

مؤلف حضرت مولا ناالحاج علاء الدين قاسمی حفظه الله خليفه ومجاز حبيب الامت حضرت مولا نا دُاكِرْ عَيم ادريس حبان رجيمي صاحب ادام الله فيونهم

تا مشرة خانقاه اشرفیدومکتنبدر حمت عالم رحمانی چوک یالی گھنشیام پور شلع در بهنگه (بهار)



مؤلف حضرت مولا ناالحاج علاء الدين قاسمي حفظه الله خليفه ومجاز حبيب الامت حضرت مولا نا دُاكِرْ عَلَيْم ادريس حبان رحيمي صاحب ادام الله فيوسم

تا شر: خانقاه اشرفيه ومكتبه رحمت عالم رحماني جوك پالى گھنشيام پورشلع در بھنگه (بہار)

## جمله حقوق بهرق مؤلف محفوظ

نام كتاب : جنت ك حسين محلات اورلديذ وفيس نعتيس

مرتب : حضرت مولانا محد علاء الدين قاسمي حفظ الله

كمييور كتابت : عبدالله علاء الدين قاعي

صفحات : عقات

اشاعت : 2019

تعداد :

قيمت :

ملنے ♦ خانقاداشر فیدو مکتبدر حمت عالم رحمانی چوک پالی گفتشیام پوردر بھنگہ بہار (انڈیا) کے ♦ مولانا عبد الجید صاحب قائمی: صدر: دار العلوم محمود بیسلطان بوری دبلی (انڈیا)

ہے ♦ محدوز برصاحب ناگلوئی مبارک پورٹی دہلی (انڈیا)

قارى عبد العلام صاحب: نزوچاندمسجد پراناسيما پورى دملى

Mobi: 9818406313

KHANQUAH ASHRAFIA MAKTABA RAHMAT E ALAM (india)

Phone:7654132008

Mobi:7631355267

Email:Abdullahdbg1994@gmail.com

# جنت کے ملین محلات اور لذیذ وقیس تعتیں

|       | فهرست                                                                       |      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| صفحات | •                                                                           | شاره |
| 17    | بابركت كلمات وهفرت مولانا عكيم ذاكثرادريس حيان رحيمي صاحب                   | •    |
| 19    | كغمات فحسين: حضرت مولاناسمعان فليفه بمدوى صاحب                              | 1    |
| 23    | مقدمه: حضرمته مولا نامحمه علاء الدين صاحب قاسمي حفظه الله                   | 2    |
| 28    | جنت میں سب سے پہلے محمصلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت داخل ہوگی            | 3    |
| 28    | جنت میں کتنی سفیں ہوں گی امت محدید سلی الله علیہ وسلم کا کون مخص سب سے بہلے | 4    |
|       | جنت ميں جائے گا                                                             |      |
| 28    | آپ ملی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کوکس چیز ہے پہلے نیس کے                      | 5    |
| 29    | جنت كامز ومصيبت زوه كوزياده سليكا                                           | 6    |
| 30    | تغین بچیوں پر جنت کی خوشخبری                                                | 7    |
| 31    | جنت میں وٹیا کے سارے پیل ہوں مے اوران کے علادہ بھی بے شارطرح طرح            | 8    |
|       | کے پھل ہوں گے                                                               |      |
| 31    | جنت میں عورتوں کی حالت ہے                                                   | 9    |
| 32,   | جنت میں غیر نشه آورشراب ہوگی                                                | 10   |
| 32    | جنت کے شراب میں نشہ نیہ ہوگا                                                | 11   |
| 34    | ونیامیں جنت کا مزہ حاصل کرنے کا طریقہ                                       | 12   |
| 36    | جنت میں گھرینائے کا وعدہ                                                    | 13   |
| 37    | خاتون جنت كا نكاح آسان من فرشتول اورجنتيول كي محفل مين موا                  | 14   |
| 38    | جنت كاراسته                                                                 |      |
| 39    | سوره دخان کی تلادیت پرمور ہے شادی کا تخفہ                                   | 16   |
| 39    | لڑ کیوں کی پرورش پر جنت کی خوشخبری                                          |      |
| 40    | ذكرالله كامره جنت ہے بھى زيادہ ہے                                           | 18   |
| 41    | نعمائے جنت سے بڑھ کرمزہ یائے والے لوگ                                       | 19   |
| 43    | پڑ وسیوں کے ساتھ حسن سلوک دخولِ جنت کا سبب                                  | 20   |
| 43    | جنت کے فرش کا ظاہر                                                          |      |
| 43    | جنت کا پھل جنتی کے پاس خودے آئے گا                                          | 22   |

|    | ے مان <i>حلات اور مار پیر</i> و مان میں                       |    |
|----|---------------------------------------------------------------|----|
| 44 | جنت میں انسان ساکن اور <b>نعت</b> نیں متحرک ہوں گی            | 23 |
| 44 | اڑتا ہوا پرندہ خوان بن کرجا ضربوجائے گا                       | 24 |
| 44 | حورول کی صفات                                                 | 25 |
| 45 | جنت میں ستر جوڑوں سے پنڈ لی کا گودانظرآئے                     | 27 |
| 45 | حور کاحسن سورج اور چاندے زیادہ                                | 28 |
| 46 | حور کے لعاب سے سات سمندر بیٹھے ہوجا کیں                       | 29 |
| 46 | حور کے کتان کی جھلک سے سورج بے فور ہوجائے                     | 30 |
| 46 | كيا جنت ميں استنجاء كى ضرورت ہوگى؟                            | 30 |
| 47 | جنتی مر دول کی قوت                                            | 31 |
| 47 | كيا جنت ميں بيح پيدا ہول محے؟                                 | 32 |
| 48 | چشموں سے مشک وعتبر اور کا فور کی ہارش                         | 33 |
| 48 | مجوہ کے جنت کا کھل ہونے کا مطلب                               | 34 |
| 49 | جنت کی سواریال اور حورین                                      | 35 |
| 50 | جنت میں ہرفتم کی چیزیں بلیں گی                                | 36 |
| 50 | اد فی جنتی کے کیے انعامات                                     | 37 |
| 51 | جنت میں دوورہ اور شہد کے دریہ ہول کے                          | 38 |
| 51 | حورول کی صداء دلتواز                                          | 39 |
| 51 | جنت میں خدا کا دیدارا ہے ہی آرام ہے ہوگا جیسے جاند کا ہونا ہے | 40 |
| 51 | جنتی کو جنت میں سب ہے محبوب چیز کیا ملے گی؟                   | 41 |
| 52 | جنت میں حق تعالیٰ کی زیارت                                    | 42 |
| 52 | مسلمان چہنم ہے نکل کریا ک صاف ہوکر جنت میں ہے جائمیں گے       | 43 |
| 53 | رگ رگ سے کھوٹ نکل جائے تب جنت میں جائے گا                     | 44 |
| 53 | جنت في صفات<br>جنت في صفات                                    | 45 |
| 54 | الجمی تمہارے یاں ایک جنتی آئیگا                               | 46 |
| 55 | د نیامی رہے بوئے جنت کا مزہ لینے والی شخصیت                   | 47 |
| 56 | د نیای میں جنت کی خوشبو                                       | 48 |
| 57 | رسول ياك صلى الله عليه وسلم كاسلام                            | 49 |
| 58 | ا يک جنتی عورت کا نظاره                                       | 50 |
| 59 | ۔<br>کشرت بچود جنت کی ضانت ہے                                 | 51 |
| p. |                                                               | -  |

| 59 | جنت کابا وشاہ کمز ورشخص ہوتا ہے                    | 52 |
|----|----------------------------------------------------|----|
| 60 | تنتحرين كم سامان ركھنے والاجنت ميں                 | 53 |
| 61 | كھانا كھلا وُجنت مِيں داخل ہوجاؤ                   | 54 |
| 61 | اصل کامیانی جنت میں داخل ہونا ہے                   | 55 |
| 61 | شداد کی جنت اورامر کمی محقیق                       | 56 |
| 62 | والدین کی خوشی ہے جنت کے دروازے کا کھلٹا           | 57 |
| 63 | جنت میں لےجائے والی یا کچ چیزیں                    | 58 |
| 65 | شراب البيه اورشراب جنت                             | 59 |
| 67 | جنت ہے قریب اور جہنم ہے دور کرنے والاعمل           | 60 |
| 68 | ِ رايشم كے بستر                                    | 61 |
| 68 | بچھونوں کی ہلندی اور درمیان کے فاصلے               | 62 |
| 69 | بچیونے کا او پر کا حصہ نور جامد کا ہوگا            | 63 |
| 70 | موٹے اور باریک رشیم کے درمیان فاصلے کی مقدار       | 64 |
| 70 | بچھونے کتنے موٹے ہوں کے                            | 65 |
| 70 | تختِ شابانه                                        | 66 |
| 71 | لمبائي اورخوبصورتي                                 | 67 |
| 71 | یے تخت کن چیز ول سے بنائے گئے ہیں                  | 68 |
| 72 | فختوں کی زیب وزینت (مسہریاں)                       | 69 |
| 72 | عالیس سال تک تکریک<br>عالیس سال تک تکریک           | 70 |
| 72 | سترسال تک تکید کی فلیک                             | 71 |
| 73 | مسہر بیاں کس چیز سے بنی ہوں گی                     | 72 |
| 73 | نیک عورت نے جنت کا تخت د نیامیں دیکھا              |    |
| 74 | مر اور قالین                                       | 74 |
| 75 | انالله وانااليه راجعون پر صنے پر جنت مل ملا ہے     | 75 |
| 75 | ان سورتوں کے پڑھنے ہے جنت میں اپنے محل ملیں گے     | 76 |
| 76 | مسجد كي تغمير يرجنت مين كا وعده                    | 77 |
| 76 | چاشت کی نماز پڑھے پر سونے کامحل ملیگا              | 78 |
| 76 | نماز چاشت اورظهر کی چارشتیں                        |    |
| 77 | فرض نمازی مؤکده سنتوں پر بھی جنت میں کل کا وعدہ ہے | 80 |
|    |                                                    |    |

|    | On O management of the                               |     |
|----|------------------------------------------------------|-----|
| 77 | بدهه، جعرات، جمعه کاروزه رکھنے کا فائدہ              | 81  |
| 78 | تمازاوا بین کی میں رکعات کا تواب                     | 82  |
| 78 | صلو ة اوابین کی دس رکعات کاانعام                     | 83  |
| 79 | چوتھے کلمہ کو ہازار میں داخلہ کے وقت پڑھنے کا تواب   | 84  |
| 79 | عصر کی جارسنتوں پرایک محل کا انعام                   | 85  |
| 79 | يا قوت احمريا زبرجداخضر كاايك محل                    | 86  |
| 80 | چار نیک کام                                          | 87  |
| 80 | نیک اعمال کرتے رہنے ہے جنت کی تعمیر ہوتی رہتی ہے     | 88  |
| 81 | جنت کے اعلیٰ اونی اور درمیائے ورجہ میں تنین محلات    | 89  |
| 81 | نمازي صف كاخلا يركرة                                 | 90  |
| 82 | گذارے کی روزی پر قناعت کرنے سے جنت الفردوس ہیں رہائش | 91  |
| 82 | جنت کے تینوں درجات میں محلات                         | 92  |
| 82 | ياقوت احمر كأكل                                      | 93  |
| 83 | اہل جنت کےخادم                                       | 94  |
| 84 | ادنی درجہ کےجنتی کے دیں بٹرارخادم                    | 95  |
| 84 | ای بترارخادم                                         | 96  |
| 85 | ستر ہزارخادم استقبال کریں گے                         | 97  |
| 85 | صبح وشام کے پندرہ بڑار خادم                          | 98  |
| 85 | غلاموں کی بہت طویل وصفیں                             | 99  |
| 85 | ا وٹی جنتی کے دل ہزار خادم جدا جدا خدمت کرتے ہوں گے  |     |
| 85 | ا جنت کی حور کے کہتے ہیں                             | 101 |
| 86 | ورعين كركت إن                                        | 102 |
| 87 | · حور کی پیدائش                                      | 103 |
| 87 | حورتین زعفران سے پیدا کی گئی ہیں                     | 104 |
| 88 | وروں کو پیدا کر کے ان پر خیم قائم کردئے جاتے ہیں     | 105 |
| 88 | جنت كالاب سے پيدا مونے والى حوريں                    | 106 |
| 89 | منتک عنبر، کافوراورنورسے پیدائش                      | 107 |
| 89 | ورک تخلیق کے مراحل                                   |     |
| 90 | حور کے بدن کے مختلف مصے کس کس چیز سے بنائے گئے ہیں؟  | 109 |
| -  |                                                      |     |

| 90  | 110 تطرات رحمت سے پیدا ہونے والی حوریں                      |
|-----|-------------------------------------------------------------|
| 91  | 111 جنت میں لڑ کیاں اگانے والی نہر بیدخ                     |
| 91  | 112 حورول کی تمر                                            |
| 92  | 113 حوروں کی اور و نیا کی عورتوں کی عمر جنت میں ۳۳ سال ہو گ |
| 92  | 114 برهيا جوان موكر جنت عن جائے گي                          |
| 93  | 115 نوخواسة عورتيل                                          |
| 94  | 116 شرم وحيا اوراييخ خاد تدول سے محبت                       |
| 95  | 117 جنت میں شو ہروں کی عاشق اور من پیند محبوبا تھیں         |
| 95  | 118 جنات اورانسان مے محفوظ حورین اور عورتیس                 |
| 96  | 119 جنتی عورتوں کوجن وانس کے نہ چھونے کی ایک اور تفسیر      |
| 96  | 120 ء رک طرف ہے مسلمان کوا پن طلب کی ترغیب                  |
| 97  | 121 وركب تك موجد دي ہے                                      |
| 97  | 122 حور مين تك انتظار بين                                   |
| 98  | 123 اذان کی دعاء میں حورتین کی دعا بھی کرنی چاہئے           |
| 98  | 124 حور کی دموسید نکاح                                      |
| 99  | 125 جنتیوں کے کیے حوروں کی دعائیں                           |
| 100 | 126 ناح کے لیے حوروں کا پیغام                               |
| 100 | 127 جنت کے درواز وں پرحورین استقبال کریں گ                  |
| 101 | 128 ملاقات کے کیے حور کا اشتیاق                             |
| 102 | 129 حورول سے ملاقات كاشوق                                   |
| 102 | 130 حضرت ابوجمزه کی حالت                                    |
| 102 | 131 حوركا ك الشكارا                                         |
| 103 | 132 ورکی میں سے جنت کے در ختوں پر بھول لگ جاتے ہیں          |
| 103 | 133 لعبدنام کی حور                                          |
| 104 | 134 ایساحسن کدو کیھتے ہی مرجا تھی                           |
| 104 | 135 حورمین کے شوق میں ایک دانشور کا ہوش اڑ گیا              |
| 104 | 136 حوروں کے شوق میں عبادت کرنے والوں کی حکایات             |
| 105 | 137 حور کی طلب میں کوئی ملامت تبین                          |
| 106 | 138 حورین طلب کرنے والے بزرگ                                |
| F   |                                                             |

|      | المالية |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 108  | 139 نهر جرة ل کی کنواریاں                                                                                       |
| 109  | 140 غصہ پینے پرحور ملے گ                                                                                        |
| 109  | 141 حور کینے کے جین کام                                                                                         |
| 110  | 142 الجي طريقے ہے ہرروزہ رکھنے كاانعام موحورين                                                                  |
| 112  | 143 نیکی کا تھم اور برائی ہے رو کئے کا تھم کرنے کے اتعام میں ملنے والی عینا ،حور کی شان                         |
| 112  | 144 حورين چاہيے تو بيا عمال كرو                                                                                 |
| 115  | 145 حور کے ڈریعہ تبجد کی تغیب                                                                                   |
| 116  | 146 حور کود کیلفے والے بزرگ کی حکایت                                                                            |
| 117  | 147 جينية آپ كے اعمال خوبصورت مول كے اتفاعى آپ كى حور ين حسين حسين مول كى                                       |
| 117  | 148 پانچ صد بول سے حور کی پرورش                                                                                 |
| 118  | 149 ایک نومسلم کاانتظار کرنے والی حور                                                                           |
| 120  | 150 جنتی کے کیے مورتوں اور حوروں کی تعداد                                                                       |
| 120  | 151 ستر جنت کی ، دو دنیا کی                                                                                     |
| 120  | 2153ھ اجنتی کی بہتر بیو یاں                                                                                     |
| 121, | 154 دوز خیوں کی میراث کی دو دو بیو یاں بھی جنتیوں کولیس گی                                                      |
| 121  | 155 ادنی درجه کے جنتی کی بیو یوں کی تعداد                                                                       |
| 122  | 156 (۱۲۵۰۰) ساز ع باره براديويان                                                                                |
| 123  | 157 (۱۲۰۰۰) باره بزار حورول اور بيو يول كاترات                                                                  |
| 124  | 158 نہروں کے کنارے محیموں کی حوریں                                                                              |
| 124  | 159 بادل سے لڑ کیوں کی بارش                                                                                     |
| 125  | 160 مبنی بیوی کار خسار آئیند کی اطراع صاف ہوگا جس میں جنتی آ دی اینا چرہ و کیے لے گا                            |
| 125  | 161 جنت کی حور می مردول سے زیادہ ہوں گ                                                                          |
| 127  | 162 كيادنياكي يهت كم عورتن جنت ش ما يكي كي؟                                                                     |
| 127  | 163 دنیا کی خواتین کے جنت میں کم ہونے کی وجہ                                                                    |
| 128  | 164 جنت کی بیویاں گندی چیزوں اور گندی صفات سے پاک ہوں گ                                                         |
| 130  | 165 حورول کی روشنی اوران کے دویشہ کی قیمت                                                                       |
| 132  | 166 عورت کے دخسار میں جنتی کواپٹی شکل نظر آئے گی                                                                |
| 132  | 167 نزاكت صن كي ايك مثال                                                                                        |
| 131  | 698 الروالي بين يا چھي ہوئے موتى                                                                                |
|      |                                                                                                                 |

| 131  | 170 حور کے لعاب سے سمات سمند رشہد سے ذیبا دہ میٹھے بن جا تھی    |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| 136  | 171 ساری دنیاروش اور معطر ہوجائے                                |
| 136  | 172 جنتی خاتون کا تاج                                           |
| 137  | 173 بالوں کی لمبائی                                             |
| 137  | 174 وركاس كرافي                                                 |
| 137  | 175 حورو کے دوپید کی قدرو قبے ت                                 |
| 138  | 176 حور کی مشکر ایث                                             |
| 138  | 177 حور کی جوتی                                                 |
| 139  | 178 حور کی خوشبو کنتی دور ہے محسوس ہو گی                        |
| 139  | 179 جنتی بیوی کاحسن ہر گھڑی ستر گنا ہوتا رہتا ہے                |
| 139  | 180 يا توت ومرجان جبيها بكوري جسم                               |
| 140, | 181 آخرے کی اور دنیا کی عورت کا متفاہلہ حسن                     |
| 142  | 182 اذان کی آواز پر حور کی زیب وزینت اور دعا و کی قبولیت کامژه  |
| 143  | 183 دنیا کی عورت حور سے ستر ہزار گناافضل ہوگی                   |
| 148  | 184 ونیا کا چیوڑنا آ فرت کا حق مہر ہے                           |
| 148  | 185 مسجد کی صفائی حور عین کاحق مہر ہے                           |
| 149  | 186 راسته کی تکلیف ده چیز مثاناادر مسجد صاف کرنا                |
| 149  | 187 كىجورون اوررونى كے نكرا كاصدقه                              |
| 149  | 188 معمولی سے صدقات کرنے میں جنت کی حوریں                       |
| 149  | 189 چار ہزار فتم قرآن کے بدلہ میں حور عین خرید نے والے کی دکایت |
| 150  | 190 حورون كاطلبكار كول سوت حكايت                                |
| 150  | 191 تبجد عور کاختی میر ہے                                       |
| 150  | 192 عبادت کے ساتھ بیدارد بے سے حودول کے ساتھ عیش تھیب ہوگا      |
| 153  | 193 حضرت ما لك بن دينار رحمة الله عليه كاوا قعد                 |
| 153  | 194 حسن وجمال میں بکتابین تھن کر گاتے والیوں کامہر              |
| 154  | 195 جنت کی حوروں اور عور توں سے مہاشرت و صحبت                   |
| 155  | 196 جنتی کے پاس مومر دوں کے برابرطانت                           |
| 155  | 197 ایک دن میں سومورتوں کے پاس جائے گا                          |
| 156  | 198 جنابت كتورى بن كرخارج ، وجائے گ                             |
|      |                                                                 |

|     | المنافق الرفيزيرين الم                                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 156 | 199 عورت محبت کے بعد خود بخو دیا کے بوجائے گ                          |
| 156 | 200 صحبت کے بعد عورتیں پیر کنوار یاں ہوجا تھیں گ                      |
| 157 | 201 ایک دوس ہے سے سیر نہیں ہول کے                                     |
| 158 | 202 ایک خیمه کی کنی حوریں                                             |
| 159 | 203 جنتی دنیا کی بیو یوں کی طرح جنت کی بیو یوں ہے بھی لطف اٹھا تیں گے |
| 160 | 204 قربت كى لذت جسم مين سترسال تك باتى رب كى                          |
| 160 | 205 جنت مين هر د مورت كا كيا قد بهوگا؟                                |
| 160 | 206 ۾ رفعه د کيڪٽ ٽئي خوا ٻش پيدا ہوگي:                               |
| 160 | 207 (۱۲۵۰۰) يوبول عقربت                                               |
| 161 | 208 منتی یک سے ایک حور کی طرف مجرتار ہے گا                            |
| 162 | 209 تی حوراینے یاس بلائے گی                                           |
| 162 | 210 حوروں کی جسامت کا ایک انداز ہ                                     |
| 163 | 211 كياجنت پين همل اورولادت ہوگى؟                                     |
| 165 | 212 حضور صلی ایند نابید سلم کی حورول سے ملاقات اور گفتنو              |
| 165 | 213 بيروري كيے كيے فيمول ميں رہتی ہيں                                 |
| 166 | 214 حوروں کے ترانے اور نغمہ سرائیاں                                   |
| 167 | 215 نغریسرانی کرنے والی دوخاص حوریں                                   |
| 167 | 216 جنتي بيو يوس كا تراند                                             |
| 168 | 217 حورول كاترانه                                                     |
| 169 | 218 حورول كا اجتما ك كانا                                             |
| 169 | 219 دنیاوی عورتوں کا حورول کے ترانے کا جواب دیا                       |
| 170 | 220 كيد جنت شر گانا سفنے كاشوق بورا ہو گا؟                            |
| 170 | 221 حورول کی جنت میں میر وتغریخ                                       |
| 171 | 222 جنت کی عورت اپنے شاو تر کور نیایس و کھے لیتی ہے                   |
| 172 | 223 حورین حساب و کتاب کے وقت اپنے خاوندوں کو دیکھ رہی ہوں گ           |
| 172 | 224 حوری بیت الله کاطواف کرری تھیں                                    |
| 173 | 225 و نیا کے میاں بوی جنت میں بھی میاں بوی رویں کے                    |
| 174 | 226 کئی خاوندوں والی گورت جنت میں کس کی بیوی ہے گ                     |
| 175 | 227 ونيايس جنتي مردول اور گورتول کی صفات                              |
|     |                                                                       |

|             | 52 5 72 7                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 176         | 228 جنت کے درجات ہاغات اور سائے                                                                 |
| 178         | 229 تمام جنت پرسماییکرنے والا در خت                                                             |
| 179         | 230 ہر در خت کا تناسونے کا ہے                                                                   |
| 179         | 231 جنت کی مجبور                                                                                |
| <b>1</b> 81 | 232 جنت میں درختوں کی لکڑیاں نہیں ہوں گ                                                         |
| 181         | 233 جنت معتدل ہوگی                                                                              |
| 181         | 234 شجرة طوبي                                                                                   |
| 182         | 235 ورخت طو بل والے جنتی کون ہے ہوں سے؟                                                         |
| 182         | 236 جنت طونی سے کیا کیا تعتیں ظاہر ہوں گی<br>237 237 جنت کی ہر منزل میں طولی کی لڑی تعمنکتی ہوگ |
| 183         | 237 237 جنت كى برمنزل ين طو بي كى الزى معمنتى بهوگ                                              |
| 183         | 238 طو بي 238 کے پيل اور پوشا کيس                                                               |
| 183         | 239 سامیر طوبی میں مل ہیٹھنے کے لیے فرشتہ کی دُعاء                                              |
| 184         | 240 أيك درخت كى لمبائى كى مقدار                                                                 |
| 184         | 241 شجرة الخلد                                                                                  |
| 185         | 242 درخت مدره (بیری) کی کمیائی                                                                  |
| 185         | 243 سدرة المنتني پرريشم كااستاك                                                                 |
| 185         | 244 ورخت سدره                                                                                   |
| 186         | 245 سدرة المنتلى چل، ية اورنبرس                                                                 |
| 186         | 246 مصیبت والوں کے لیے مجرة البلوئ                                                              |
| 187         | 247 ودائل بن سے جنت میں در خت لکتے ہیں                                                          |
| 188         | 248 جنت کی شجر کاریاں                                                                           |
| 189         | 249 فتم قرآن پر جنت کے در حت کا تحقہ                                                            |
| 190         | 250 جنت میں در حت نگائے کاولیل مقرر ہے                                                          |
| 190         | 251 تير مت شن فائروويين والا در شت                                                              |
| 191         | 252 قرض خواہ کے لیے جنت کے در محت                                                               |
| <b>1</b> 91 | 253 جنت کے باغات کے پیمل کھائے کا وظیفہ                                                         |
| 192         | 254 بھولدار پودے اور مہندی                                                                      |
| 192         | 255 قرضردے والے كا تواب صدقدومے والے سے زيادہ ہے                                                |
| 193         | 256 جنت کي ڇاڻي                                                                                 |
| F           |                                                                                                 |

جنت کے حسین محلات اور لذیذ دفیس نعتیں

| 193 ہے۔ کہ دوران پر ایس کے دوران ہے۔ 194 ہے۔ 195 ہے۔ 194 ہے۔ 195 ہے۔ 196 ہے۔ 197 ہے۔ 198 ہے۔ 199 ہے۔         |     |                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 194 ۔ ول و واقہ ق جنت کا درواز پر گسی ہوئی عبارت<br>260 ۔ ایک درواز پر گسی ہوئی عبارت<br>261 ۔ 262 ۔ سیک میں اور قراء ہے محبت<br>262 ۔ سیک میں اور قراء ہے محبت<br>263 ۔ اس میں اور قراء ہے محبت کے الاسلمان جت کے جس درواز و ہے چا ہے واقل ہو سیکے گا کور کھنے والا سلمان جت کے جس درواز و ہے چا ہے واقل ہو سیکے گا کور کے والا ایس کی اجب کے والا ایس کی خوالے والے اعلی کے الاسلامی کی خوالے والے اعلی کی اجبت کے والا کوں کی خوالے والے ایس کی اجبت کے والا کوں کی خوالے والے ایس کی اجبت کے ایس کی اجبت کے ایس کی اجبت کے والے کہ اور کے کہ خوالے کے ایس کی ایس کے والے کہ والے | 193 | 257 چالی کے دندانے                                                      |
| 194 ۔ ول و واقہ ق جنت کا درواز پر گسی ہوئی عبارت<br>260 ۔ ایک درواز پر گسی ہوئی عبارت<br>261 ۔ 262 ۔ سیک میں اور قراء ہے محبت<br>262 ۔ سیک میں اور قراء ہے محبت<br>263 ۔ اس میں اور قراء ہے محبت کے الاسلمان جت کے جس درواز و ہے چا ہے واقل ہو سیکے گا کور کھنے والا سلمان جت کے جس درواز و ہے چا ہے واقل ہو سیکے گا کور کے والا ایس کی اجب کے والا ایس کی خوالے والے اعلی کے الاسلامی کی خوالے والے اعلی کی اجبت کے والا کوں کی خوالے والے ایس کی اجبت کے والا کوں کی خوالے والے ایس کی اجبت کے ایس کی اجبت کے ایس کی اجبت کے والے کہ اور کے کہ خوالے کے ایس کی ایس کے والے کہ والے | 194 | 258 تماز جنت کی چانی ہے                                                 |
| 195 سائیں اور لقراء ہے جوبت کے سور دازہ سے چا ہے دائل ہو سکے گا 196 میں میں میں اور کھراء ہے جوبت کے سور دازہ سے چا ہے دائل ہو سکے گا 197 میں مرح ہے دفول کرنے دالا 197 ہو 197 میں مرح ہے دفول کرنے دالا 197 ہو 198 ہورے کو فول کے دالا 199 ہورے کو النا کا سیال مول کا بدلہ 199 ہورے کی مول کے دائے دائے ان اور کے کو النے دائے ان کا 199 ہورے کے چار کا مول کا ان کی کہ جوباد سے جنت میں داخلہ ہورے کی کہ جوباد سے جنت میں داخلہ ہورے کی کہ کہ جوباد سے جنت میں داخلہ ہورے کی کہ کہ کے معتقد کو بھارے کی مول جنت کے اعل کا کہ کے معتقد کو بھارے کی مول جنت کی ان کہ مول کے گائے کہ 199 میں داخلہ کے ان کا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 194 | 259 ، حول ولاقو ة جنت كادروازه (جالي) ہے                                |
| 195 سائیں اور لقراء ہے جوبت کے سور دازہ سے چا ہے دائل ہو سکے گا 196 میں میں میں اور کھراء ہے جوبت کے سور دازہ سے چا ہے دائل ہو سکے گا 197 میں مرح ہے دفول کرنے دالا 197 ہو 197 میں مرح ہے دفول کرنے دالا 197 ہو 198 ہورے کو فول کے دالا 199 ہورے کو النا کا سیال مول کا بدلہ 199 ہورے کی مول کے دائے دائے ان اور کے کو النے دائے ان کا 199 ہورے کے چار کا مول کا ان کی کہ جوباد سے جنت میں داخلہ ہورے کی کہ جوباد سے جنت میں داخلہ ہورے کی کہ کہ جوباد سے جنت میں داخلہ ہورے کی کہ کہ کے معتقد کو بھارے کی مول جنت کے اعل کا کہ کے معتقد کو بھارے کی مول جنت کی ان کہ مول کے گائے کہ 199 میں داخلہ کے ان کا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 195 | 260 ايک درواز پرلکھی ہوئی عبارت                                         |
| 197 المجتم طرح نے والا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 195 |                                                                         |
| 197 جنت کے گھوں درواز کے کو لئے دائے اٹھال اور کے تعدید کے اٹھوں درواز کے کو لئے دائے اٹھال اور کے تعدید کی تعدید کی تعدید کے اپر کور کا بدائے میں اور دو شکر کی الا اتحاد کی تعدید کی کر جسٹری اور واضل کا اجاز تی تعدید کی تعدید کی تعدید کی کر جسٹری اور واضل کے لیے انسکانا اجاز تین می در ویز ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 196 | 262 میچ عقا نکر کھنے والامسلمان جنت کے جس درواز ویے جانے داخل ہو سکے گا |
| 199 ترین کاموں کا بدلہ 199 کو دو تینی میں کا بدل کی انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کا انتخاب کو 266 کو دو تینی میں بربوں یا پھو وہ میں اپن کا انتخاب کو 267 کو 200 کو دو تینی میں بربوں یا پھو وہ میں اپن کا انتخاب کو 268 کو دو ت کے چار کاموں کا انتخاب کو 268 کو 200 کو دو لو برنت کے لئے ایک تینی کی اہمیت کو 269 کو دو الد کو ایک تینی کی اہمیت کو 270 کو گھر طبیب کو 271 کی مطبیب کو 272 کو گھر طبیب کو 273 کو گھر طبیب کو 273 کو گھر طبیب کو 274 کو گھر کے دوت کا میر کی برخش کی افراد المان کے 274 کو گھر کے دوت کا میر کی برخش کی افراد المان کی برخش کی دو اور کے گل جائے کی 274 کو کہ کے دوت کا میر کو کے دوت کی انتخاب کو 274 کو کہ کہ کو کہ         | 197 | 263 اچھی طرح ہے وضو کرنے والا                                           |
| 199 ترین کاموں کا بدلہ 199 کو دو تینی میں کا بدل کی انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کا انتخاب کو 266 کو دو تینی میں بربوں یا پھو وہ میں اپن کا انتخاب کو 267 کو 200 کو دو تینی میں بربوں یا پھو وہ میں اپن کا انتخاب کو 268 کو دو ت کے چار کاموں کا انتخاب کو 268 کو 200 کو دو لو برنت کے لئے ایک تینی کی اہمیت کو 269 کو دو الد کو ایک تینی کی اہمیت کو 270 کو گھر طبیب کو 271 کی مطبیب کو 272 کو گھر طبیب کو 273 کو گھر طبیب کو 273 کو گھر طبیب کو 274 کو گھر کے دوت کا میر کی برخش کی افراد المان کے 274 کو گھر کے دوت کا میر کی برخش کی افراد المان کی برخش کی دو اور کے گل جائے کی 274 کو کہ کے دوت کا میر کو کے دوت کی انتخاب کو 274 کو کہ کہ کو کہ         | 197 | 264 جنت کے آٹھوں درواز ہے کھو لنے واسے اعمال                            |
| 200 عالی ساوا دیٹ کی خواظت کا اتعام مور 268 عالی ساوا دیٹ کی عارات کے عار کا موں کا انعام مور 268 عورت کے عار کا موں کا انعام مور 268 عورت کے عار کا موں کا انعام مور 269 دخول جنت کے لئے ایک بینی کی اہمیت 270 عالم اللہ کو ایک بینی کی اہمیت 270 عالم اللہ کی بخشش دا فلہ 271 عمر وافلہ 272 مور خول جنت میں دا فلہ 272 علی طیل ہو گئے ہے جنت میں دا فلہ اللہ 272 عور خول جنت کے انتمال 203 عور 274 عور کے دفت کلمہ پڑھ گئے ہے جنت میں دا فلہ اللہ کی برکت سے جنت کے انتمام در دا از کے کل جا میں گئے 276 علی کے معتقد کو بشارت کے انتمام در دا از کے کل جا میں گئے 276 عور کی انتمام کی در عدت کی در صدت کی اس میں جا گئے گئے 279 عور کی انتمام کی انتمام در انتمام در انتمام کی انتمام کی در حدث کی در جست پر انتمام کے اللہ کا اجازت نامہ (در ہزا) عالم اللہ کی در جست کی در جستر کی اور دا فلہ کا اجازت نامہ (در ہزا) عالم در انتمام کی در حدث کی در جستر کی اور دا فلہ کا اجازت نامہ (در ہزا) عالم در حدث کی در جستر کی اور دا فلہ کا اجازت نامہ (در ہزا) کے 284 جست کی در جستر کی اور دا فلہ کا اجازت نامہ (در ہزا) کے 284 جست کی در جستر کی اور دا فلہ کا اجازت نامہ (در ہزا) کے 284 جست کی در جستر کی اجور در دا فلہ کا اجازت نامہ کی در کیا سیور دن (دا فلہ کا اجازت نامہ کی کو حد کا بیا سیور دن (دا فلہ کا اجازت نامہ کی کے 284 عور کیا کی در حد کا بیا سیور دن (دا فلہ کا اجازت نامہ کی کو حد کا بیا سیور دن (دا فلہ کا اجازت نامہ کی کو حد کا بیا سیور دن (دا فلہ کا اجازت نامہ کی کو حد کا بیا سیور دن (دا فلہ کا اجازت نامہ کی کو حد کا بیا سیور دن (دا فلہ کا اجازت نامہ کی حد کا بیا سیور دن (دا فلہ کا اجازت نامہ کی جد کا بیا سیور دن (دا فلہ کا اجازت نامہ کی حد کا بیا سیور دن (دا فلہ کا اجازت نامہ کی حد کا بیا سیور دن (دا فلہ کا ایا فرت نامہ کی حد کا بیا سیور کیا گئی کی در خوالے کی کو خوالے کو خوالے کی ک        | 199 |                                                                         |
| 200 عالی ساوا دیٹ کی خواظت کا اتعام مور 268 عالی ساوا دیٹ کی عارات کے عار کا موں کا انعام مور 268 عورت کے عار کا موں کا انعام مور 268 عورت کے عار کا موں کا انعام مور 269 دخول جنت کے لئے ایک بینی کی اہمیت 270 عالم اللہ کو ایک بینی کی اہمیت 270 عالم اللہ کی بخشش دا فلہ 271 عمر وافلہ 272 مور خول جنت میں دا فلہ 272 علی طیل ہو گئے ہے جنت میں دا فلہ اللہ 272 عور خول جنت کے انتمال 203 عور 274 عور کے دفت کلمہ پڑھ گئے ہے جنت میں دا فلہ اللہ کی برکت سے جنت کے انتمام در دا از کے کل جا میں گئے 276 علی کے معتقد کو بشارت کے انتمام در دا از کے کل جا میں گئے 276 عور کی انتمام کی در عدت کی در صدت کی اس میں جا گئے گئے 279 عور کی انتمام کی انتمام در انتمام در انتمام کی انتمام کی در حدث کی در جست پر انتمام کے اللہ کا اجازت نامہ (در ہزا) عالم اللہ کی در جست کی در جستر کی اور دا فلہ کا اجازت نامہ (در ہزا) عالم در انتمام کی در حدث کی در جستر کی اور دا فلہ کا اجازت نامہ (در ہزا) عالم در حدث کی در جستر کی اور دا فلہ کا اجازت نامہ (در ہزا) کے 284 جست کی در جستر کی اور دا فلہ کا اجازت نامہ (در ہزا) کے 284 جست کی در جستر کی اور دا فلہ کا اجازت نامہ (در ہزا) کے 284 جست کی در جستر کی اجور در دا فلہ کا اجازت نامہ کی در کیا سیور دن (دا فلہ کا اجازت نامہ کی کو حد کا بیا سیور دن (دا فلہ کا اجازت نامہ کی کے 284 عور کیا کی در حد کا بیا سیور دن (دا فلہ کا اجازت نامہ کی کو حد کا بیا سیور دن (دا فلہ کا اجازت نامہ کی کو حد کا بیا سیور دن (دا فلہ کا اجازت نامہ کی کو حد کا بیا سیور دن (دا فلہ کا اجازت نامہ کی کو حد کا بیا سیور دن (دا فلہ کا اجازت نامہ کی حد کا بیا سیور دن (دا فلہ کا اجازت نامہ کی جد کا بیا سیور دن (دا فلہ کا اجازت نامہ کی حد کا بیا سیور دن (دا فلہ کا اجازت نامہ کی حد کا بیا سیور دن (دا فلہ کا ایا فرت نامہ کی حد کا بیا سیور کیا گئی کی در خوالے کی کو خوالے کو خوالے کی ک        | 199 | 266 دوبيٹيوں يا بېنوں يا پھوپېھيوں يا خالا ؤن کي ڪالت کا انعام          |
| 200 والد كوال جنت كے لئے ايك أيكن كا بميت وافلہ جنت الد كواليك أيكن كا بميت وافلہ جنت وافلہ جنت ميں وافلہ واليك أيكن منت ميں وافلہ واليك الله كا بميت ميں وافلہ واليك الله كا بميت ميں وافلہ واليك الله كا بميت كله براہ الله كي الله كا بميت كله براہ الله كي براہ الله كي الله كا بميت كله براہ الله كي الله كا بميت كي موقت كو براہ كي الله كا بميت كي موقت كو براہ كي الله كي الله كي الله كي براہ كي الله كي براہ كي برا        | 200 |                                                                         |
| 270 والد کوایک نیکی بخشنے والے نافر مان لرک کی بخشش دا خلد جنت میں دا خلد 271 جباد ہے جنت میں دا خلد 272 کلہ طبیب 273 کلہ طبیب 274 موت کے دقت کلہ پڑھ کینے ہے جنت میں دا خلہ الماہ ہے 275 صبیح عقا کد کی برکت ہے جنت میں دا خلہ الماہ ہے 275 صبیح عقا کد کی برکت ہے جنت کی ام ورواز کے کل جا کمیں گے 275 کلہ کے معتقد کو بیٹارت کی ورحت کے دواز کے کل جا کمیں 276 کلہ کے معتقد کو بیٹارت کے دواز کے کل جا کمیں 277 جنت میں داخلہ اللہ کی دحمت ہے دوگا 278 وجبار 278 کلہ کے معتقد کی وجبار کے دواز کے گئے گئے 279 کلہ کی دحمت کی وجبار کے دوان کا جنت میں واخلہ 280 کلہ کے دوان کا جنت میں واخلہ 280 کلہ کے دوان کا جنت میں واخلہ 280 کلہ کے دوان کا جنت میں واخلہ 281 کی دھمت کی دجسٹری اور واخلہ کے لیے الشرکا اجاز ہے نہ میں واخلہ 281 جنت کی دجسٹری اور واخلہ کا لیے الشرکا اجاز ہے نہ میں واخلہ 281 جنت کی دجسٹری اور واخلہ کا لیے الشرکا اجاز ہے نہ میں واخلہ 281 جنت کی دجسٹری اور واخلہ کا لیے الشرکا اجاز ہے نہ میں واخلہ 284 جنت کی ایسور دے ( واخلہ کا اجاز ہے نہ میں واخلہ 284 جنت کی ایسور دے ( واخلہ کا اجاز ہے نہ میں واخلہ 284 جنت کی ایسور دے ( واخلہ کا اجاز ہے نہ نہ میں واخلہ 284 جنت کی ایسور دے ( واخلہ کا اجاز ہے نہ نہ میں واخلہ 284 جنت کی ایسور دے ( واخلہ کا اجاز ہے نہ نہ میں واخلہ 284 جنت کی ایسور دے ( واخلہ کا اجاز ہے نہ نہ میں واخلہ 284 جنت کی ایسور دے ( واخلہ کا اجاز ہے نہ نہ میں واخلہ 284 جنت کی ایسور دے ( واخلہ کا اجاز ہے نہ کی ایسور کی واخلہ کی ایسور کی واخلہ کی ایسور کی واخلہ کی و        | 200 | 268 عورت کے جارکامول کاانعام                                            |
| 271 جبادے جنت میں وافلہ 272 کی طبیب 273 کی طبیب 274 کی طبیب 275 کی طبیب 276 کی طبیب 277 موت کے دقت کیا محال کے جنت میں وافلہ ماتا ہے 276 میں عباد کر محت کی براہ گینے ہے جنت میں وافلہ ماتا ہے 277 میں عباد کر کرت ہے جنت کی تام درواز کے کل جا کمیں گے 276 کی محت میں وافلہ اللہ کی رحمت ہے ہوگا 277 جنت میں وافلہ اللہ کی رحمت ہے ہوگا 278 میں رحمت کی وصعت 278 موسی جنس کی وصعت 279 میں رحمت کی امید ہوئے گئے گئ 280 موسی جنس میں وافلہ اللہ کے جنت میں وافلہ کی ایک ہے تا ہے گا 281 میں جنس کی رحمت پر بھیں رکھنے والے جوان کا جنت میں وافلہ کے لیے اللہ کا اجاز ت نہ سراویزا) 282 جنت کی رحمت رکی اوروافلہ کے لیے اللہ کا اجاز ت نہ سراویزا) 283 جنت کی یاسپورٹ (وافلہ کا اجاز ت نہ سراویزا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200 |                                                                         |
| 272 کلہ طیبہ 273 رخول بنت کے اندال اللہ کے دوت کلہ پڑھ لینے ہے بنت میں واغلہ ماتا ہے۔ 274 موت کے وقت کلہ پڑھ لینے ہے بنت میں واغلہ ماتا ہے۔ 275 صحیح عقا کد کی برکت ہے بنت کے تمام درواز ہے کہل جا کیں گے۔ 276 صحیح عقا کد کی برکت ہے بنت کے تمام درواز ہے کہل جا کیں گے۔ 276 صحیح عقا کہ کی برکت ہے بوگا ہے۔ 277 صحیح عقاد کو بیٹار رہ سے کہ والے گئی ہے۔ 278 میں دہمت کی دہمت کی دہمت اللہ ہے۔ تک جا کے گئی ہے۔ 279 موسی جنس میں دہمت اللہ ہے۔ تک جا ان کا جنت میں داخلہ ہے۔ 280 میں جنس میں جاتے جنت میں چا گئی ہے۔ 281 میں جسم میں جاتے جاتے جنت میں چا گئی ہے۔ 282 میں جسم کی اور داخلہ کیا گیا اجازت نامہ (ویزا) کے 283 جنت کیا ہے بوراث ان کا جات نامہ کی جاتے ہیں۔ 284 جنت کیا ہے بورٹ داخلہ کیا اجازت نامہ (ویزا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 201 | 270 والدکوایک نیکی بخشنے والے نافر مان کر کے کی بخشش داخلہ جنت          |
| 203 و فول بنت كے اتحال 204 و فول بنت كے اتحال 204 و فول بنت كے اتحال 204 و قبل على اللہ على         | 202 |                                                                         |
| 274 موت كودت كلمه پڑھ لينے ہے جنت ميں وا ظلماتا ہے 275 موت كودت كلم پڑھ لينے ہے جنت ميں وا ظلماتا ہے 275 موت كرى بركت ہے جنت كيتام درواز ہے كل جائميں گے 276 كلم ہے معتقد كو بشارت 276 كلم ہے معتقد كو بشارت 277 جنت ميں وا ظلماللڈ كى رحمت ہے ہوگا 277 جنت ميں رحمت كى وسعت 278 قيامت ميں رحمت كى وسعت 278 يائيس كو بھي رحمت كى أميد ہوئے گئے گئ 279 280 موكن جنت ميں واحمت الجي ہے تي جائے گئا 280 موكن جنت ميں واحلے عوال كا جنت ميں واحلے 210 علي علي الكي 281 الكي تھي جنت ميں جائے جاتے جنت ميں جائے ہیں ہیں جائے ہی        | 203 | 272 كلمەطىيە                                                            |
| 275 سے علقا کہ کی برکت ہے جنت کے تمام درواز ہے کھل جا کیں گے 276 میں جنت کے تمام درواز ہے کھل جا کیں گے 276 کلہ کے معتقد کو بشارت ہے جو گا 277 جنت میں واخلہ اللہ کی رحمت ہے جو گا 277 جنت میں رحمت کی وسعت 278 قیامت میں رحمت کی وسعت 278 جات میں رحمت کی اُمید ہوئے گئے گئ 279 جات کی اُمید ہوئے گئے گئ 280 علی حات میں رحمت اللہ سے جی جائے گئ 280 علی حقوم جنم میں رحمت اللہ سے جی جائے گئا 281 علی خص جنم میں جاتے جاتے جنت میں چاا گیا 282 ایک خص جنم میں جاتے جاتے جنت میں چاا گیا 282 علی جست کی رحمت کی اور واخلہ کی اللہ کا اجازت نامہ (ویزا) 283 جنت کی رحمت کی اور واخلہ کا اجازت نامہ (ویزا) 284 جنت کی رحمت کی اور واخلہ کا اجازت نامہ (ویزا) 284 جنت کی رحمت کی ایس بورٹ (واخلہ کا اجازت نامہ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 203 | 273 وفول جنت کے انکال                                                   |
| 276 کلمہ کے معتقد کو بھارت<br>277 جنت میں وافلہ اللہ کی رحمت سے ہوگا<br>278 جنت میں رحمت کی وسعت<br>278 جات میں رحمت کی وسعت<br>279 اللیس کو بھی رحمت اللی سے بی جائے گئ<br>280 موسی جنت میں رحمت اللی سے بی جائے گئ<br>281 منڈ کی رحمت پر تھین رکھنے والے جو ان کا جنت میں وافلہ<br>282 ایک شخص جہنم میں جاتے جاتے جنت میں چلا گیا<br>283 جنت کی رجسٹری اور وافلہ کا اجازت نامہ (ویزا)<br>284 جنت کی یاسپورٹ (وافلہ کا اجازت نامہ (ویزا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 204 |                                                                         |
| 277 جنت میں وافلہ اللہ کی رحمت ہے ہوگا 278 جنت میں رحمت کی وسعت 278 قیامت میں رحمت کی وسعت 278 تیامت میں رحمت کی وسعت 279 بیس کو ہمی رحمت کی اُمید ہوئے گئے گئ 289 عملی میں واشلہ 280 موسی جنت میں واشلہ 280 ایک تحق جنت میں واشلہ 281 ایک تحق جنم میں جاتے جاتے جنت میں چلا گیا 282 ایک تحق جنم میں جاتے جاتے جنت میں چلا گیا 282 جنت کی رجسٹری اور واضلہ کا جائے اللہ کا اجازت نامہ (ویزا) 284 جنت کا یا سپورٹ (واضلہ کا اجازت نامہ) 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 205 |                                                                         |
| 278 قیامت میں رحمت کی وسعت<br>279 آبلیس کو بھی رحمت کی اُمید ہوئے گئے گئ<br>280 موسمی جنت میں رحمت البی ہے بی جائے گا<br>280 میں جنت میں رکھنے والے جوان کا جنت میں واخلہ<br>281 میں میں جاتے جاتے جنت میں چلا گیا<br>282 ایک شخص جہنم میں جاتے جاتے جنت میں چلا گیا<br>282 جنت کی رجسٹری اور واخلہ کے لیے الشر کا اجازت نامہ (ویزا)<br>283 جنت کی رجسٹری اور واخلہ کا اجازت نامہ (ویزا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 206 |                                                                         |
| 279 ہلیس کوبھی رحمت کی اُمید ہوئے گئے گ<br>280 موکن جنت میں رحمت اللی ہے بی جائے گا<br>281 انڈ کی رحمت پر تھین رکھنےوالے جوان کا جنت میں واخلہ<br>281 ایک شخص جہنم میں جاتے جاتے جنت میں چلا گی<br>282 ایک شخص جہنم میں جاتے جاتے جنت میں چلا گی<br>283 جنت کی رجسٹری اور واخلہ کے لیے اللہ کا اجازت نامہ (ویزا)<br>284 جنت کا یاسپورٹ (واخلہ کا اجازت نامہ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 207 |                                                                         |
| 280 مو کن جنت میں رحمت الّبی ہے بی جائے گا<br>281 انڈ کی رحمت پر تھین رکھنے والے جوان کا جنت میں واخلہ<br>282 ایک شخص جہنم میں جاتے جاتے جنت میں چلا گیا<br>282 جنت کی رجسٹری اور واخلہ کے لیے الشر کا اجازت نامہ (ویزا)<br>283 جنت کی رجسٹری اور واخلہ کے لیے الشر کا اجازت نامہ (ویزا)<br>284 جنت کا یاسپورٹ (واخلہ کا اجازت نامہ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 208 | 7                                                                       |
| 281 الله كى رحمت پر تقین ر كھنے والے جوان كا جنت میں واخلہ 281 الله كى رحمت پر تقین ر كھنے والے جوان كا جنت میں واخلہ 281 الله كا جاتے جنت میں چلا گی 281 الله كا اور واخلہ كے ليے الله كا اجازت مد (ویزا) 281 جنت كى رجسٹرى اور واخلہ كا ليے الله كا اجازت مد (ویزا) 282 جنت كا ياسپورٹ (واخلہ كا اجازت بڑمہ) 284 جنت كا ياسپورٹ (واخلہ كا اجازت بڑمہ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 208 |                                                                         |
| 282 ایک شخص جہنم میں جاتے جاتے جنت میں چلا گیا<br>283 جنت کی رجسٹر کی اور واخلہ کے لیے اللہ کا اجازت نامہ (ویزا)<br>284 جنت کا پاسپورٹ (واخلہ کا اجازت نامہ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 209 |                                                                         |
| 283 جنت کی رجسٹری اور داخلہ کے لیے اللہ کا اجازت نامہ (ویزا)<br>284 جنت کا پاسپورٹ (داخلہ کا اجازت نامہ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 210 |                                                                         |
| 284 جنت کا پاسپورٹ (واغلہ کا اچازت ڈے) 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 211 |                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 211 |                                                                         |
| 285 اپنی بو اوں آھرول کو جنگی خود تخو رجائے ہوں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 212 |                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 213 | 285 اپنی بواوں اور آھروں کو جنتی خود بخو رہائے ہوں کے                   |

|            | <u> </u>                                                                                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 214        | 286 جنت مين داخله كے خوبصورت مناظر اور حور كااستقبال وانتظار:                                 |
| 216        | 287 عظیم الثان اونٹوں کی سواریاں:                                                             |
| 218        | 288 جنت بیل موت ہوتی توخوشی سے مرجاتے:                                                        |
| 218        | 289 جنت میں جانے کی اجازت پرخوش ہے عقل جانے کا خطرہ ہوگا:                                     |
| 219        | 290 جنت میں داخلہ کے بعد کے اعلانات وانعابات:                                                 |
| 221        | 291 کافروں کی منازل جنت مسلمانوں کووراثت میں دیدی جائیں گی:                                   |
| 221        | 292 جنت کی دراشت ہے کون محروم ہوگا:                                                           |
| 222        | 293 جنت میں داخل ہونے کے بعد کلمات شکر:                                                       |
| 223        | 294 سنحضرت مال تفايين كي عاليشان جنت:                                                         |
| 223        | 295 انبيء، شهداء اور صديقين كي جنت:                                                           |
| 224        | 296 جنت میں شہید کے مقامات:                                                                   |
| 225        | 297 صِد بِنِي کي تعريف:                                                                       |
| 225        | 298 شهراء كون بير؟:                                                                           |
| 227        | 299 ایک شهید کا تین حودول سے تکاح:                                                            |
| 227        | 300 حضرت خدیجه، حضرت مریم اورآ سید کے درجائد:                                                 |
| 227        | 301 بعض کابراولیاء کے درجائے:                                                                 |
| 228        | 302 نورکی کرسی اور موتیوں کی بارش:                                                            |
| 228        | 303 نوراني کې ساورتاج:                                                                        |
| 229        | 304 آدهی جنت کاوارث:                                                                          |
| 230        | 305 عیادت کرنے والے کو صدیم بھی اللہ تعالیٰ کی عیادت کے برابر قر اردیا ہے                     |
| 231        | 306 جودوسة بنت مين واخله كاسبب                                                                |
| 233        | 307 منع جودو خلاحضرت محمصطفی سائند کی شاوت:                                                   |
| 234        | 308 نبی کریم سال نیز کی نبی نبید این جا در میارک مراکل کودیدی:                                |
| 235        | 309 سرور کا نئات مائیند آیام کاسائل کے لئے قرض لین:<br>210 حدث سرک میں انتہ ضربات کے سات      |
| 235        | 310 حضرت ابو بکرصد کتی رضی الله عنه کی مخاوت:<br>211 مسر سر این می مدور می الله عنه کی مخاوت: |
| 236        | 311 سورة اخلاص اورجنت كالمول:<br>312 حزيد من أن ان كي كيون من من من من من                     |
| 236<br>237 | 312 جنت سوئے چاندی کی اینٹوں سے بی ہے:<br>313 جنت کے لیاس:                                    |
| 237        | 313 جنت بے کہا گ:<br>314 بغیر حماب کتاب جنت میں جانے والا                                     |
| 231        | 14 5 بير حماب تماب بيت من چاھے والا                                                           |

جنت کے سین محلات اور لذیذ دفیس نعتیں

| 238 | 315 والده کے ساتھ حسن سلوک پر جنت کی بشارت                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 238 | 316 قرآن سے محبت اللہ کی محبت کاذر بعد                            |
| 239 | 317 اہل اللہ کی محبت اور صحبت میں جنت کا لطف ہے                   |
| 240 | 318 كيادال الله كي صحبت قرض عين ہے؟                               |
| 241 | 319 الله الله كي صحبت جنت كم ياغ بين                              |
| 241 | 320 صراط منتقيم اورابل الله كي صحبت ورفاقت                        |
| 242 | 321 خواب اور جنت كى بشارت:                                        |
| 244 | 322 خانقاه كے معنی كيابيں؟                                        |
| 245 | 323 الأرش جنت كاوانه                                              |
| 247 | 324 چوری کرئے کمیا تواللہ نے ولی بنادیا                           |
| 248 | 325 ادب سے جنت لی ایک مجیب خواب                                   |
| 249 | 326 صبيب نجار كي روح جنت ين                                       |
| 250 | 327 بغض وحسداور كدورت سے ياك انسان كے لئے دنياى ميں جنت كى نوشخرى |
| 252 | 328 صدى تاه كاريال                                                |
| 256 | 329 جنت أرسار ہے مولی أرسار ہیں                                   |
| 257 | 330 يادرى حضرات ميدان جهور كر بحاك:                               |
| 258 | 331 خضرت نالوتو ڳاوروجو ۽ جنت پر محقق تقرير:                      |
| 259 | 332 حوض كوثر كا الكارنيس كميا جاسك                                |
| 260 | 333 وض کور کے پانی کی خاصیت                                       |
| 264 | 334 جنت ين موت كي تمنانه يمو كي:                                  |
| 264 | 335 بعض لوگوں كوروش كور سے برا يا جائے گا                         |
| 265 | 336 حوض کوڑ پر حضور مل ایک ایک یارکون؟                            |
| 265 | 337 اللي جنت كيمروار:                                             |
| 265 | 338 جنت میں نبی کے رفیق:                                          |
| 266 | 339 خلفاء ثلاثه کے لئے جنت کی شہادت:                              |
| 266 | 340 گھر کو جنت کا نمونہ بنا ٹا ہے تو نیک سیرت بہولا تھی           |
| 267 | 341 ادحورا بيرمال باب كوجنت من لے جانے كے ليے جھر اكرے كا:        |
| 268 | 342 بچه کی موت پررنج بونااورآ نسوآ جانا خلاف صبر تبین ہے          |
| 273 | 343 والدين جنت كورواز عني:                                        |
| _   |                                                                   |

| عراق على المنتخب ال   |     |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| عراد کراند کامرہ دخت ہے گی زیادہ ہے کہ نہادہ کو الد کامرہ ہے کہ نہادہ ہے کہ نہادہ کہ دوئی کے الد کے دوئی کے الد کے دوئی کے الد کی الد سے دوئی کی الد سے کہ دوئی کے الد سے کہ دوئی کی الد سے کہ دوئی کے الد کہ دوئی کے   | 276 | 344 و نیای میں جنت کامزہ                                              |
| 278 الرائد كرور ترائد كرور ثاني كرائد كرور ثاني كرائد كرور ترائد كرور ثاني كرائد كرور ثاني كرائد كرور ترائد كرور كرور كرور كرور كرور كرور كرور كرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 277 | 345 الله تغالي کی محبت میں جنت کا مزوماتا ہے                          |
| 280 و کرے کے میں مورو کُٹِ کی اہمیت کا دراز سایہ 348 و کرے کے درخت کا دراز سایہ 350 جت کے درخت کا دراز سایہ 350 جت کی تعربی کی اہمیت 350 علاق ہوں کا کہا ہے گا گا ؟ گا ہے گا گا گا ہے گا گا گا ہے گا ہے گا گا ہے گا ہے گا ہے گا گا ہے گا گا ہے گا   | 278 | 346 ذکراللہ کا مزہ جنت ہے جسی زیادہ ہے                                |
| علاقہ جنت کے درخت کا دراز سامیہ ؟  350  281  281  282  350  351  282  352  352  353  352  286  353  287  353  287  354  289  355  289  355  291  289  355  291  291  356  291  357  357  292  358  291  291  358  291  358  291  357  292  358  291  358  291  358  291  358  291  358  291  358  292  358  294  295  358  294  295  360  297  360  297  360  298  298  298  360  297  360  298  298  360  297  360  361  298  360  361  360  361  362  362  363  364  360  360  360  360  360  360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 278 | A -                                                                   |
| المجال ا | 279 | 348 ذکر کے لیے مشور دکا شیخ کی ایمیت                                  |
| المجاد المروس من الماس كي اور مورتوں كاكم إليا على الله المروب المروب على المروب المر | 280 | 349 جنت کے درخت کا دراز ساہیے                                         |
| المجائل المورد المجائل المورد المورد المحائل المورد المحائل المورد المحائل المورد المحائل الم | 280 |                                                                       |
| المجاد ا | 281 | 351 مرد وحوري ملين گي اورغور تون کا کيا ملے گا؟                       |
| 287 حبّ کے جنت میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 282 | 352 جنتی کومدت، نیند، حسد بنجاست، بزهایا ، اور ڈائر شینبیں ہوگ        |
| 289 عن کی جنتیوں اورووزشیوں سے طاقہ تیں 355 عالمی اورووزشیوں سے طاقہ تیں 356 علی علی تائم میوں گی 356 علی تائم میوں گی 357 جنت میں ملاقات کا انداز و گفتگو 357 جنت میں ملاقات کا انداز و گفتگو 357 جنت میں ملاقات کے لئے محمد و گھوز ہے اوراوئٹ کی سوارئ 358 علی 359 علی اور این سے 359 علی 360 جنتی گھوڑ اور سے گئی تھوڑ اور سے گئی تھوڑ اور سے گئی تھوڑ اور سے تھی جنت میں مختاج ہوں گئی 361 والار مؤمنیں اپنے والد کن کے ساتھ جو گئی ہوں گئی 362 جنت میں تھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 286 | 353 سب سے پہلے جنت کا دراز وکون کھنگھٹا ئے گا                         |
| 291 عن میں کا گرافت کا انداز و گفتگو ہوں گرافت کے است میں کا گرافت کو اور اور شد کی سوار کی اور اور اور شد کی سوار کی اور اور اور شد کی سوار کی اور اور شد کی سوار کی اور اور شد کی گوڑ اور شد گرافت کے گئے تھو کہ اور میں اور شد کی اور میں اور میں اور میں اور کا شد کا اور میں اور کا شد کا اور کی کہنا تھا ہو گرافت کی اور کا شکار کی گوئی گرافت کی مطاق کی کر گوئی گرافت کی گوئی گرافت کی مطاق کی کر گوئی گرافت کی گرافت کی گرافت کی گرافت کی گرافت کی گوئی گرافت کی گرافت کی گرافت کی گرافت کی گرائی گرافت کی گرافت کر گرافت کی گرافت کی گر | 287 | 354 سب سے پہلے قبر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم المحمیں کے                |
| 291 جنت میں ملاقات کا انداز و گفتگو 292 زیار سے وہلا قات کے لئے محمد و گھوڑ ہے اور اوسٹ کی سوار کن 358 زیار سے وہلا قات کے لئے محمد و گھوڑ ہے اور اوسٹ کی سوار کن 359 جنتی گھوڑ الڑ ہے گ 360 جنتی محر اس ملاء کرام کے جنت میں محتاج ہوں گے 361 جنتی محر ان الدائن کے ساتھ موقی گھوڑ اللہ من کے ہوئی گھاڑ اللہ من کے ساتھ موقی گھوڑ اللہ من کے ہوئی گھاڑ اللہ من کہ ہوگ گھوڑ اللہ من کے ہوئی گھاڑ اللہ من کے ہوئی گھاڑ اللہ من کہ ہوگ گھاڑ کہ ہوئی کے ہوئی کھاڑ کہ ہوئی گھاڑ کہ ہوئی کہ ہوگ گھاڑ کہ ہوئی کہ ہوگ گھاڑ کہ ہوئی کی مناف کی جائے ہوگ گھاڑ کہ ہوئی کہ ہوگ گھاڑ کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی کہ ہوئی گھاڑ کہ ہوئی کہ ہ | 289 |                                                                       |
| 358 زیارت وہان قات کے لئے محمدہ گھوز ہے اور اونٹ کی سوار کی اور اونٹ کی سوار کی اور ایاں 359 مجمدہ کی سوار بیاں 360 مبنی گھوڑ ااڑ ہے گئ 360 مبنی حضرات علماء کرام کے جنت میں مختاج ہوں گے 361 مبنی حضرات علماء کرام کے جنت میں مختاج ہوں گے 361 مبنی کا قدیم رزبان اور حسن وغیرہ 362 جنتیوں کا قدیم رزبان اور حسن وغیرہ 363 والا دمؤ منین کے چہنتیوں کے خاوم بیش گے 364 مرسین کے بچول کی کفات جنت میں حضرت ابر اجیم علیہ السلام فرماتے ہیں 365 موسین کے بچول کی کفات جنت میں حضرت ابر اجیم علیہ السلام فرماتے ہیں 365 موسین کے بچول کی کفات جنت میں حضرت ابر اجیم علیہ السلام فرماتے ہیں 365 موسین کے بچول کی کفات جنت میں فررہ برابر تنظیف شہوگ 367 موسین کے بین کال دیے جا سمیں گھری گھری 368 موسین کی مخال دیے جا سمیں گھری گھری 368 موسین کی مخال دیے جا سمیں گھری گھری 369 میں کہوڑ کے ورل ان مربی جا بے گا 370 میں جا گھری گھری گھری گھری گھری گھری گھری گھری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 291 | 356 عنى محا قل بھى قائم ہوں گى                                        |
| 295 شہرا کی سوار یال 359 منتی گھوڑ الڑ ہے گا 360 منتی گھوڑ الڑ ہے گا 360 عنتی حضرات علماء کرام کے جنت میں مجتاع ہوں گے 361 علم علم اور حس وغیرہ 362 جنتیں کا قد دیم وزبان اور حس وغیرہ 362 جنتیں کا قد دیم وزبان اور حس وغیرہ 363 والارمؤمنین اپنے والدین کے ساتھ ہوگ 363 مشرکییں کے بیچ جنتیوں کے فادم بینیں گے 364 مشرکییں کے بیچ جنتیوں کے فادم بینیں گے 365 مشرکییں کے بیچ جنتیوں کے فادم بینیں گے 365 مشرکییں کے بیچ جنتیوں کے فادم بینیں گے 365 مشرکییں کے بیچ کی کی گذارت جنت میں دھر متا ابرائیم علیہ الطام فر مائے تیں 366 علی وزرہ برابر تکلیف شہوگ 303 مشرکی کی قالفت کی صفائ کس جگہ ہوگ ؟ 368 مشرکی کی قالفت کی صفائ کس جگہ ہوگ ؟ 369 مشرکی کی قالفت کی صفائ کس جگہ ہوگ ؟ 369 مشرکی کی قالفت کی صفائ کس جگہ ہوگ ؟ 369 مشرکی کی وزیر ایک دور میان موت کوذئ کر دیا جائے گا 370 مشرکی وزیر کے کودل بن شرچا ہے گا 370 مشرکی کی دیا جائے گا 370 مشرکی گا گوڑ کی دیا جائے گا گوڑ کی دیا جائے گا گیا گی دیا جائے گا کی دیا جائے گا گوڑ کی دیا جائے گا گوڑ کی دیا جائے گا گوڑ کی دیا جائے گا گا گوڑ کی دیا جائے گا گا گوڑ کی دیا جائے گا گوڑ کیا گا گا گوڑ کی دیا جائے گا گوڑ کی گا گو | 291 | 357 چنت میں ملاقات کا انداز و گفتگو                                   |
| 295 جنتی گھوڑ ااڑ ہے گا 360 جنتی حضرات علماء کرام کے جنت بیل مختاج ہوں گے 361 جنتی حضرات علماء کرام کے جنت بیل مختاج ہوں گے 362 جنتیوں کا قد دعمر ، زبان اور حسن وغیر ہ 363 والا دمو منین اپنے والد بن کے ساتھ ہوگ 364 مشرکین کے بچے جئتیوں کے خادم بینیں گے 365 مشرکین کے بچے جئتیوں کے خادم بینیں گے 365 موسنین کے بچو کی کی کانات جنت میں حضرت ابر البیم علیہ السلام فرماتے ہیں 366 جنت کی گھیتی اور کا شکاری 367 جنتی میں فر رہ بر ابر تکلیف شہوگ 308 جنت میں فر رہ بر ابر تکلیف شہوگ 309 جنتی کی مخالف کی حفال دیے جا کئیں گے 369 جنتی کی مخالف کی صفائی کس جگہ ہوگ ؟ 370 جنتیوں اور دوز خیوں کے درمیان موت کو فرنے کر دیا جا نے گا 309 جنت چھوڑ نے کوول بن شرچا ہے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 292 |                                                                       |
| 298 جنت علم الديم الم الم الم الم الم الم الم الم الم ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 294 |                                                                       |
| 298 جنتيوں كا قد مجمء ذبان اور حسن وغير و 362 عندي كا قد مجمء ذبان اور حسن وغير و 363 ولا دمؤه منين الم ين الم الم الم يوگ ولاد مؤهنين الم ين كرماته يوگ ولاد مؤهنين الم ين كرماته يوگ ولاد مؤهنين كرماته يوگ ولاد مؤهنين كرماته يوگ ولاد كا الم الم الم الم الم الم الم الم الم ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 295 |                                                                       |
| 363 والدمؤمنين اپنے والدين كے ساتھ بوگي 363 والدمؤمنين اپنے والدين كے ساتھ بوگي 364 مشركين كے بيج جنتيوں كے فاوم بين گے 364 مشركين كے بيج جنتيوں كے فاوم بين گے 365 مومنين كے بچول كى كفالت جنت مل حضرت ابرا تيجم عليه السلام فرمائة تي 366 مومنين كے بچول كى كفالت بنت ميں وروم برا بر تلكيف شد ہوگ 367 مومني وروم برا بر تلكيف شد ہوگ 368 داول سے كينے زكال ديئے جائيں گے 368 داول سے كينے زكال ديئے جائيں گے 369 مومني كو تيوں اور دور ذيوں كے درميان موت كوذئ كرويا جائے گا 304 مومني کو دل بن شرچا ہے گا 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 297 |                                                                       |
| 300 مشرکین کے بیج جنتیوں کے خادم بنیں گے 364 مشرک کے بیان کی گذائت جنت میں حضرت ابرا تیجم علیہ السلام فرمات تیں 365 موشین کے بیان کار کا شکار ک 366 موشین کے بیان کار کا شکار ک 366 میں قررہ برا بر تکلیف نہ ہوگ 367 موسی کے بیان کال دیئے جا کئیں گے 368 دنوں سے کینے زکال دیئے جا کئیں گے 368 میں گافت کی صفائی کس جگہ ہوگ ؟ 369 میں کہ جا تیاں کو تیاں موت کو ذرائ کردیا جا گا گا 300 میں جانے گا 300 میں جانے گا 300 میں گارہ بیا جائے گا 300 میں کے در میان موت کو ذرائ کردیا جائے گا 300 میں کے در میان موت کو ذرائی کردیا جائے گا 300 میں کے در کی ان نہ جائے گا 300 میں کے در کی ان نہ جائے گا 300 میں کے در کی ان نہ جائے گا 300 میں کے در کی کی در میان موت کو ذرائی کہ جائے گا 300 میں کے در کی کی در میان موت کو ذرائی کہ جائے گا 300 میں کے در کی در کی کے در کی کی در کیا گا کے در کی کی در کی کی در کی کی کے در کی کی در کی کی کی در کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 298 |                                                                       |
| 365 مومنین کے پول کی گذائت جنت میں حضرت ایرا جیم علیہ السلام فرمائے بیں 365 مومنین کے پول کی گذائت جنت میں حضرت ایرا جیم علیہ السلام فرمائے بین 366 منت کی جیتی اور کا شتکاری 367 میں قررہ برا بر تکلیف شہوگی 367 مومنی کی تعدیم کال دیئے جا تھیں گے 368 داوں سے کیسے زکال دیئے جا تھیں گے 368 مومنی کی تعدیم کی تعدیم کالفت کی صفائی کس جگہ ہوگی؟ 369 تعدیم کی افراد دور خیوں کے درمیان موت کو ذرخ کر دیا جائے گا 304 میں جائے گا 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 299 |                                                                       |
| <ul> <li>301 جنت کی کھیتی اور کا شتکاری 366</li> <li>303 جنت میں ذرہ برا بر تکایف نہ ہوگی 367</li> <li>303 جنت میں ذرہ برا بر تکایف نہ ہوگی 368</li> <li>303 داول ہے کیسے نکال دیئے جا سی گے 368</li> <li>303 آبی کی مخالفت کی صفائی کس جگہ ہوگی؟ 369</li> <li>304 جنتیوں اور دور نیول کے درمیان موت کوؤئی کردیا جائے گا</li> <li>305 جنت چیوڑ نے کودل آن نہ چاہے گا</li> <li>305</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 300 |                                                                       |
| 303 جنت میں ذرہ برابر تکلیف نہ ہوگی<br>308 دنوں سے کینے زکال دیئے جا کیں گے<br>309 کی کٹا گفت کی صفائی کس جگہ ہوگی؟<br>369 جنتیوں اور دور زنیوں کے درمیان موت کوؤئ کر دیا جائے گا<br>370 جنت چیوڑ نے کودل میں نہ چاہے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 300 | 365 موشین کے بچول کی گفالت جنت میں حضرت ابراہیم علیدالسلام فرمائے ہیں |
| 303 دنوں سے کیمنے نکال دیئے جا کئیں گے 368 دنوں سے کیمنے نکال دیئے جا کئیں گے 369 "بس کی مخالفت کی صفال کئی جگہ ہوگی؟ 369 "بس کی مخالفت کی صفال کئی حالے ہوگی؟ 370 جنتیوں اور دوز خیول کے درممیان موت کوذئ کروہ یا جائے گا 305 جنت چھوڑ نے کودل آئی نہ چاہے گا 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 301 |                                                                       |
| 369 "پس کی مخالفت کی صفالاً کس جگہ ہوگ؟<br>370 جنتیوں اور دور نیول کے درمیان موت کوؤن کر دیا جائے گا<br>371 جنت چھوڑ نے کوول من نہ چاہے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 303 |                                                                       |
| 370 جنتیں اور دوزنیول کے درمیان موت کوؤنٹ کردیا جائے گا<br>371 جنت چپوڑ نے کودل میں نہ چاہے گا<br>371 جنت چپوڑ نے کودل میں نہ چاہے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | A .                                                                   |
| 371 جنت چپوڑ نے کوول آن نہ چاہے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 370 جنتیوں اور دوز خیول کے درمیان موت کوذی کردیا جائے گا              |
| 372 جنت كے مختلف درواز بے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 306 | 372 جنت کے مختلف درواز ہے                                             |

جنت کے مسین محلات اور لذیذ وقیس نعتیں

| 306          | 373 مختف اعمال کے دروازوں کے نام                          |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 307          | 374 باب القرح بجول كوخوش ركھنے والے كا درواز ہ            |
| 888          | 375 باب الفتحل حياشت كى نماز پڙھنے والوں كادرواز ہ        |
| 308          | 376 برعمل كاايك دروازه                                    |
| 308          | 377 اَسْرَعْمَلُ والے در داڑہ ہے جنتی کو پکارا جائے گا    |
| 309          | 378 جنت کے درواز ول کی کل تعداد                           |
| 310          | 379 دروازول كاحسن وجمال                                   |
| 311          | 380 حضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم جنت کا کنڈرا کھنگھٹا تھیں گے |
| 311          | 381 جنت كا در دا ز وكه تكعتائے كا وظيف                    |
| 311          | 382 جنت میں داخلہ کے وقت باب امت پرزش                     |
| 312          | 383 نیک عورتوں کو جنت بیں حوروں کے بدلے کیا ملے گا؟       |
| 313          | 384 شہید کیلئے جنت الفردوس مقرر کی گئی ہے:                |
| 314          | 385 شہید کی قبر پر مسلسل نور برستار ہتا ہے                |
| 315          | 386 جنت الفردوس كا دُعاه:                                 |
| 316          | 387 روزه دارول كيليج جنت كاايك درواز ومخصوص كيا عياب:     |
| 316          | 388 الله تعالى في توبه ورحمت كاوروازه كھول ركھا ہے:       |
| 317          | 389 الله تعد كى بند ب كى توب كا إنتظار كرتے ہيں:          |
| 318          | 390 توبه كرنے والے كے تناه پر كوئي كواه باتى نبيس رہتا:   |
| 318          | 391 جنت کے پہاڑ                                           |
| 318          | 392 جنتیوں کے جنت میں دا خطے کا منظر (سمان اللہ)          |
| 322          | 393 جنت کیا ہے؟                                           |
| 323          | 394 جنت کیاں ہے؟                                          |
| 324          | 395 جنت کی منولین                                         |
| 324          | 396 جنت کے پیما تک                                        |
| 324          | 397 جنت کے باغات                                          |
| 324          | 398 جنت کی عمارتیں                                        |
| 325          | 399 ايل جنت ڪي عمر پن                                     |
| 325          | 400 جنتيوں كى يبوياں اور خُدّ ام                          |
| 325          | 401 حورون كا جلسهاورگانا                                  |
| <del>;</del> |                                                           |

|     | بر من سے میں مور معربیروٹ کی ہیں۔                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 326 | 402 جنت کے بازار                                                            |
| 326 | 403 جنت میں خداعز وجل کا و بیرار                                            |
| 327 | 404 قرآن ٹن جنت اہل جنت اور تعمائے جنت کا تعارف                             |
| 329 | 405 حدیث ش جنت الل جنت اور تعمائے جنت کا تعارف                              |
| 332 | 406 جنت شل جائے كاوا حدراسته:                                               |
| 334 | 407 جنت میں دخول محض رحمت ہے ہوگا:                                          |
| 335 | 408 خواب میں ابراہیم بن ا دہم گورضوانِ جنت نے حلوہ کھلایا                   |
| 336 | 409 شہروت سے پہلے تواب میں اپنی حور کود مکھا                                |
| 339 | 410 أمّت محمد بيه ما فيفائي لا ك بعض افرا دكود نيا مين جنت كي خوشخبري ال من |
| 340 | 411 ملائكه كي طرف سے ابلي ايمان كيليج بوقيت انتقال جنت كي فوشخرى:           |
| 241 | 412 ما تكدكا جنت بين ابل ايمان كيساتھ تعلق:                                 |
| 341 | 413 ملائكه كے چنداوصاف وخصوصيات:                                            |
| 343 | 414 ملائك كوالله سبحانه وتعالى في انتهائي طاقتور تلوق بنايا ہے              |
| 344 | 415 ملائكه پرائيان كفوائدوشرات:                                             |
| 346 | 416 دھورا بچیہاں پاپ کو جنت ہیں لے جائے کے لیے جھگڑا کرے گا                 |
| 349 | 417 جنت کی ہوا                                                              |
| 350 | 418 جنت کی وسعت و تعظم                                                      |
| 350 | 419 خاتون جنت كى محفل عقد آسان پر                                           |
| 352 | 420 عفت و پا کدامنی                                                         |
| 353 | 421 كنواري آوكى كى و فات                                                    |
| 353 | 422 حضرت مريم وآسيعليها السلام كي حضور من اليلي السلام                      |
| 354 | 423 بیٹیول کی پرورش اور شادی دخول جنت کا ذریعہ                              |
|     |                                                                             |
|     |                                                                             |

#### تقريظ

حبيب الامت حضرت مولانا و اكثر حكيم ادريس حبان رحيمي صاحب بيم ذي حفظ الله خليفه و مجاز حاذق الامت حضرت مولانا زكيء الدين صاحب پرنابش رحمة التدعليه

خمد ہ وصلی علی رسولہ الکریم اما بعدد نیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزاء ہے۔ ہر آخرت پر ایمان رکھنے والا چاہتا ہے کہ اس کی جزاء بہتر ہو۔ جزاء کی بہتری کا آسان نسخہ احادیث میں آیا ہے جے شیخ سعدی نے اس طرح بیان کیا ہے۔

> کے داکہ باشد دل حق شاس ندشا بدکہ بند دزبان سپاس گرازشکرایز دنہ بندی زباں بدست آوری دولہ جاودال

یعن جس شخص کا دل حق بیچاہنے والا ہو۔ اسے چاہئے کہ شکر کی زبان بندنہ کرے۔ اگر تواللہ کے شکر سے زبان بندنہ کرے تو تو دائمی دولت حاصل کرے گا۔

یهاں دائمی دولت سے مراد آخرت کی جزاء ہے جس کی تفصیلات ہر دل عزیز نوجوان عالم دین مفسر قرآن حضرت مولا ناعلاءالدین صاحب قاسمی مدخللہ نے اس کتاب میں جمع فر مادی ہیں جس کا نام جنت کے حسین محلات اور گذیذ وفقیس ٹھتیں رکھا ہے۔

ابن ماجد کی ایک حدیث ہے حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول القد صلی اللہ علیہ مالیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کے اور برائی کے ففل ہوتے ہیں اور بعض لوگ برائی کے ففل ہوتے ہیں اور بعض لوگ برائی کے فقل ہوتے ہیں۔ تو اس شخص کے لئے خوشخبری ہے کہ جس کے ہاتھ میں اللہ

تعالی نے خیر کی تخیاں رکھ دی ہیں اور اس شخص کیلئے ہلا کت ہے جس کے ہاتھ میں اللہ نے شرکی تخیاں رکھ دی ہیں۔

حضرت قاری صاحب سے اللہ تعالی خیر کا کام لے دہے ہیں۔ بفضل تعالی آپ امر

المحروف و نہی عن المنکر میں بڑے خلوص و محبت سے مصروف عمل ہیں۔ اللہ تعالی قبول

فرما نمیں۔ آمین۔ کتاب میں جمع شدہ تمام موضوعات کی تفصیل سرسری نگاہ سے دیکھنے
کے باوجود مجھے قلبی سکون ومسرت حاصل ہوئی ہے کہ آخرت سنوار نے اور اعمال صالحات
کی رغبت ولائے کے لئے اس پرفتن دور میں اس سے بہتر طریقة بٹا ید نہ ہو۔ موصوف نے
جنت کی منظر کشی اور نعمتوں کے بیش بہا خزانوں کا تذکرہ جس خوش اصلوبی سے ترتیب دیا

ہنت کی منظر کشی اور نعمتوں کے بیش بہا خزانوں کا تذکرہ جس خوش اصلوبی سے ترتیب دیا

ہنت کی منظر کشی اور نعمتوں کے بیش بہا خزانوں کا تذکرہ جس خوش اصلوبی سے ترتیب دیا

میں دعا گو ہوں کہ رب العزت حضرت قاری صاحب کی جملہ کتابوں کی طرح اس کتاب کو بھی شرف قبولیت عطا فر مائے اور دونوں جہاں میں ذریعہ نجات وفلاح بنائے آمین یارب العالمین۔

> خا کیائے آستانہ حضرت حاذق الامت مجمد ادریس حبان رحیمی خانقاہ رحیمی احاطہ دارالعلوم محمد بیہ بنگلور ۹ /شعبان المعظم ۴ ۱۳۴۴ ہ

### كلمات تحسين

## مفسرقر آل حضرت مولا نامحرسمعان صاحب خلیفه ندوی مدخله العالی استاذ تفسیر وحدیث جامعهٔ سلامی بجشکل، کرنا نک

اسد تعالیٰ نے دنیا کے دار الامتحان میں وفا شعاری کی زندگی گزار نے وانوں کے لیے آخرت میں مغفرت اورا جرعظیم کا وعدہ کیا ہے اوراس اجرعظیم کی منفرکشی ایسے باغات سے کی ہے جن کے بنچے سے نہریں بہتی ہیں لیعنی سدا بہار باغات کہ جن کی بہاریں بھی ختم ہونے پہنیں آئیں گی؛ جنت کی ان بہاروں کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی کیا گیا ہے، احادیث شریفہ میں بھی ، اور بندوں کے ہمند کی ان بہاروں کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی کیا گیا ہے، احادیث شریفہ میں بھی ، اور بندوں کے سمندِشوں کو ہمیز کر کے ان کے شوقی طلب وگر مایا گیا ہے؛ {لمعنل هٰذا فلیعمل العاملون}۔

اس ابدی جنت اورسر مدی نعمت کے حسن بے پایاں کا عالم کیا ہوگا؟ ہے پیغیر صافح الیا ہے۔
نے تو صاف بتادیا کہ {اُعددت لعبادی الصالحین ما الا عین را اُت و الا اُذن سمعت و الا محطو علیٰ قلب بشو} ( صدیث قدی) '' میں نے اپنے و فادار نیک بندوں کے لیے اسی جنتیں اور نعمتیں تیار کرر کھی ہیں کہ ذرکسی آ نکھ نے اس کا نظارہ کیا ہوگا ، نہ کسی کان سے اس کا تذکرہ گزرا ہوگا ، اور نہ ہی کسی انسان کے دل یراس کا خیال بھی آیا ہوگا ۔''

جہال لی لی قدم کر بہاری لطافتیں اور گوہر آب داری نزاکتیں ہوں گی، قدم قدم پر شبنی موتیوں
کی پھور ہیں اور رنگ وکلہت کی برسا تیں ہوں گی، فضا کی معطر اور ہوا کی معنبر ،گل ریز و گہر بار
اور نور میں بھیگی ہوئی مرشار، زبان پر تھ کے ذمز ہے اور بربط دل پر احساس کے نر پر شخائے فالق
کے نفجے لہرائیں گے، بازارِ حسن میں صور توں کا تبادلہ ہوگا، بزم طرب کی رعن کیاں ورفضاؤں کی
سرمستیں شباب پر ہوں گی، اور پھر میر ہے دب نے کیا بے حدو حساب نہریں بہائی ہوں گی ابنی
حسین جنت میں اکیا اُن گنت باغ لگائے ہوں گے بنی بیاری جنت میں اِباغ؛ اُن گنت باغ،
سیلوں سے لدے ہوئے، نہ کئے ہوئے، نہ رو کے ہوئے، ہر آن پھلوں کے بوجو سے جھکے ہوئے،

بِ انتهر ؛ غ؛ تا حد نگاه ، نتهریں ؛ بے شار نهریں ، نهریں ؛ یانی کی ، وه بھی صاف و شفاف ، ہر تكدر ہے ياك، ہرآلائش ہے صاف، شہدكى نهريں؛ خالص اور شيريں، وودھكى نهريں؛ خوش گواراورلطیف ترین بشراب کی نهرین ؛ یا کیزهاورلذیز ترین ، نه خیال بهکے، نه د ، غ محلے، نہ دامان قلب ونگاہ آلود ہ ہو، نہ ہمو او ہوت کے لیے جذبات میں ایال بیدا ہو، ادروہ شراب بھی خالتی کا ئنات کے ہاتھوں! واہ کیالذت ہے اس کی! کیا مزہ ہے اس کا! ایسی لذت جس کے سامنے دنیائے وَ فی کی ہرلذت ہے ،ایسامزہ جس کا تصور بھی اب تک ندکیا، واہ! کیا نشہ ہے کیا سودا ہے اس میں، ایسی مدہوثی جو ہوش کے لیے سرمایۂ نازش، ایسا سودا جوعقل کے لیے طغرائے افتخار کہ آج حریم قدس میں باریاب ہوکر باغ ارم میں ادر جنات عدن میں ، گھنیری چھاؤں میں اور ابد کی راہوں میں باد ہُ جاودانی اورشرابِ ارغوانی سےمخمور ہور ہے ہیں ، جام فضاؤں میں لہرائے جارہے ہیں، فضائیں مرکائی جارہی ہیں کہ آج ساقی ازل کے ہاتھوں شرابِ صبوریلائی جارہی ہے اور زندگی بھر کے اربان بورے ہورہے ہیں کہ آج و فاؤں کا صلہ دیا جارہاہے، اورخخانۂ ازل کے ساغر و بینا گردش میں ہیں اورسر مدی سلسبیل سے ساتی کوش جام کے جام کنڈھار ہے ہیں۔

رہے دواہمی ساغرو مینام ہے گہ ۔
آئی بی تمنادل میں انگرائی لے رہی ہے کہ سے سحر کی بات چلے اور نہ ذکر شام چلے سے کہ رہی ہے گہ مے گہا آئی دو رِجام چلے ہے کہ رہی ہے گھٹا آئی دو رِجام چلے اور شاعر کی روح سے معذرت کے ساتھ سے اور شاعر کی روح سے معذرت کے ساتھ سے تری نگاہ کے ساغرہی صبح وشام چلے تری نگاہ کے ساغرہی شبح وشام چلے سبی ہماری تمنا ہے رہیدام چلے سبی ہماری تمنا ہے رہیدام چلے سبی اور اور ایمیرے بیمارے درب کی بیماری جنت ہے ہی الی جسین الی حسین

کہ اس کے حسن کا احاطر نہیں کیا جاسکتا ، اس کو القاظ کے پیکر میں ڈھالا نہیں جاسکتا ، بس چیٹم تصور سے پچھ سوچا جاسکتا ہے ، توبہ! سوچا بھی تونہیں جاسکتا! سوچوں سے بھی پر سے ہے اس کا حسن ، عقلوں ہے بھی ورے ہے اس کا جمال۔

س کی جنت اتن حسین ہے تو اس کی ذات کتنی حسین ہوگی ،عقل کو بیارانہیں کہ حسن از ل کو سویچے!الفاظ کو ہمت نہیں کہاس کا نقشتہ تر اشے! زبان کو تاب نبیں کہ لفظ و بیاں کا سہارا لے،نظر کو قوت نہیں کہادراک کرے

> ندہے تاب سخن مجھ کونہ ہے تقریر کا یارا میں ذرّہ وہوں میراموضوع خورشید جہاں آرا

بس زبان نبوت نے تر جمانی کی: ''لوز آئی آداہ'' (وہ سرایا نور ذات کہاں میری نگاہوں میں سستی ہے)، ''لو کشف النور لأحرقت سبحات وجهہ ما انتهی الیہ بصرہ من خلقہ'' (وہ نورانی پردوں میں مستور ہے۔ اور دہ حسن جانال سرِّ دلبرال کہاں پردے میں؟ پردہ توہ مری نگاہوں پر ہے؛ مادیت کا، کثافت کا، لطافت ہے محرومی کا اگروہ نور کا جوہ دکھا دے تو اس کے درِخ انورے بھوٹے والی نوری کرخی تا حدثگاہ کوجلا کرخا کستر کردیں )، بس میں اس کے درِخ انورے بھوٹے والی نوری کرخین تا حدثگاہ کوجلا کرخا کستر کردیں )، بس میں اور جب بھیلی تو الامحدود تھی

جنت کی انھیں مستانہ بہاروں اور ان گل ریز و گہر بار اور جلوہ نم کی کے ہے ہے تا ب اور ٹور سے سرشار پری خانوں کا کچھا حوال بیان کرنے اور ٹور کے ساخروں پی نوں اور گل اندام حورانِ بہتی کے کاشانوں کے ذکرِ جہل سے ہمارے پڑ مردہ حوصلوں کو جوان کرنے کے لیے اور سفرِ سعادت میں تیزگامی پر ابھارنے کے لیے ہمارے عزیز مواوی عبداللہ کے والد مکرم حضرت مولا نا الحاج علاء الدین قامی حفظ القدنے" جنت کے حسین محلات اور لذیذ و فیس نعشیں" کینام سے بینچوانِ فعمت اور ارمغانِ محبت سجایا ہے۔ امید ہے کہ شوق کے ہاتھوں اسے لیہ جائے گا اور صدی خوانِ محبت کو پھر سے نغمہ سرا
کیا جائے گا اور عالم جاووانی کی ان لاز وال اور بے مثال بہاروں کو اپنے نام کرنے کے
سے و نی کی حقیر متاع کو قربان کیا جائے گا؛ { ألا ان صلعة الله غالیة ، ألا ان صلعة الله الله الله الله الله عالیة ، ألا ان صلعة الله الله الله الله عالیة ، ألا ان صلعة الله عالیة ، ألا ان صلعة الله الله الله الله الله عند ہے ''۔

امپیروار رحمت وعنایت محمد سمعان خلیفه ندوی جامعه اسلامیه میشکل ۹/شعبان المعظم ۴ ۱۹۲۴ هد

#### مقدمه

نَحَمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الكَرِيُم وَالِهِ وَاصْعَابِهِ اَحْمَدِيْنَ ﴿ أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْظِيِ الرَّجِيْمِ بِسَمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ ﴾ بِسَمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ ﴾

وَسَاْدِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ قِن رَّيِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرُضُهَا السَّبَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِلَّتُ لِلْهُتَّقِينَ (سِرِءَ لَهُرَانِ:133)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتُ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرُدُوسِ نُزُلًا (107) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبُغُونَ عَنْهَا حِوَلًا (﴿رَوَهَ اللَّهِ عَالَىٰ )

ساتوں آسانوں اورزمینوں ہے بڑی جنت کی جانب تیز دوڑو جو اہل تفویٰ اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے تیار ہو چکی ہے۔

وہ حضرات جواللہ اور رسول منی تاہیج پر اور ان کے احکام پر ایمان لائے اور پھر اس کے ساتھ اعمال صالحہ اور نیک کام کئے ان کے لئے بالیقین فر دوس اور بہشت بریں کے باغ ت جی جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے نہ و ہاں سے ہٹیں گے اور نہ ان کوکوئی و ہاں سے ہٹائیگا۔

صدیث قدی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فر ماتے ہیں: میں نے رسوں اللہ سالین کے کوارشاوفر ماتے ہوئے سنا کہاللہ تعالیٰ نے فر ما یا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے جنت میں ایسی الی نعتیں تیار کر رکھی ہیں جو سی آنکھ نے نہیں دیکھی ،کسی کا ن نے نہیں سن اور نہ ان نعتوں کا گزرکسی انسان کے دل ہی پر ہوا ہے، پھر آپ علیہ الصلو ۃ دالسلام نے بیآیت تلاوت فر مائی: کسی شخص کو بیہ معلوم نہیں کہ اس کی آنکھوں کی شھنڈک کے لئے کیسی کیسی نعتیں بوشیدہ رکھی گئی ہیں ان کے نیک انگال کے بدلے جوانہوں نے دنیا میں گئے۔

جنت اور جنت کی نعمتوں پر ایمان ویقین ہمارا اہم اسلامی عقیدہ ہے ،خود قرآن پاک
میں جو براہ راست اللّٰد کا کلام ہے جنت جھے بعض حیرت انگیز قصص دوا قعات موجود ہیں جو
اس د نیا میں اللّٰد نے اپنے بندوں پر کئے ہیں نعمائے جنت پریقین کامل حاصل کرنے کے
لئے اُنہیں نعمتوں پر ایک نظر ذاکر انصاف پہند تقامند آدمی مجوسکتا ہے کہ دا تعدہ جنت کی یہ
بڑی بڑی ٹومتیں حق ہیں اہل جنت کو ضرور عطا ہوں گی۔

آپ سائی آیا کے مائی القمر کا مجوزہ معراج کا عظیم و محیر العقول سفر ، حضرت ابراہیم علیہ
السلام کا اپنے وطن کے باوشاہ نمرود سے معرکہ آرائی پرآتش جہاں سوز میں داخل ہوکرگل
وگزار اور جنت کا لطف و بہار حاصل کرنا ، حضرت موسی علیہ السلام کا کوہ طور پروطن کے ستر
سرداروں کی چند ساعتوں میں موت اور چند لحول میں اس یہاڑ پر حیات کا جیرت آگیز منظر
محضرت یونس علیہ السلام کا شکم ماہی میں چالیس روز تک سمندر کی تاریک دنیا میں بقیہ
حیات محفوظ رہنا ، حضرت یوسف علیہ السلام وزلیخا کا ایمان افروز واقعہ، ملک کہ بقیس کا جاہ
وجلال والا بیش قیمت تخت وعرش ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا بغیر انجن اور مشین
کے جہاز کا اڑانا ، ہواؤں اور جنات پر خداداد حکومت وسلطنت کے قرآن پاک میں
جابی عبرت آموز تذکرے موجود ہیں: خدا کے بیان فرمودہ ان حقائق ووا قعات پرایک
جاب عبرت آموز تذکرے موجود ہیں: خدا کے بیان فرمودہ ان حقائق ووا قعات پرایک

ونیا کی تاریخ انسانوں کا مطالعہ علوم اور قدا ہب وہلل کے سی دور میں بھی ان کا انکار نہیں کیا گیا، چود وسوسال ہے آج تک قر آن باک میں کھلے گفظوں میں اپنے بندوں پر مستقبل میں ہونے والے خدا کے ان انعامات کا تذکرہ بالتفصیل موجود ہے، جس کا جی جا ہے اور ق قر "ن کھول کر پڑھ لے۔ اس تمہید کے بعد سعب تالیف ملاحظہ ہو۔

ہ دیت کے سیاا ب بیل غرق اور بے ہوش افراد کی اصلاح کے لئے امت کے صالح علی ء دمشاکخ کرام دین اسلام کے مختلف شعبول اور پہلول سے ہرممکن کوششوں بیل مصروف ہیں۔ جہ ں تک جن کے پاس عقل واوراک کے پیانے اور رب کریم کے عطا کر دہ فضل و کرم کے خزانے ہیں حتی الوسع ہر ایک کی بہی سعی مجمود جاری ہے کہ رب کا تنات امت مسلمہ کی باگ کو چنستان اسلام کی طرف موڑ د ہے اور ہی رکی قوم اپنول کے لئے رحمت اوراغیار کے لئے سامان ہدایت بن جائے۔

عصر حاضر کے مسلمانوں کے عام ذوق ور جمان کو مذاظر رکھتے ہوئے جنت اور نعم کے جنت کے موضوع پر خامد فرسانی کی تحریک اسلئے ہوئی کہ است کی اکثریت ہدایت واصلاح کے وچہ پیل شیریں کمل سے اور دل بہاروا قعات سے لطف اندوز ہونے کی عادی ہو پیکی ہے آئے نوائیوں ورکڑوی دواؤل سے ان کو نفور اور بیزاری ہے ، لذیذ دشیریں دوائی ان کو درکار ہیں ، خواہ تقریر کا شعبہ ہو، یا تحریر کا ، مرموقع پر ان کا کلام نرم نازک وشیریں سے ہی استقبال دوق ہال کے شیریں ویشی دوائیں توحلق سے نیچ اتارلیس کے ہوتا چہنے ، خلاصہ یہ کہ ہم شل اطفال وفو نہال کے شیریں ویشی دوائیں توحلق سے نیچ اتارلیس کے مگر اصلاح کی تائج وکر دی باتوں اور دواؤں کا ہمیں تھی اور واقعہ یہ ہے کہ قوم کی اصلاح بھی جب نبی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کی جب نبی ہوتی ہے جب اس کے مزاج و مڈاتی کی رعایت کی جائے اسلئے ناچیز نے '' جنت کے تسمین محد سے کو تو میں نوشوں اور حسین محد سے کما نہاں ہا باغات، حور وقصور اور حسین محد سے مخلات اور انواع واقعہ ام کی بے شارلذیذ اور نفیس نعتوں کی طبح میں بی کم سے کم ابنی عن ن څرد کو خدا کی طاحت و فر ماں برداری ، صلاح و تقوئی اور ایمان و تھیں کی راہ پر ڈالنے کا شوق و جذبہ بید ہوتا کہ ای کہ عنت و فر ماں برداری ، صلاح و تقوئی اور ایمان و تھیں کی راہ پر ڈالنے کا شوق و جذبہ بید ہوتا کہ ای کہ اس سے خداوند قد وی دو اور کی بی موتا کہ ای کہ کی تو اور دوائی کی راہ پر ڈالنے کا شوق و جذبہ بید ہوتا کہ ای کہ بی اس کے موتا کہ ای کہ و تو کہ ای کہ بیا تا ہوا باغ بن دے۔

تاہم خدا کی اس حسین جنت میں داخلہ وسیر اور سدا آبادر ہے کے لئے پہلے کارگاہ حیات میں کچھ تیاری کرنے کی مشقت اٹھانی بھی لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ صدیث پاک میں ہے : مُحقَّت الْجَنَّةُ بِالْمَ کَارِ فِاجِنت مشقتوں سے گھری ہوئی ہے، وَ مُحقَّت النَّارُ بِالشَّهَوَ اتِ اورجہنم نا جائز اور بے جاخوا ہشات سے گھردی گئی ہے۔

حصول جنت اوراسخقاق بہشت بریں کے لئے ایمان کے بعدا ممال صالحہ پر کار بند
ہونا ضروری ہے اورا عمال صالحہ بغیرا صلاح کے مشکل ہے، اصلاح اگر کسی مرنی روحانی اور
شخ طریقت کے زیر سایہ ہوگی تب ہی اخلاص پیدا ہوگا ،اور بدون اخلاص کوئی عمل قابل
قبول نہیں ،آپ سُن ﷺ نے فر مایا نیاتی اللّه لَا یَقْبَلُ مِن الْعَمَلِ إِلَّا مَمَا تَکَانَ لَهُ
تَعَالِحًا ، وَابْتُعِی بِهِ وَجُهُهُ " بلا شبراللہ تعالی ای عمل کو قبول کریں کے جو صرف اس کی
رضا وخوشنودی کے لئے کیا گیا ہو۔

الغرض دخول جنت کے لئے قرآن مقدی میں از اول تا آخر عمل صالح اور تقویٰ کے النزام داہتمام کی شدیدتا کیدآئی ہے، گویا بیدہ خول جنت کے لئے شرط ہے، گررب کریم نے حصول تقویٰ کی حد بھی خود ہی بتلادی ہے قاتی اللہ منا اللہ منا اللہ تک الحد شرط ہے، مار دو تقابن 16): جہاں تک تمہارے اختیار میں ہے الند سے از بس ڈرتے رہویین اللہ کی بغی وتوں اور نافر ہ نیول سے خود کو بیجاتے رہوا ورمطلوبہ عبادتوں اور طاعتوں میں مشغول رہو۔

معلوم ہوا کہ استحقاق جنت کے لئے مدار صلاح اور تقویٰ ہے اور اان دونوں کے لئے کہ ار صلاح اور تقویٰ ہے اور اان دونوں کے لئے کہ ار صلاح اور تقویٰ ہے اس کے بغیر جنت کی تمنا کرنا احتقول کی جنت میں رہنے کے متر ادف ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے راہ جنت کے سفر کوآسان فر مائے۔

ر ہامسکا فضل البی ہے جنت میں جانے کا تو بیضدا کا امر مخفی ہے اس کا تعلق قدرت الہی ہے ہے، ابتد تعالی قادر مطلق ہے وہ جس کو چاہیں جنت میں داخل فر مادیں بجس کو چاہیں جہنم رسید کر دیں کوئی ان سے باز پرس کرنے والانہیں،البتہ صرف فضل پر تکمید کھنے والے اور تمل سے کورا رہنے والے کی مثال الی ہی ہے جیسے پغیر ہیوی کے اولا دیا پغیر شوہر کے بچوں کی تمنا کرتا۔ رب کریم اس حقیر کوشش کوقیول فر ما کر ذر ایعیہ مغفرت و نجات بنائے ( بین ) علاءالدین قائمی

> خافقاه اشرفيه و مکتبه رحمت عالم رحمانی چوک پال محتشیام پوردر بهنگه (بهر) بروز بده ۵رجب الرجب و ۲۳ ماه

جنت میں سب سے پہلے محمصلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت داخل ہوگی

حفزت این عمباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلموسم نے رش دفر ، یا: کہ میں سب سے بہلا وہ شخص ہوں گا جو جنت کے علقے کو ہلائے گا۔سواللہ میر ہے ہے جنت کھول دے گا کے سواللہ میر ہے ہے داخل فریاد ہے گا اور میر ہے ساتھ مؤس نقراء ہوں میر ہے ہے داخل فریاد ہے گا اور میر ہے ساتھ مؤس نقراء ہوں گے اور میں اللہ کے نزد یک سب اولین دآخرین سے بڑھ کر کے اور میں اللہ کے نزد یک سب اولین دآخرین سے بڑھ کر عزت والا ہوں جھے اس پر چھے اس پر فخرنہیں ہے۔ (ترزی دفیرہ)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا: کہ میرے پاس جرئیل آئے اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑلیا سو جھے جنت کا دروازہ
دکھا یا جس سے میری امت داخل ہوگ ۔ بیان کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض
کیا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھی جی چاہتا ہے کہ بی بھی آپ کے ساتھ ہوتا اور
اس درواز ہے کود یکھا۔ اس پر رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبر دار! بیشک
اس درواز میری احمت میں سب سے بہلے جنت میں داخل ہو گے (ابوداؤد)

جنت میں کتنی صفیں ہوں گی جنت میں کتنی صفیں ہوں گی

حضرت ہریدہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا کہ جنتیوں کی \* ۴۴ صفیس ہوں گی جن میں اسی \* ۱۸س امت کی ہوں گی اور چالیس \* ۴سب امتعوں کی ملاکر ہوں گی۔ (مشکوۃ شریف)

آ ب صلی الله علیه وسلم این امت کوس چیز سے پہچانیں کے

حضرت ابودردارضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا کہ قیامت کے روزسب سے پہلے مجھے اجازت دی جائے گی کہ (خدا کو )سجدہ کروں ورمب سے پہلے مجھے (بی سجدہ سے )مراٹھانے کی اجازت دی جائے گی ۔مراٹھ کرمیں ا پے سہ نے دیکھوں گا تو تمام اقعوں کے درمیان اپنی است کو پیچان لوں گا اور پیچھے دیکھوں گا تو تمام اقعوں کے درمیان اپنی است کو پیچان لوں گا اور اپنی دا عیس جانب دیکھ کربھی اپنی است کو سری اقتوں سری اقتوں کے درمیان پیچان لوں گا اور اپنی جانب دیکھ کربھی اپنی است کوساری اقتوں سے درمیان پیچان لوں گا۔ یہ کن کر ایک شخص نے عرض کہا کہ یارسول انڈنو ح علیہ السلام کی است سے لے کر اپنی است تک آنے والی تمام اقتوں کے درمیان آپ اپنی است کو کیسے بیچان لیس سے لے کر اپنی است کو کیسے بیچان لیس سے لے کر اپنی است تک آنے والی تمام اقتوں کے درمیان آپ اپنی است کو کیسے بیچان لیس کے لا آپ سائٹ کا بیٹ است کو کیسے بیچان لیس کے اور ہاتھ پاؤں اسٹ کی نہ ہوگا اور میں اپنی کے اور ہاتھ پاؤں سفید ( نور انی ) ہوں گے۔ ان کے علاوہ اور کوئی اس شان کا نہ ہوگا اور میں اپنی است کو بوں ( بھی ) پیچانوں گا کہ ان کے ساماعال دا ہے ہاتھ میں دیے جا گیں گے اور ان کواس طرح ( بھی ) پیچانوں گا کہ ان کے ساماعان کی ذریت دوڑتی ہوگی۔ (مشلا عمر میں اسلام)

#### جنت کا مز ومصیبت زده کوزیاده ملے گا

حضرت علیم الامت نے فرمایا: ایک مرتبہ میں نے مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ القدعلیہ سے عرض کیا کہ حضرت حدیث میں جوآیا ہے کہ قیامت کے دن جب جنت نہ بھرنے کی شکایت کرے گی تو اللہ تعالی ایک مخلوق پریدا کرے گا اوراسے بلائمل جنت میں داخل کرے گا۔ تو ہدلوگ بڑے مزے مزے میں ہول کے فرمایا آئیس کیا خاک مزہ ہوگا؟ وہ راحت کا کیا طف اٹھا کیل گے؟ جوراحت بعد کلفت کے حاصل ہواس میں لذت ہوتی ہے جنت میں آرام وچین ان کو ہوگا جو مختلف شدائداور آلام جھیلے ہوئے ہیں ہے۔

#### ائتراخارے بیانشکسته دانی کرچیست

حال شیرائے کہ شمشیر بلا برسم خور ند (اردار علاشیں: ۳۷۷)

## تین بچیول پر جنت کی خوشخبری

الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے بہاں تین بیجیاں ہوں ، ور تینوں بچیوں کی اچھی تر بیت کی ،تعلیم کا بند دیست کیا ،ان کی اچھی طرح پر درش کی ،توان کے سیے جنت واجب ہوگئی ، مال ہاپ کے لیے جنت واجب ہوگئی ،لڑ کے کے بارے میں کہیں نہیں آیا ہے کہ جنت واجب ہوگی ،گرلڑ کیوں کے بارے میں آیا ہے ،صحابہ کرام نے عرض کیا یارسول اللہ جس کے بیہاں دوہتی لڑ کیاں ہوں؟ توحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو. ب دیا ، اس کے لیے بھی جنت واجب ، بعض صیٰ بہنے عرض کیا یارسول اللہ جس کے یہاں ایک ہی لڑکی ہوتوحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا کہ اس کے لیے بھی جنت واجب ، بیرد یکھوہم خوش ہورہے ہیں کہ بیٹا ہوا، حالانکہ بعض مرتبہ بیٹا بڑا ہو کر گھے برسا تاہے، نافر مان ہوتا ہے اور بیٹی بڑی ہونے کے بعد باپ کی بھی خدمت کرتی ہے، مال کی بھی خدمت کرتی ہے، اگر والدین بمار ہوج تھیں ،توسب سے زیادہ وہی پریٹان ہوتی ہے ،اور وہی خدمت کرتی ہے ،اور جنے کو کھیت میں جانا ہے، دوکان پرجانا ہے، امی پڑی ہے، پیار ہے، اس کوکھیت کی سوجھ رہی ہے کہ کھیت میں یانی دینا ہے، بکل آگئ ہے، آفس میں جانا ہے، ڈیوٹی کا ٹائم ہو گیا ہے، دوکا ن کا ٹائم ہوگیا ہے، اورجس کو براسمجھ رہی تھی اس کی وہی خدمت کر رہی ہے ، وہی آ رام بھی پہنچ رہی ہے، اس کے اندونرمی اللہ تے رکھی ہے، اور خدمت کا مادہ بھی رکھا ہے، ورجنت اس کی وجہ سے ٹن رہی ہے، بلکہ شادی ہونے کے بعد بھی اچھی بری میں اڑ کی ہی کام تق ہے، وراس کی بینا قدری کررے ہیں کہ بیٹی ہوگئی،ایئے آپ کومعاشرہ میں تقیر مجھ رہے ہیں،ایڈ کے رسول صلی انٹدعلیہ وسلم نے فر ما باا گراچھی تربیت کی اور اچھی تعلیم وی ہتو جنت کی ، بہت سارى حديثين اس سلسله بين وارد بهونى بين \_ (مان باپ اوراولاد كے حقوق س/ 44 45)

## جنت میں دنیا کے سارے پھل ہوں گے اور ان کے علاوہ بھی بے شار طرح طرح کے پھل ہوں گے

امند تو الی نے مومن اور مسلمانوں کے لئے جنت میں ایسے باغات لگائے ہیں کہ جب
ہوائیں چلیں گی تو درخت کی شاخوں اور پتوں سے بجیب وغریب آ واز آئے گی ،ان کے سے
سو نے کے ہوں گے اوران پراگلور، سیب اور بحجوری گئی ہوئی ہوں گی، دنیہ میں اللہ نے کئے
فروٹ اور پھل پیدا کئے ہیں اس سے کہیں زیادہ اقسام کے اور زیادہ لذیذ جنت کے پھل ہوں
گے، دیکھوجو پھل ہندوستان میں ہے وہ مصر میں نہیں اور جومھر میں ہے وہ ہندوستان میں نہیں، پکھ
کے، دیکھوجو پھل ہندوستان میں ہوں جوہ مصر میں نہیں اور جومھر میں ہے وہ ہندوستان میں نہیں، پکھ
سے پھل ایسے بھی ہیں جوشال میں ہیں جنوب میں نہیں اور جو جنوب میں ہیں وہ نوروپ میں نہیں ہیں۔
سے پھل ایروپ میں ہیں وہ ایشیا میں نہیں ہیں اور جو ایشیا میں ہیں وہ نوروپ میں نہیں ہیں۔
سے پھل ایروپ میں ہیں وہ ایشیا میں نہیں ہیں اور جو ایشیا میں ہیں وہ نوروپ میں نہیں ہیں۔
است پھل ایروپ میں ہیں وہ ایشیا میں نہیں ہیں اور جو ایشیا میں ہی کے دور اس کے کہ اس دیلی ہوں گے کہ اس میں سے کھا وہو تم ہمارا دل چاہے ، اس روٹی کو جنتی کھا تھیں گے جودل کرے گا وہ ذا اکتہ اس کو سے
میں سے کھا وہو تم ہمارا دل چاہے ، اس روٹی کو جنتی کھا تھیں گے جودل کرے گا وہ ذا اکتہ اس کو سے
میں سے کھا وہو تم ہمارا دل چاہے ، اس روٹی کو جنتی کھا تھیں گے جودل کرے گا وہ ذا اکتہ اس کو سے
گی خدا کی جمید وغریب قدرت ہے۔

اللہ نے فرمایا کہ جنت میں ایسے عظیم الثان باغات اور در خت ہوں گے کہ انسان ان کانصور بھی نہیں کرسکتا ہے۔

حضور صلی القدعلیہ وسلم سے کسی صحافی نے بوجھایار سول اللہ صلی القد علیہ وسلم جنت میں کون کون سے پھل ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ دنیا میں جہنے پھل ہیں وہ سب جنت میں ہوں گے اور ان کے علاوہ اور بھی یہت سے پھل اللہ تعالی ابنی قدرت کاملہ سے بندوں کو کھلا کیں گے۔ (خطبت میں جارہ اور کا ملہ سے بندوں کو کھلا کیں گے۔ (خطبت میں جارہ اور کا ملہ سے بندوں کو کھلا کیں گے۔ (خطبت میں جارہ اور کا ملہ کا ملہ کا ملہ کا ملہ کا ملہ کا ملہ کے اور ان کے علاوہ اور کھی کے در خطبت میں جارہ اور کا ملہ کی کہ در خطبت میں جارہ اور کھلا کیں گے۔ (خطبت میں جارہ جارہ اور کی کے در خطبت میں جارہ اور کھلا کیں گے۔ (خطبت میں جارہ اور کھلا کیں گ

جنت میں عور توں کی حالت

قرآن شریف سورہ بنایں ہے تو کواعت آثراتا اور جنت میں جتنی عورتیں ہوں گی وہ سب

حسین وجمیل ہوں گی اورسب ایک بی عمر کی ہوں گی ان میں کوئی بوڑھی نہ ہوگ ، و کامگا چھاقیا اور جھکتے ہوئے جام ہوں گے جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہوگی اورجس میں کوئی نشہ نہ ہوگا اور نہاس میں کوئی برائی ہوگی کہ جس کو پینے سے انسان پاگل یا د لوائد ہوجائے بااس کے منہ سے بد ہو آئے بلکہ اس جام سے مشک وعنبر کی خوشہو آئے گی اور جس بیالے میں بی شراب دی جائے گی اس میں زنجبیل کی خوشہو ہوگی جس کو پینے کے بعد معدے تک خوشہو جلی جائے گی۔

جنت میں غیرنشه آورشراب ہوگی

اللہ تعالی نے قرآن کریم جس ارشاد قرمایا وَ کا سادِبا قا کدوباں جھلکتے ہوئے جام ہول کے ، ایک شراب ہوگی جوانسانوں کو مدہوش نہیں کرے گی نہ عقل ماؤف ہوگی بلکہ ایسی شراب ہوگی کہ اس کو پینے سے لذت اور فرحت جموں ہوگی اور جہم جس توانائی دوڑ جائے گی آگے فرمایا لا یکسینیٹون فریخ آگے لا کو آبا کہ دہاں لغواور ہے ہودہ با تیں نہیں ہول گی نہ دہاں کوئی جموت ہو لے گا، آگے فرمایا جو آگے لا کو آبا کہ دہاں لغواور ہے ہودہ با تیں نہیں ہول گی نہ دہاں کوئی جموت ہو لے گا، آگے فرمایا جو آگے قرب لا تیا گئے تھا با اور اللہ تعالی اس دن بہترین بدلہ عطافر ما تیس کے ایسابدلہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کرسکتا، اور فرم یا آب دن ایسا رعب ہوگا اللہ تعالی کا لوگوں پر کہ فرضتے بھی قطار بنا کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جو تیں گے کی کوگردن اٹھانے کی ہمت نہیں ہوگی یہاں تک کہ حضرت جر کیل بھی اللہ ہو وہ تیں گے کی کوگردن اٹھانے کی ہمت نہیں ہوگی یہاں تک کہ حضرت جر کیل بھی اللہ کے خوف سے کا بہتے ہوئے ہوئے ہوں گے۔

فره یو لکا یکتُکلگُهُونَ إِلَّلا مَنُ أَذِنَ لَهُ الوَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَاباً كَهُ كَنَ كَا الله رب العزت كى اجازت كے بغیر بولئے اور بات كرنے كى اجازت نبیں ہوگى ،اس دن پورى تلوق س كت اور جامد ہوگى ،اس وقت كابرُ انجیب وغریب منظر ہوگا الندسب كی تھا تلت فر مائے۔

#### جنت کے شراب میں نشہ نہ ہوگا

اللد تعالیٰ نے مومن ومسلمان کوا بک خصوصی فریضہ دے کر بھیجا ہے اور اس کا نام دعوت

رکھاوہ بی فریشہ آپ کواللہ کی رحمت کے سائے میں داخل ہونے کی دعوت دے رہاہے ای کو قر آن کریم نیوں بیان کرتا ہے وہ من آخس کی قولا گفتی دعاً الی الله و عمل صالح اکدہ و آدی کت اچھا ہے ایک الله و عمل صالح اکدہ و آدی کت اچھا ہے ایس آدی کی بات کتنی اچھی ہے کہ جولوگوں کواللہ کی طرف بلا نے اوراللہ ک و بین کی بات بتائے اوراحہ اس دلائے کہ کا سکات میں جتی جھا گھا وقات اللہ تعالی نے بن کی ہیں ان تم سے زیادہ قیمتی یہاں تک کہ جنت ہے بھی زیادہ قیمتی شیاس میں گور آخرت کی نہتوں تہم سے زیادہ قیمتی یہاں تک کہ جنت ہے بھی زیادہ قیمتی شیس ملیں گی ، گوی آخرت کی نہتوں کو جنت نہیں ملی گی ، گوی آخرت کی نہتوں کو جنت کی حوالے ایمان ٹھل ہے اور عمل اس کی چائی ، جب تک چائی آپ کے کا حاصل ہونا ایمان پر شخصر ہے ایمان تھا کی نظر میں ایمان بہت بی مجرک اور پاس ٹیس ہوگ تھا کی نظر میں سب سے بہتر ہے جولوگوں کواللہ کی طرف بلا نے اور اللہ کی طرف آنے کی دعوت دے لوگوں کوان کافریضہ یا در لائے کہ اللہ تعالی نے تم کو دنیا میں اسلے طرف آنے کی دعوت دے لوگوں کوان کافریضہ یا در لائے کہ اللہ تعالی نے تم کو دنیا میں اسلے جو بی جو تھی اللہ تعالی کی طرف بلاؤ۔

آپ کسی تاجر کے بیاں بیتھیں گے تو آپ سے دو تجارت بی کی بات کرے گا،عطر بیچنے و لے

کے پیس بیٹھیں گے تو وہ عطر کی بات کرے گامسلمان پہلے مسلمان ہے اس کے بعد تا جر، پہلے مسلمان ہے اس کے بعد تا جر، پہلے مسمد ن ہے اس کے بعد دوکا نداروغیرہ وغیرہ مسلمان داعی الی اللہ ہے بیٹی اللہ کی طرف بدانے وار ہے اس کو مسلمان کہتے جی اس کے ہاتھ ، چیر، اس کی حرکات وسکنات اور اس کی ہرا دا استدک طرف بلانے والی ہو چھلنی میں اگر پانی ڈالوتو اس کے ہرسوراخ سے پانی شہے گاای طرح مسمد ن اپنی زندگی کا ایک فحد دین اسلام کی فکریس گذارے اور دین کو زندہ رکھنے والی بتی اس کی زبان سے تعلیں اس کی وسلمان کہا جا تا ہے۔ (خطبات حبان جدری)

دنیامیں جنت کا مزہ حاصل کرنے کا طریقنہ

ارشادفر ، یا که جوشخص جاہے کہ دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے گلےوہ تنین اعمال کرے: (۱) اہل املّٰہ کی صحبت اختیار کرے۔ اللہ والوں کے لیے حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَالْدُهُ عِلِيْ فِي عِبْدِي لَى معلوم ہوا كه به فاص بندے ہيں جن كو ياء تنبتى سے اپنافر مارے ہيں كه یہ میرے ہیں ،اور دخول جنت کی نعمت سے مقدم فریار ہے جیں معلوم ہوااٹل اللہ یعنی صالحین کی معیت جنت سے افضل ہے، کیوں کہ ان کے دل میں اللہ ہے جو خالق جنت اور خالق نعمائے جنت ہیں، اورجنتی لیعنی صالحین بندے دنیا ہی سے تو جنت میں جاتے ہیں اس لیے جو ان کی صحبت یا گیاوہ گو یا جنت میں داخل ہو گیا بلکہ جنت ہے افضل نعمت یا گیا اور اس کی جنت شروع ہوگئی ۔اس کیے دنیا میں جس کواللہ والے ل جاتھی اس کو دنیا بی میں جنت کا مز ہ آئے لگتا ہے کیوں کہ جنت مکان ہے اور اہل اللہ اس کے ملین ہیں اور مکین افضل ہوتا ہے مکان ے۔ اور مکان کتنا بھی اچھا ہو کمین سے اچھانہیں ہوسکتا۔ اچھے کمین کی صحبت تو اچھے مکان سے بھی افضل ہے، بلکہ مکان میں شس تو تحسن ملین ہی ہے آتا ہے۔میرا فاری شعر ہے۔ ميسر چوں مراضحبت بجانِ عاشقال آيد عمیں ہینم کہ جنت برز مین از آساں آید

جب مجھے اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کی محبت نصیب ہوجاتی ہے تو محسوں ہوتا ہے کہ جنت آسان سے ز مین پرآ گئی ہے۔اورجولوگ جنت میں جانے والے ہیں پہاں ان کے ساتھ دہنے وار بھی جنت میں جائے گا۔ وہاں داشمر ہفا ڈخلیٰ دراصل بیہاں کے فا ڈخلیٰ کاثمر وہوگا لیتنی جو بیہاں اہل اللہ کے ساتھ رہتہ بْ يه رِفَاقَةُ فِي النُّهُنِّيَا رِفَاقَةُ فِي الْجُنَّةَ كَا دَريعه بُوكَ لِيكن صرف ما تَهر بِهَا كَا في نهيں مِلَه ساتھ رہنے کی شرط اتباع ہے کیوں کہ رفاقت بدون اتباع سیح نہیں قرب <sup>دی</sup>ی مقصود نہیں ، اتباع حاص ہے تو دوری میں بھی قرب معنوی حاصل ہے۔ جو تنبین دہ قریب رہ کربھی رفیق نہیں اور جسے ا تبات حاصل ہےوہ وور ہو کر بھی قریب ہے۔ پس جو سیحے معنوں میں ان کار فیق ہوگا د نیے ہی میں اس کو جنت کا مز و آنے لگے گا کیوں کہ بیاللہ کے خاص بندے ہیں۔اللہ تعالی نے یا ہے سبتی سے ان کو پنا فرمایا ہے کہ بیمیرے ہیں۔ جنت میں بھی میرے ہیں اور دنیا بیں بھی میرے ہو کے رہے۔ نانفس کے ہوئے نہ شیطان کے ہوئے نہ معاشرہ کے ہوئے ، ساری زندگی میرے ہو کے رہے ، ساری زندگی میری مانی ، ندنفس کی مانی، ندشیطان کی مانی،جسم و حان سے مجھ پرقر بان رہے۔ گنا ہوں کے تقاضوں برصبر کیں، گرمبھی غلطی ہوگئی توخون کے آنسو بہائے ،میر ے حضور میں کلیجہر کھ دیا۔ تو پھر، ن کے لیے میں یائے مخصیص کیوں نہ لگاؤں اور ان کو کیوں نہ کہوں کہ یہ میرے ہیں؟

۳) در دوسراعمل بیہ ہے کہ کسی ایسے تخص کوجومتیج سنت وشر یعت ہوا ور بزرگا ن دین کا صحبت

یا فتہ واج زت یا فتہ ہوا بنامر نی اور دینی شیر بنالیس اور اس کے مشورہ سے خلوت میں پہنے ذکر کر لیا

کریں۔ تو ذکر سے جونور پیدا ہوگا خواہ قلیل وضعیف ہو بوجہ ہم جنسیت کے شیخ کے ورقوی وکثیر کا
ج ذب وجالب ہوگا۔ کیول کہ بقاعدہ آگجی ٹیس تیجریٹی لی اٹیجیٹیس نورنور کوجذب کرتا ہے ور
نارنا رکوجذب کرتی ہے۔ مولانا رومی رحمة القدعلیہ فرماتے ہیں:

نوریان مرنوریان راجاذب اند ناریان مرناریان راطالب اند نوری اوگ نوریوں کو این طرف تھینچتے ہیں اور ناری ناریوں کے طالب ہوتے ہیں۔ پس س لک جب ذکر کرتا ہےتو بینو رذکر شخ کے باطنی فیضان کا ذریعہ ہوتا ہے۔ پس جوذ کر کا الترام نہیں کرے گااس کوشنج سے نفع کا ٹل نہ ہوگا جس طرح قطب تما کی ہوئی پر مقناطیس کی ہلک ی پائش ہوتی ہجس کی وجہ سے قطب شمالی کا خزاجہ مقناطیس اس سوئی کو اپنی طرف کھینچے رکھتا ہے اگر سوئی پر مقناطیس کی تھوڑی ہی پائش نہ ہوتو قطب شمالی اس سوئی کوشال کی طرف جذب نہیں کرے گا۔ اس طرح استرام ذکر کو استقامت میں بہت خاص دخل ہے۔ قلب کی سوئی پر ذکر کے نور کی پائش کی طرح استرام فرکر کو استقامت میں بہت خاص دخل ہے۔ قلب کی سوئی پر ذکر کے نور کی پائش کی سوئی ہمیشہ قطب شمالی کی طرف مستقیم رہتی ہے اگر قطب شمالی سے ذرہ برابراس کا رخ پھیرنا چا ہوتو سوئی ہمیشہ قطب شمالی کی طرف مستقیم رہتی ہے اگر قطب شمالی سے ذرہ برابراس کا رخ پھیرنا چا ہوتو ترک ہوتی ہے اور جب تک اپنارخ قطب شمالی کی طرف درست نہیں کر لیتی ہے چین رہتی ہے۔ اس طرح جس قلب پر نور کی پائٹ ہوتی ہے تو ذرا بھی میلایاں الی المعصیت ہواور اللہ تھ لی کی طرف
سے درخ پھر نے گئرتو ایسادل ترک ہوا ہے گا۔

س) اور تیسر اٹمل بیہ ہے کہ خلوت وجلوت میں حقوق العباد کا خاص خیا ل رکھیں۔ کیوں کہ حقوق العباد صاحب حق کی معافی کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ اور ہر کام کوشریعت کے مطابق رکھیں۔ (محب اہل اللہ کی ابہت اور اس کے فوائد)

#### جنت میں گھر بنانے کاوعدہ

حضرت ابوامامة كى ايك صديث من بكر جوفض جمدكى رات من يا ون من سوره م الدخان برُ هي گاتو جنت من الله تعالى ال كيك ايك گفر تعمير فرمادي كـ ورواة الطهرانى والاصبهانى ايضا من حديث أبى أمّامَة وَلفظُها قَالَ قَالَ وَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَدَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأً لَمْ اَللَّهُ حَانَ فِي لَيْلَةِ الْجُهُعَةِ اَوْ يَوْمِ الْجُهُعَةِ بَنَى اللهُ لَهُ بها بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ - (افر جالاصهانى فَى لَيْلَةِ الْجُهُعَةِ اَوْ يَوْمِ الْجُهُعَةِ بَنَى اللهُ لَهُ

#### خاتون جنت كا نكاح آسان ميل فرشتول اورجنتيول كي محفل ميں موا

شير ضداكي حضرت فاطمة الزبرا رضى التدعنها ينكاح كي خواجش كاظهار برآتا صعى المتدمليه وسلم نے فر ، یا: ابوالحن! مجھے بیٹارت ہو کہ یقیناحق تعالیٰ نے تیرااور فاطمہ کاعقد آسان میں باند ھدیا ے۔ تیرے آنے سے میلے خدا تعالی نے میرے یاس ایک فرشتہ بھیجاجس کے بہت سے چہرے اور بال ويرت على ماام كااوركها: ابشر بجمع وطهارة النسل ش في وسكا: العمل! بشارت اورطبهارت نسل ہے کیامراد ہے؟اس نے کہا ہیں سطائیل فرشتہ ہوں ، توائم عرش میں سے ایک یر موکل ہوں مجھے خدا تعالیٰ نے آ ب تک خوشخبری پہنچانے کی اجازت فر مائی اور پیر جبرئیل عدیہ السلام تشریف لے آئے۔انہوں نے سلام کیا اور جنت کے ریشم سے سفیدریشم کا ایک مکڑا، یے ساتھ لائے ، جس پر نور سے دوسطریں لکھی ہوئی تھیں۔ میں نے بوچھا:اے جبرئیل! پیغطے، س مکتوب کامضمون كياب؟ جبرئيل عليه السلام نے كها: اے محمصلي الله عليه وسلم! حق تعالى نے آپ وظلوقات سے منتخب فر مایا ورآپ کیلئے ایک ساتھی چٹا حضرت فاطمہ کو اسے دے دیں۔ اور اسے پنی وار دی کا شرف بخشیں۔ میں نے یو چھا بیرکون تخص ہےجس کے جسم پر میری اخوت کی خلعت چست و درست ببیٹھی ہے؟ عرض كيا: آپ كے چيا كا بيناعلى ہيں جن كا نكاح حق تعالى نے آسان ير س طرح بو ندھ كه تمام بیشتول کو حکم دیا که ده آراسته دبیراسته موجانی اور حورول کو وی جیجی که ده زیورات سے مزین ہوجا تھیں بٹیجر ہُ طولیٰ کو تھم ہوا کہ وہ پتول کے بجائے ضلعت فاخرہ پہنیں پھر تھکم فریایا کہ آسانوں کے فر شنے چو نتھے آسان میں بیت المعمور کے نز دیک جمع ہوجا تھیں اور وہ منبر وجومنبر کرا مت سے موسوم ہے اور آ دم علیہ السلام نے اس پر خطبہ پڑھا ہے وہ نور سے ترتیب دیا ہوامنبر ہے ، بیت المعمور کے سامنے رکھے۔ پھر حق تعالیٰ نے جس کا نام''احیا'' کو وکی بھیجی۔اس نے منبریر آ کر خدائے تعالی کی حمد وثنا بیان کی ، فرشتول میں فصاحت وہلاغت ، لطا نُف نطق اور حسن صورت میں کوئی بھی اس کے ہر بر نہیں۔اس کی خوش گفتاری اور حسن صوت سے آسان جھومنے لگے۔

پھر حق سجانہ تعالی نے مجھ جرئیل کی طرف و تی بھیجی کہ اے جرئیل! میں نے اپنی بندی

فاحمہ بنت مجمد کا عقد اپنے بند ہے کی بن انی طالب سے با ندھ دیا ہے تو بھی طائکہ کے درمیان

من انعقاد کو متحکم کر میں نے بھی خدائے تعالی کے ارشاد کے مطابق اس کی تائیہ میں ان کا

'کاح با ندھا اور فرشتوں کو اس پر گواہ بنایا۔ تمام صورت و اقعہ کو اس ریشم کے گڑے پر مکھ کر

فرشتوں کی گواہی سے اسے مضبوط کیا اور آپ کی خدمت میں لا یا۔ خدائے تعالی نے فرہ یا

ہے کہ آپ کی خدمت میں اسے بیش کروں پھر مشک سے اسے مہر لگا کر جنت کے خاز ن

رضوان کے سپر دکروں۔ جب بی عقد مبارک منعقد ہوگیا تو حق تبارک تعالی نے درخت طو بی

کو تھم دیا کہ اپنے زیورات اور لباسہائے فاخرہ کو نچھاور کرے اور فرشتے ،حوریں ، فیون و

ولدان ان کولوٹ لے جانجی اور لباسہائے فاخرہ کو نچھاور کرے اور فرشتے ،حوریں ، فیون و

قیامت تک سه ہدایا اور تھا کف باتی رہیں گے گھر تن تعالی نے جھے تھم ویا کہ میں آپ
کواس عقد از دواج کی خوش خبری سناؤں اور ہدیہ تبریک چیش کروں۔ آپ بھی ان کو دو
مہارک بیٹوں جو دنیاو آخرت میں طاہر و فاصل جیں کی بشارت و پیجئے۔ پھر آتا صبی اللہ علیہ
وسم نے حصرت علی سے فر مایا: اے ابوالحسن! خدا کی تشم! جبرئیل علیہ السلام نے ابھی آسان
کی سیڑھی پر قدم نہیں رکھا تھا اور بال اقبال فضائے منکوت میں اڑنے کے لئے نہیں کھولے
سیھے کہتم نے درواز و کھنکھٹا یا۔ فر مان خداوندی نازل جو چکا ہے اٹھو جمجد چلیں اور مجلس عام
میں سیرمبارک عقد انجام ویں۔ (معارج انفرہ قالی دارج افتوۃ: جلد سیس دعنہ انجام ویں۔ (معارج انفرہ قالی دارج افتوۃ: جلد سیس دعنہ انہ انجام ویں۔ (معارج انفرہ قالی دارج افتوۃ: جلد سیس دعنہ انجام ویں۔ (معارج انفرہ قالی دارج افتوۃ : جلد سیس دعنہ انجام ویں۔ (معارج انفرہ قالی دارج افتوۃ : جلد سیس دعنہ انجام ویں۔ (معارج انفرہ قالی دارج افتوۃ : جلد سیس دعنہ انجام ویں۔ (معارج انفرہ قالی دارج افتوۃ : جلد سیس دعنہ انجام ویں۔ (معارج انفرہ قالی دارج افتوۃ : جلد سیس دیں۔ (معارج انفرہ فیلی اور کمنے انفرہ ویا انفران فیلی دیں۔ (معارج انفرہ قالی دیں دوروں کا دیں۔ (معارج انفرہ فیلی دارج افتوۃ : جلد سیس دیں۔ (معارج انفرہ فیلی دیں۔ (معارج انفرہ فیلی دوروں کی دوروں کیا کہ دیں۔ (معارج انفرہ فیلی کی دوروں کی دوروں کیا کہ دوروں کیا ہے انفرہ کی دوروں کیا ہے انفرہ کیا ہے انفرہ کیا کہ دوروں کی دوروں کیا ہے انفرہ کیا ہے دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کیا کہ دوروں کیا کھٹر کیا کیا کہ دوروں کیا کہ دوروں کیا کھٹر کیا کہ دوروں کیا کھٹر کیا کہ دوروں کیا کہ دوروں کیا کہ دوروں کیا کھٹر کیا کہ دوروں کیا کہ دوروں کیا کہ دوروں کی کیا کہ دوروں کی کی کر دوروں کیا کہ دوروں کیا

#### جنت كأراسته

کی جماری مسلم،روزے داراورفر مال بردارخوا تین کوئی ایسا آسمان راستہ جانتی ہیں جو نہیں جنت میں پہنچا دے؟ اگر نہیں جانتی ہیں تو ان کی خدمات میں نبی کریم صلی الند علیہ وسلم کی وہ احادیث پیش ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت وسعادت کے ایسے رستے کی رہنم کی کے جو انہیں اللہ تعالی کی رضا مندی اور جنت تک پہنچانے والا ہے، نیز اس پر چلنے سے میں بیوی کے درمیان بہترین مضبوط از دوائی تعلقات بھی استوار رہیں گے۔

سوره دخان کی تلاوت پرحور سے شادی کا تحفہ

ابورافع سے مروی ہے کہ جوشخص جمعہ کی رات ہیں سور قاد خان کی تلاوت کرتا ہے تواس حال میں صبح ہوتی ہے کہ اس کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے۔اور جنت کی خوبصورت عورت سے اس ک شادی (مقدر ) کردی جاتی ہے۔

عَنْ آبِى دافع مَنْ قَرَأَ اللَّهُ خَانَ فِي لَيْلَةِ الْجُهُ عَنِي أَصْبَحَ مَغْفُورًا لَّهُ وَزُوِّ جَمِنَ الْحُوْدِ الْعَنْنِ - ( كَرَامِ اللهِ ١٠١٥، رَبِهِ الدين:٢٠١٠) الْحُوْدِ الْعَنْنِ - ( كَرَامِ اللهِ ١٠١٥، رَبِهِ الدين:٢٠١٩) الرُّكِولِ كِي يرورش يرجنت كي خوشخري

حضرت ابن عباس رضی الله عنبما ہے روایت ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فر ہایا : جس کو لڑکی پبیدا ہوا ور وہ اس کوزندہ در گورنہ کرے اور نہ اس پراپنے لڑکے کوئر جیجے دے ، تو اللہ تعالیٰ . س کو جنت میں داخل فر مانمیں سے۔(ایوداؤد)

لڑ کیوں کی پرورش پر صدیت پیل بڑی خوشخبریاں دی گئی ہیں اورلڑ کی کورجت قرار دیا گیا ہے۔ اسلام نے لڑکیوں اور غلاموں کو بہت امجارا اور ان کوعزت ورفعت عطا کی اس بات کا اندازہ ای وقت ہوسکتا ہے جب کہ قبل از اسلام صنف نازک اور غلاموں پر کئے جانے و لے مظالم پر بھی نظر ڈالیس جہاں عورتوں اور غلاموں کو بڑے بڑے حکماء ووانشور ن توم کے جانے والے مطالم پر بھی نظر ڈالیس جہاں عورتوں اور غلاموں کو بڑے بڑے حکماء ووانشور ن توم کے جانے والے معاشر ہے کے نام ونہا دمعز زافر ادجانوروں سے ذیادہ برتر سیجھتے تھے اور ب چاری صنف نازک کی مظلومیت کا تو بیالم تھا کہ اس کو انسان سمجھتے تھے۔ فرانس نے اگر کسی قدر عورت پر احسان کیا تو اس کو انسان قرار دیا مگر ہے کہ عورت صرف مرد کی خدمت کے بیدا کی گئی ہے ظاہر ہے ایک طرف تو بیہ ہے دوسری طرف پینیبرصلی صرف مرد کی خدمت کے بیدا کی گئی ہے ظاہر ہے ایک طرف تو بیہ ہے دوسری طرف پینیبرصلی انستانے ہیں۔

حضرت بنس بن مالک رضی الله عند سے روایت ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرہ یہ:
جس نے دولڑ کیوں کی پرورش کی حتی کہ وہ س بلوغ کو پہنچ گئیں ، تو قیامت کے دن میں اور وہ
ماتھ ساتھ تکیں گے ۔ آپ نے اپنی انگلیوں کو ملاکر بتایا کہ اسطرح ساتھ بھوں گے ۔ (مسم)
حضرت ابوسعیہ خدری رضی الله عند سے روایت ہے کہ حضور صلی الله سیہ وسلم نے
فرہ یا: جس نے تین لڑکیوں کی پرورش کی ، ان کو اوب و تہذیب سکھایا ، شادی کردی اور ن
کے ساتھ حسن سلوک کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ (ابوداؤد)

حضرت سراقدین مالک رضی اللدعند ہے دوایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر، یا کہ کیا میں تم کو بہترین صدقہ نہ بتادول ہتمہاری میٹی تمہارے ہی ذمہ ہے ہتمہارے سوا س کے سئے کمانے والا کوئی اورنہیں ہے۔ (این، جا)

ہم لوگوں کا حال ہے ہے کہ اپنی اولا و پر جو پھڑتی کرتے ہیں اس کوصد قد اور تو ، بسک چیئے ہیں جہ ہے ہیں جب کہ اس کو بھی حدیث میں صدقہ قرار دیا گیا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنی اولا و پر یوم عاشورا کو کھانے پینے میں کشادگی کرے گا نند تعالی اس کو پورے س و سعت و کشادگی عطافر ما میں گے۔ اس لئے اپنے بچوں پر خرج کرنے میں بخل نہ کریں بلکہ دل کھول کرخرج کریں اور تعلیم و تربیت کے لئے جتنے چیئے خرج کریں گے اللہ تعالی فرخرج کریں اور تعلیم و تربیت کے لئے جتنے چیئے خرج کریں گے اللہ تعالی فرخری کرتے ہیں کے اور جب ہے جو تعلیم و تربیت سیکھ لیس گے تو آپ کا ن پر خرج کو بھوار و پیرض کی خربین جائے گا بلدل اللہ تعالی فرخری کو بیت سیکھ لیس گے تو آپ کا ن پر خرج کی بھوار و پیرض کو خبین جائے گا بلدل پر خرج کی بھوار و پیرض کو خبین جائے گا تھا کہ دیا تھی میں بھی اور آخرت میں اس کا نعم لبدل سے گا۔ بیکن اوا دکی تعلیم و تربیت پر خاص طور پر تو جدد ہیں ہے بہت بڑی فرمدواری ہوتی ہے والدین گراس میں کوتائی کریں گے تو آخرت میں اس سلسلہ میں بخت باز پر س ہوگی۔

ذ کراللد کامزہ جنت سے بھی زیادہ ہے

حضرت حکیم الامت ؒنے فرمایا:اللہ تعالیٰ کے نام کے برابر جنت بھی نہیں ہوسکتی کیوں

کہ اللہ تو کی قرماتے ہیں: وَلَفْدِ یَکُنی لَّهُ کُفُوا اَحَلَّ مِیراکوئی شَلْ نِیس۔ جب ان کی ذہر ہو مُشَلِ نیس ہوسکتا ہی وجہ ہے کہ میرے شیخ حضرت شاہ عبد اللہ علیہ فرمایا کرتے ہے کہ جب جنت ہیں اللہ تعلیہ فرمایا کرتے ہے کہ جب جنت ہیں اللہ تعلیہ کو ید رنصیب ہوگا تو کسی جب کا فید میں اللہ تعلیہ فرمایا کرتے ہے کہ جب جنت ہیں اللہ تعلیہ کو کا دید رنصیب ہوگا تو کسی جبنت کی وفی تعمل کے جنت سے بڑھ مرمز میائے گی بجنال مست ساتی کہ ہے دیجنہ (ترکیش) تعمل کے جنت سے بڑھ مرمز میائے والے گوگ

اس لیے دونوں جہاں سے بڑھ کرمز ہوہ اپنے دل میں یاتے ہیں ،اس پر تھیم اختر صاحب کا شعر ہے ۔۔

> و ہ شا ہِ دو جہاں جس دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے یائے

لیکن اس شعر میں ایک کمی رہ گئ تھی جو میں نے دومرے شعر میں ڈور کی کہ وہ شا و دو جہاں جس دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے یائے

دونوں جہاں جس کی برابری کر سکیں وہ اللہ نہیں ہوسکتا ۔ مخلوق اور خالق کیسے برابر ہوسکتے ہیں؟ اللہ تعالی کا کوئی مثل نہیں ہے۔ اللہ تعالی دونوں جہاں کے خالق ہیں، خالق جنت ہیں،جس نے اللہ کوونیا میں پالیا وہ حاصلِ جنت یا گیا، گو جنت وہ بعد میں دیکھے گا۔ حضرت علی رضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں کہ جب میں جنت دیکھوں گا تو میرے یقیین میں اضافہ نبیں ہوگا کیوں کہ اتنا یقین مجھ کو دنیا ہی میں حاصل ہے ہر کت صحبت سیدالانہیا وصلی اللّه عليه وسم فالتي جنت جس كول مين بتو بتاؤ! جب جنت سے افضل چيزموجود بتو جنت سے زیادہ مزہ اس کودنیا ہی میں نہ آنے لگے گا؟ جب اللہ تعالیٰ دل میں ہے تو سارے عالم کے بادشاہوں کے نشے،سارے عالم کی سلطنت کے نشے،وزارت عظمیٰ کی کرسیوں کے نشے، س رے عالم کے انگوروں کے نشے، سارے عالم کے سیبوں کے نشے، سارے عالم کارس الله اس دل میں گھول دیتا ہےجس دل میں وہ انتدا تا ہے۔ وائند! میں فتسم کھا کم كہتا ہول كهاس حقيقت كى تعبير كے ليے مير ك ياس لغت نبيس ہے، كيون كه الله تعالى كى ذات غیر محدود ہے، ہماری افت محدود ہے۔غیر محدود ذات کودل محسوس تو کرسکتا ہے گرافت تعبیر نہیں کرسکتا ۔مولانا جلال الدین روی رحمنة الشدعلی فر ماتے ہیں \_

> ہر چہ گویم راشرے و بیاں ہر چند میں اللہ تعالی کی محبت اور عشق کی شرح بیان کرتا ہوں لیکن چوں بیعشق آیم خجل باشم از اں چوں بیعشق آیم خجل باشم از اں

جب دو باره عشق مجھ پرطاری ہوتا ہے اور میں زبانِ محبت کو پیش کرتا ہوں ، تو اس بیان

میں مجھے۔ تنامزہ آتا ہے کہ پچھے بیان سے میں شرمندہ ہوجاتا ہوں۔ الندتوں نے قر آن پاک
میں فرہ یا کہ جب میرے عاشق مجھے یا دکرتے ہیں، تو میرے نام میں بیر فاصیت ہے کہ ان کے
دل کوچین اور اطمینان ماتا ہے اور اطمینان کی دووجہ میں نے بیان کی: ایک تو یہ کہ اللہ تو اُن کو یا د
کرنے والوں کے ول میں کوئی حسرت نہیں ہوتی، نہ دنیا کی، نہ جنت کی، دونوں جہاں یہیں
یوج تے ہیں۔ (لذت قرب خداء از جعزے مولانات و کیم محراخ رصاحبً)

## یر وسیوں کے ساتھ حسن سلوک دخول جنت کا سبب

حفرت عبدالرحمن بن افی مرا ادرضی اللہ عند سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ علیہ وسلم نے وضوفر مایا تو صحابۂ کرام رضی اللہ عنہ اللہ علیہ وسلم کے وضوفر مایا تو صحابۂ کرام رضی اللہ عنہ اللہ علیہ وسلم کے وضوفر کی لیے لے کرا ہے او پر سفے لگے ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فر مایا کہ تمہارے لئے اس کا کمیابا عث، ورمحرک ہے۔
انہوں نے عرض کیا کہ بس اللہ ورسول کی محبت ، آپ نے ارشاد فر مایا کہ جس کی بیخوشی اور چاہت ہو کہ اس کواللہ درسول کی محبت نصیب ہویا ہے کہ وہ ان تین اس کواللہ درسول کی محبت نصیب ہویا ہے کہ اس سے اللہ ورسول کی محبت ہوتو اسے چاہئے کہ وہ ان تین ہاتوں کا مہتمام کر سے بات کر ہے تو تی ہولے جب کوئی امانت اس کے میروکی جائے تو امانت وار ک کے ساتھ اچھا رویہ رکھے۔ گویا جو شخص پڑ وسیول کے ساتھ اچھا رویہ رکھے۔ گویا جو شخص پڑ وسیول کے ساتھ اچھا رویہ رکھے۔ گویا جو شخص پڑ وسیول کے ساتھ اچھا رویہ رکھے۔ گویا جو شخص پڑ وسیول کے ساتھ اچھا رویہ رکھے۔ گویا جو شخص پڑ وسیول کے ساتھ اچھا رویہ رکھے۔ گویا جو شخص پڑ وسیول کے ساتھ اچھا رویہ رکھے۔ گویا جو شخص پڑ وسیول کے ساتھ اور اللہ ورسول کی محبت اسے نصیب ہوتی ہے۔

## جنت کے فرش کا ظاہر:

مفسرین نے سعید بن جیر ؒ کے حوالے سے ریجی نقل کیا ہے کہ اس کا ظاہر مجسم نور کا ہوگا۔ ا جنت کا مچل جنتی کے پاس خود سے آئیگا:

جنتی ایسے فرشوں پر ٹیک لگائے ہوں گے،اور جنت کے پھل ان کے مندہ کے قریب آجا کیں گے،اوروہ لیٹے لیٹے، بیٹھے بیٹھے، کھڑے کھڑے جس طرح چاہیں گےان کو کھا کیل گے۔

#### جنت میں انسان ساکن اور تعتیں متحرک ہوں گی:

صدیث میں آتا ہے کہ آ دی جب پھل دیکھے گا اور اُس کو کھانے کی خواہش ہوگ تو پھل اُس کے پاس آ جائے گا۔ لیکن و نیا میں آ وی کو پھل خرید نے کے لئے جانا پڑتا ہے، یا آ دمی پھل تو رہ تا ہے۔ اُس کے پاس آ جا اور دومر اور دم ہوتا ہے۔ لیکن جنت میں نسان کو کسی حرکت کی ضرورت ہی تہیں ہوگ ، دہاں آ دمی ساکن ہوگا اور جنت کی تعمیر متحرک ہوں گرکت کی ضرورت کے لئے آ دمی حرکت نہیں کرے گا مساری چیزیں خود اس کے پاس آ جا عیں گی ، اور آ دمی کاساکن ہونا تھکنے کی وجہ سے نہیں ہوگا بلکہ عیش دعشرت کی وجہ سے ہوگا۔ (تنسیر رازی، ۲۹ روی کاساکن ہونا تھکنے کی وجہ سے نہیں ہوگا بلکہ عیش دعشرت کی وجہ سے ہوگا۔ (تنسیر رازی، ۲۹ روی)

#### ارتا موا پرنده خوان بن كرحاضر موجائے گا:

آ دمی کو پرندہ کھانے کی خواہش ہوگی تو کسی شکار کی ضرورت نہیں ہوگی ، بلکہ وہی پرندہ بھٹا ہوا اس کے پیاس آ جائے گا ،اور جب آ دمی اس کو کھالے گاتو پھروہ پھڑ پھڑ اتا ہوا اُز جائے گا۔ پرندہ کھانے کا جومزہ ہے وہ توابٹی جگہہے ،کیکن جب وہ دو ہارہ زندہ ہوکراُ ڈے گاتو اس کا مزہ الگ ہوگا۔ (مہضوعاتی درتر تر آن ،س/174)

#### حورول کی صفات:

فِيْهِنَّ قَاصِرًاتُ الطَّرُفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنَّسُ قَبَلَهُمْ وَلَا جَانُّ۞ فَمِاكِّ ٱلاءِرَيِّكُمَا تُكَيِّبَانِ. (سرورِ طن)

ان میں بنجی نگاہ والیاں (لینی حوریں) ہول گی کہ ان (جنتی) لوگوں ہے پہلے ان پر نہ توکسی آ دمی نے تصرف کیا ہوگا اور نہ کسی جن نے ۔ سواے جن وانس! تم اپنے رب کی کون کونی نعمتوں کو جھٹلا ؤگے؟

یہ آدمی کی فطرت ہے کہ وہ اپنے ساتھ الی لڑکی کو چاہتا ہے جس کا اس ہے پہیے کس

اور سے تعلق نہ ہوا ہو۔ اور میہ بات بالکل معقول اور غیرت والی ہے۔ پرانے زمانے میں اس بات پرجنگیں ہوا کرتی تھیں ،اور پھر بیصرف مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ کافر اور یہود یوں میں بھی فطرتا یہ بات پائی جاتی ہے۔

اس لئے فرمایا کہ وہاں نگاہوں کو پنچے رکھنے والی عفیف حوریں ہوں گی ، اپنی ذات بیں بھی وہ خور اتن پاک دامن ہوں گی کہ وہ بھی نگاہ ہی نہیں اُٹھائی ہوں گی ، وہ صرف اپنے شو ہروں کو دیکھیں گی ،کسی اور کوئیس۔

نہ کی انسان نے اُسے ہاتھ لگا یا ہوگا اور نہ کی جن نے۔اللہ تعالیٰ بیرب کچھ کیوں سنار ہے ہیں؟اس لئے کہ ہڑے بڑے زاہد، مشائخین ،علماء، مفتیان کرام، ڈاکٹرس، انجینئرس، وکلاء، تجار، دیہاتی ،شہری سب کے دلوں میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ اُس کی بیوی میں یہ دصف ہو۔ جنت میں منز جوڑوں سے بنڈلی کا گودانظر آئے:

اور پھران کی خوبصورتی کا عالم بیہ ہوگا کہ وہ ستر جوڑ ہے پہنی ہوئی ہوں گی ، اوران ستر جوڑوں سے کوئی بدصورتی اور بےڈ ھٹکا پن ظاہر نہیں ہوگا ، بلکہ خوبصورتی میں اوراضا فیہ ہوگا ،اوران ستر جوڑوں کے اندر سے اس کی پنڈلی اور پنڈلی کا گودانظر آئے گا۔ (میج سلم :باب نی سفات، لہنہ واہلما، ۲۸۳۴)

#### حور كاحسن سورج اورجا عديد ياده

اُن کی چمک کا بیرحال ہوگا کہ اگر وہ دنیا ہیں جھائے توسورج و چاند کی روشنی ان کے سمامنے ماند پڑجائے۔سماری زمین مشک کی خوشبو سے بھر جائے۔(بجم کیبید بطر ان ۱۹۵۰)
ایک روایت میں ہے کہ اگر وہ صرف اپنی تھیلی اہل و نیا پر ظاہر کری تو آسان اور زمین روشن ہوجائے۔اوران کی خوشبو کی مہک یا بچے سوسال کی مسافت سے محسوس ہو۔ (مصف بن ابی شیبہ: ۹۸۷ سے ۱۹۸۸ سے ۱۹۸۸ سے ۱۹۸۸ سے ۱۹۸۸ سے ۱۹

#### حور كے لعاب سے سات سمندر منتھے ہوجا سي:

اگروه اپنالعاب سات سمندرون میں ڈال دے تو سارے سمندروں کا پانی میٹھ

تروم عدد (صفة الجنة لابي نعيم: ذكر نكاح أهلها وتعانقهم حورة ١٠٠١٨)

'لُوُ أَنَّ حَوْرَاءَ بَصُفَّتُ فِي سَبْعَةِ أَبَّحُرٍ لَعَنُبَتِ الْبِحَارُ مِنْ عَذُوْبَةِ رِيْقِة -حوركِ لَكُنُّن كَي جَعَلَك سے سورج بِنُور جوجائے:

اوراس حور کے نگن کی دنیا میں صرف جھلک دکھا دی جائے تو اُس کے سامنے سورج کی روشنی ایس ماند پڑجائے گی جیسے سورج کے نگلنے پرستاروں کی روشنی ماند پڑجاتی ہے۔ (سنن ترندی:باب ماجاء فی مغة اعل البخة)

سوریؒ کے نکلنے پرجیسے ستار بے نظر سے غائب ہوجاتے جیں ،ایسے ہی اگرجنتی عورت کے کنگن کی جھلک اس دنیا پر پڑجائے توسورج کی ردشنی غائب ہوجا نیگی اوروہ بے نور ہوجائےگا۔ ک**یا جنت میں استنجاء کی ضرورت ہوگی ؟** 

لَا يَهُوَلُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَتَغُلُونَ وَلَا يَتُفُلُونَ وَرَشَّحُهُمُ ال الْمِسُكُ ( يَحْ عَارِي: إِبِ اماديث النبياء: ٣٣٢٤)

الل جنت پیشاب نہیں کریں گے، پاخانہ بیں کریں گے،تھوکیں گے نہیں، ناک کی ریزش صاف نہیں کریں گے،اوران کا پسینہ مشک کا ہوگا''

ایک بہودی آپ کے پاس آیا، اور کہنے لگا کہ اے جمہ سانی تی کیا جنت ہیں ہمی لوگ کھانے کیا جنت ہیں ہمی لوگ کھا تیں گے اور پئیں گے اور پئیں گے ؟ آپ نے فر مایا کہ بیوں نہیں؟ بلکہ جنت ہیں ایک آ ومی کو کھانے پہنے اور جماع ہیں سوآ دمیوں کے برابر قوت دی جائے گی، یہودی نے کہا کہ پھر تو اس کو استنجاء کی بھی حاجت ہوگی؟ آپ نے فر مایا کہ بیس، بلکہ مشک کی طرح خوشبودار پہینہ آئے گا اور کھانا بہضم ہوجائے گا۔ (منداحمہ: الجزء اللَّ اَنْ واللَّ اَنْ ن :۱۹۲ ۲۹،۱۹)

اور ایک روایت میں آپ نے فر مایا: طعامُهُ مَد خَالَ جُشَاءٌ گر شیح الْبِسُكِ (سیم مسلم، باب فی صفات الجنة ۲۳۳۳)

ان كا كها تا مشك كى طرح و كارت بضم موجائ كا\_

ایک روایت پس ہے: ''فَلَیْسَ فِیْمِی اَدِی '' کہ ان کو پیریڈ (menses) نہیں ہوگا۔ پس جب ان میں کوئی گندگی نہیں ہوگی ،خون ، پہیپ ، پیشاب پا خانداور تھوک دغیرہ سے وہ پاک ہوں گے،ایک مُشک کی ڈکارآئے گی یا تھوڑا سال پیندآئے گا اور سب ہضم ہوجائے گا تو پھر ان سے گھن اور تکدر بھی نہیں ہوگا (مندافر دوں: ۴۹۵۵)

#### جنتی مردول کی قوت:

اس لئے الی جب حوریں ہوں گی تو اللہ پاک ای اعتبار سے ان سے لطف اندوز ہونے کے لئے مرد میں بھی ای طرح کی قوت پیدا کردیں گے۔

حضور سالطفالیا ہے فرمایا کہ جنتی مرد کو جماع میں سومردوں کے برابر توت ہوگی۔

ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابوا مامہ رضی اللہ تعالٰی عنہ نے آپ سے پوچھا کہا ہے اللہ کے رسول سانی ٹائیلیز کمیا اٹل جنت بھی جماع کریں گے؟ آپ نے فر ما یا کہ ہاں!وہ ایسے ذکر سے جماع کریں گے کہ جو بھی ست نہیں پڑے گااور بھی اس کی خواہش کم نہیں ہوگی۔

ایک حدیث بیں آپ نے قرمایا کہ ایک دن بیں آ دمی موسو گورتوں سے محبت کرسکے گا۔ ایک حدیث بیں آپ نے فرمایا کہ جنت بیں آ دمی جنتا چاہے جماع کرسکے گا،اور جیسے جیسے دہ گورتوں کودیکھے گا دیسے دیسے ٹی ٹی شہوت پیدا ہوتی جائے گی۔اورایک مرتبہ جماع کرنے کے بعد عورت دوبارہ یا کرہ ہوجائے گی۔ (موضوعاتی قرآن ہم/178)

## کیاجنت میں نیچ پیدا ہول گے؟

اور پھرایک کمال کی بات بیہ ہے کہ جماع ہے حمل نہیں شمرے گا ،ایک حدیث میں آپ نے قرمایا: ''آهُلُ الْجِنْلَةِ يَغْفِحُونَ البِّسَاءَ وَلَا يَلِلَنَ لَيْسَ فِيْبَهَا مَنْ عَلَى وَلَا مَنِيَة ''
''الل جنت ورتوں ہے حجت کریں گے بیکن ورتیں بچے نیس جنس گی،اس میں کوئی من نیس ہوگ ۔ ایک روایت میں ہے کہ جنت میں اگر آ دمی ہچے چاہے گا تو ایک لمحے میں بچہ پیدا ہوجائے گالیکن آپ نے فرما یا کہ وہاں لوگ اس کی خواہش نہیں کریں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسانوں کو طنے والی حوریں ایسی ہوں گی جن کوکسی انسان نے بھی ہاتھ مذلگا یا ہوگا اور نہ جماع کیا ہوگا ، اور جنات کو طنے والی حوریں ایسی ہوں گی جن کوکسی آفسی میں کہ بھی کہ بھی ہوں گی جن کوکسی کسی جن نے بھی ہاتھ ہے کہ بھی ہاتھ دلگا یا ہوگا اور نہ جماع کیا ہوگا۔

ال آبت کی دوسری تفسیر بیہ ہے کہ دنیا میں بعض مرتبہ خودانسانوں کو جنات ستاتے ہیں اور ان پر مسلط ہوجائے ہیں ،تو جنت میں اس طرح کا بھی کوئی امکان نبیں ہوگا۔ (موضوعاتی قرآن) چشمول سے مشک وعنبر اور کا فور کی بارش:

فِيْ اللهِ عَيْدَانِ لَضَّا خَتَانِ ٥ فَيِأَى اللهِ وَرَبِّكُمَا ثُكَيْرِ بَانِ (سرورض) اُن دو باغول بیں جوش مارتے ہوئے دو چشے ہول گے۔سواے جن وانس!تم اپنے پروردگار کی کون کونی فعمتوں کو جھٹلا دُکے؟

دنیا میں جو بڑے بڑے چشے ہیں جن میں سے پائی نکاتا ہے، جنہیں و کھنے کیلئے سارے انسان جمع ہوتے ہیں، نوگوں نے ان کو ایک تفریح گاہ بنالیا ہے، کیکن جنت کے چشے تو تدرتی چشے ہیں، حضرت ابن عباس فر ماتے ہیں کہ جیسے دنیا میں پائی کے قطرے گرتے ہیں ویسے بی اہل جنت پران چشموں سے مشک، عنبر اور کا فور کی بارش ہوگ ۔

گرتے ہیں ویسے بی اہل جنت پران چشموں سے مشک، عنبر اور کا فور کی بارش ہوگ ۔

عجوہ کے جنت کا کھل ہونے کا مطلب:

حدیث میں نی کریم ساڑھی ہے جوہ کو جنت کا پھل قرار دیا ہے۔الْعَجُوکُا مِن الْجَدَّةِ (تندی:2066) یعنی حضرت آ دم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو انہیں جنت کے بھلوں کا زادِراہ بھی دیا گیا اور ہر چیز کی صنعت سکھائی گئی ، کہل تمہارے میہ بھل جنت کے بھلوں میں سے ہیں ، البندان بھلوں میں تہدیلی آئٹی ہے اور جنت کے پھل بدستور ہیں۔ (حمقۃ الاسی:5/408)

جنت کی سوار یا ان اور حورین

ایک صحابی نے حرض کیا یارسول الله صلی الله علیہ دست میں گھوڑ ہے ہی ہوں گے فر مایا

کہ ہاں وہاں گھوڑ ہے ہوں گے لیکن سونے کے ہوں گے اس کا جسم سونے کا ہوگا اور وہ اسی طرح

چے گا جیسے دنیا میں تمہارا یہ گوشت اور ہڑی والا گھوڑا چاتا ہے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول الله صلی

الله علیہ دسم کیا جنت میں اوٹ ہی ہوں گے فر مایا کہ ہاں وہاں اوٹ بھی ہوں گے لیکن وہ سونے کے

ہوں گے اور نبی کریم صلی الله علیہ دسلم نے فر مایا کہ جنتوں کے لئے الله تعالیٰ نے جیب وخریب سواری

بنائی ہے قندیل نما سواریاں بنادی ہیں فر مایا کہ جس ابنی آئھوں سے دیکے رہا ہوں کہ ابو فر رغفاری رضی

بنائی ہے قندیل نما سواریاں بنادی ہیں فر مایا کہ جس ابنی آئھوں سے دیکے رہا ہوں کہ ابو فر رغفاری رضی

وہاں ایس سواریاں ہوں گی بہاں تو آدمی کا رہیں اور ہوائی جہاز میں بیٹے کریہ جھے لیتا ہے کہ الله تعالیٰ

فر بہت بڑی نعمت دے دی، لیکن وہاں کی نعمتوں کے سامنے بہاں کی نعمتیں بالکل ہی ہیں فر مایا کہ

چڑیوں کی طرح قند بلوں میں اڑتے بھریں گے جنتی لوگ جب ہیں جانا چا کیں گے وہ قندیل آئے گا

اور جب ں جانا چاہیں گے وہاں جائے گا گھر آجائے گا آپ نے بیراسوٹ تو دیکھا ہوگا جوثو جیوں کے پاس

اور جب ں جانا چاہیں گے وہاں جائے گا گھر آجائے گا آپ نے بیراسوٹ تو دیکھا ہوگا جوثو جیوں کے پاس

رہتا ہے بیاتی کی حقیری نقل ہے الله تعالیٰ نے بیشار نعمتیں رکھی ہیں ایس ایس تعمیں کہ الله تو کیوں کے پاس

رہتا ہے بیاتی کی حقیری نقل ہے الله تعالیٰ نے بیشار نعمتیں رکھی ہیں ایسی ایسی تعمیں کہ الله تب رک وہ تو تو جوں کے پاس

تعلی ان تعمتوں کو اگر ظاہر فرمادیں تو عقل جیران رہ جائے۔ حضورا کرم صلی اللہ علیہ دہلم نے ارش د
فر ، یا کہ اسی حوریں ہوں گی اگر ایک کوئی حور دنیا ہیں تھو کدیے تو ساری دنیا خوشہو سے بھر جائے
اور فر ، یا کہ اس کے گیسوا ہے خوبصورت ہوں گے کہ اگر ایک بال اس کا اگر ذبین پر آجائے تو
اگر چیک سے لوگوں کی آئکھیں چوندھیاں جا بھی ایسے بجیب وغریب مناظر اللہ نے جنت میں
اسکی چیک سے لوگوں کی آئکھیں ہوندھیاں جا بھی ایسے بجیب وغریب مناظر اللہ نے جنت میں
رکھے ہیں بداس وقت حاصل ہوں گے جب انسان امتحان میں پاس ہوگا اور رمض ن المبارک
جیسے مہینے کی قدر کرے گا۔ اس مہینہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فر ما یا کہ: اوّ لَهُ دَرِ مُحمّةٌ وَّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ مِنْ اللّهُ ال

جنت مين برقتم كي چيزي ملين كي:

حضرت بریدہ رضی اللہ عندسے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ اللہ تعالیٰ تجھ کو جنت میں لے سالہ اللہ اللہ تعالیٰ تجھ کو جنت میں لے جادے تو جب تیرا بی چاہے گا کہ یا توت ہمرٹ کے گھوڑ ہے پر تجھ کوسوار کیا جادے جو تجھ کو جب تیرا بی چاہے گا کہ یا توت ہمرٹ کے گھوڑ ہے پر تجھ کوسوار کیا جادے جو تجھ کو جب بہاں جہاں تیرا بی چاہے لیے بھرے تب می ایسا ہو جادے گا اور ای حدیث میں ہے کہ اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے تو تجھ کو ہر قسم کی چیزیں ملیس کے جو پھھ تیرا بی چاہے اور جس سے تیری آئیموں کولڈت ہو۔ (تسیل شوق الاطن از بھیم الاسیّ)

#### ادنی جنتی کے لیے انعامات:

حضرت الوسعيد رضى الله عنه سے روايت ہے كه رسول الله سائينگيليم نے فر مايا كه او تی ابل جنت كا ايه به گاجس كے اى ہزار خادم اور بہتر بيبياں بهوں گی اور اس كے ليے ايک قبہ موتی اور ز برجداور يا قوت كا اتنا بڑا كھڑا كيا جاوے گا جيسا جاہيہ سے صنعاء كا فاصلہ ہے اور اى اساو سے يہ حديث ہے كہ آپ نے فرما يا كہ اہل جنت پرتائ بهوں گے كہ او تی موتی ان كامشر ق ومغرب کے درمین کی چیز ول کوروشن کرسکتا ہے۔(تسبیل ٹون الوطن از: عیم الاستٌ) جنت میں وودھ اور شہد کے دریا ہول گے:

تھیم بن معاویہ رضی اللہ عتہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سل اللہ فی فر مایا کہ جنت میں ایک وربیا کہ جنت میں ایک وربیا کہ جنت میں ایک وربیا کی جنت میں ایک وربیا کی بیار کی اور ایک شراب کا ہوگا۔ پھران دریا دُن ہے آ گے نہریں نکل نکل کرچلی ہیں۔ (تسبیل ٹوق الولمن از بھیم الامث)

حورول كي صداء دلنواز

حضرت علی رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله مان الله عنی کہ جنت میں ایک جنت میں ایک جنت میں ایک جنت میں ایک جگہ ہوگی جہاں حوریں جمع ہوکر بلند آواز سے جس کے مثل خلائق نے نہ سنا میدگا کیں گی فیعن المحفال احت ... .. الح یعنی ہم ہمیشہ رہنے والی جی بھی فنا نہ ہوں گی اور ہم آرام سے رہنے والی بیں بھی ختی نہ جھیلیں گی اور ہم راضی رہیں گے بھی ناراض نہ ہوں گی اس محف کے لیے بڑی خوشھالی ہے کہ وہ جارا ہواور ہم اس کے ہول۔ (تسیل شوق الاطن نہ ہوں گی اس محف کے لیے بڑی خوشھالی ہے کہ وہ جارا ہواور ہم اس کے ہول۔ (تسیل شوق الاطن از جکیم الامٹ)

جنت من خدا كاد يدارايين آرام يهوكاجي عائدكا بوناع:

جنتی کوجنت میں سب سے محبوب چیز کیا ملے گی؟

حضرت صہیب رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی مل ﷺ نے فریا یا جنت والے ... جنت میں جاویں گے اللہ تعالیٰ فریاویں گے تم کچھاور زیادہ چاہتے ہو کہ تم کودوں وہ عرض کریں گے کیا آپ نے ہمارے چیروں کوروش نہیں کیا ، کیا آپ نے ہم کو جنت میں داخل نہیں کیا اور دوز نے سے نجامے کو جنت میں داخل نہیں کیا اور دوز نے سے نجات نہیں دی آپ فر ماتے ہیں کہ لیس پر دہ اٹھا دیا جاوے گا لیس اللہ تعالیٰ کا جمال با کمال دیکھیں گے اور کوئی چیز ان کو ایسی عطانہ ہوئی تھی جو اپنے رب کی طرف نظر کرنے سے زیادہ محبوب ہو۔ (مسلم دشکوہ)

جنت میں اونی اور اعلی مخص کو کسطرح کا انعام ملے گا:

حضرت ابن عمر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله سی نظایہ نے فر ما یا کہ اہل جنت میں سب سے او نی درجہ کا وہ مخص ہوگا جس کوا پنے باغ اور پیبیاں اور سامان فعمت اور خدمت گار اور اسباب مسرت ایک ہزار برس کی مسافت تک نظر آ ویں گے اور سب سے فدمت گار اور اسباب مسرت ایک ہزار برس کی مسافت تک نظر آ ویں گے اور سب سے زیرہ معزز وہ محض ہوگا جوتی تعالی کے دیدار سے صبح وشام مشرف ہوگا۔ (تر ذی استانی) جنت میں جی تعالی کی دیدار سے میں وشام مشرف ہوگا۔ (تر ذی استانی) جنت میں جی تعالی کی دیدار سے ا

حضرت جابر رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله مان فیلی ہے فرما یا کہ اہل جنت ابنی نعمتوں ہیں مشغول ہوں گے دفعۃ ان کے روبروایک نور بلند ہوگا تو دیکھتے کیا ہیں کہ او پر سے حق تعالیٰ کاظہور ہوا اور ارشاد ہوگا السلام علیم یا اہل الجنة اور اس آیت کی بھی تغییر ہے سلام قولا من رب رحیم پس حق تعالیٰ اہل جنت کو اور اہل جنت حق تعالیٰ کو ویکھیں گے اور جب تک ادھر دیکھتے رہیں گے کسی فعمت کی طرف النفات نہ کریں گی یہاں تک کہ ان سے پردے میں ہوجائے گا اور نور (جواس کا الرّہے) باتی رہ جاوے گا۔ (این باجہ مشکوۃ) مسلمان جہنم سے نکل کریا کی ساف ہوکر جنت میں جاوے کی گا۔ دور نے کی مسلمان جہنم سے نکل کریا کی ساف ہوکر جنت میں جلے جا میں گے:
حضرت ابوسعید رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله سنی تیار ہے نے فر مایا کہ مسلمان در زخ سے دہائی یا کرجنت وووز خ کے درمیان ایک بل پررو کے جا بھی گے اور دنیا میں جوایک

کے حقوق دوسرے کے ذمہ تھے ان کاعوض معادضہ ہوگا یہاں تک کہ جب بالکل پاک صاف ہو جاویں گے تو دخول جنت کے لیے اجازت ل جائے گی۔ (تسبیل ٹوق الوطن از بھیم ادستہ) رگ رگ سے کھوٹ نکل جائے تب جنت میں جائے گا

حضرت مدنی رحمۃ الله علیہ نے اپنے مکتوب عیں مثال دی ہے۔ ایک پڑا ہے اس بیس میل لگا

ہوا ہے اس کو دھو بی کے بیماں دیا جا تا ہے دھو بی اس کو دھوتا ہے اٹھا اٹھ کرسر کے او پر سے پتھر پر

و سے مارتا ہے لاٹھی سے پٹائی کرتا ہے اس کے او پر ریبہ ڈالنا ہے راستہ میں بچھا ویتا ہے چینے
والے اس کے او پر سے گذرتے ہیں بھٹی پر رکھتا ہے اس کوجلاتا ہے اس کوثوب بکا تا ہے تا کہ س

کتا گہتا گہ سے رگ رگ سے میل نکل جائے لکڑی سے کوشا ہے ابرق اس پر ڈالنا ہے اس کو
پیمیلا ویتا ہے ان سار سے مراصل کے بعد وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ شہز او سے کا لباس بن سکے
شہز ادہ اس کو پہن سکے بیاس کی ذلت ہوئی ہیے بچھا دیا لوگ اس کے او پر کوچل رہے ہیں ریبہ
ڈالدی الٹھی سے پٹائی کی اس کے بعد اس کو کہتا بڑا عہدہ ملاحقام کتنا بڑا ملا اسی طریقتہ پر جنت میں
جانے کے لئے جو مقام حاصل کرنا ہے اس کے واسطے ضرورت ہے کہ اپنی رگ رگ سے دیشہ
ویائے کے لئے جو مقام حاصل کرنا ہے اس کے واسطے ضرورت ہے کہ اپنی رگ رگ سے دیشہ

جنت کی ضانت

رسول الله على الله عليه وسلم في ايك مرتبدار شاد فرمايا:

من تكفل لى أن لا يسأل العاس شيأ فا تكفل له بالجنة ، فقال ثوبان أ نافكان لا يسأل احداً شيئاً \_ (سير أعلام النبلاءِ:١١/٣)

ترجمہ: جو خخص جھے اس بات کی صانت وے کہ وہ لوگوں کے سامنے وستِ سوال در از نہیں

کرے گاتو میں اس کے لیے جنت کی ضانت دیتا ہوں۔ بیان کر حضرت تو بان نے کہا: میں !راوی کا بیان ہے کہ وہ کسی ہے چھے چھی نہیں مانگتے تھے۔

## ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آئیگا

حضرت سعدرضی الله عند کے جنتی ہونے کی بشارت پیغیبر اسلام صلی الله علیہ وسلم نے مختف مقامات بردی ہے۔

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنهما كابيان ہے كه ہم لوگ رسول الله حليه وسم كے پاس بينے ہوئے تھے آپ عليه السلام نے ارشاد فرما يا: ' يدخل عليكم من هذا المهاب رجل من أهل الجنة ''ال دروازه سے تمهارے پاس ايک جنتی شخص آئے گا''ابن عساكر وغيره كى روايت ميں اس طرح ہے كه ''اس دروازه سے پہلا آنے والا شخص جنتی موگا''معاً بعداس دروازه سے حضرت معدرضى الله عند تشريف لائے۔

حضرت ابوہر پرہ رضی اللہ عند کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم''جراء'' پہاڑ پر شے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر ،عمر ،عثمان ،علی ،طلحہ، زبیر اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم ہتے ،''حراء'' بہاڑ کا پتھر ہلا ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ؛ تھم جا ، اے حرا! ''فیا علیك إلا نبی أوصدیتی أو شھیں'' تیرے دائن میں صرف نبی ،صدیق ، اورشہیدیں۔

نی ،خود حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ،صدیق ،حضرت ابو بکرصدیق اور ،قی سب شهید بین ،خود حضرت ابو بکرصدیق اور ،قی سب شهید بین ،ظلم سے مارے گئے بیں ؛البته حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه ابری موت سے مرے بین ،ان کے بارے میں قاضی عیاض کہتے ہیں ' اینمائمی شهید ألا نه شهود ، لجنة' البین جنت کی بشارت ملنے کی وجہ سے شہید کہا گیا ہے۔ (از بمنتی اشرف علی عاشق کی قامی)

## ونيامين رجتي موئ جنت كامزه كيني والى شخصيت

حضرت مفتی عبدالقیوم صاحب نو راللّٰد مرقعه بهت برٌ ے ذاکر و شاغل انسان تھے، انکی زبان ہر وفت ذکر الٰہی ہے معمور رہتی تھی ، گویا اس حدیث یاک پر پوراعمل تھا کہ ہر وفت زبان ذکر اللہ ے تروتاز ور ہے،اگرآ ل موصوف کے متعلق یوں کہا جائے توشا پدمبالغہنہ ہوگا کہ وہ اس دار فانی ميں رہنتے ہوئے جنت کا مزہ لے رہے تھے ،ایک مرتبہ راقم الحروف کا حضرت مولا نامفتی خالد سیف الله صاحب قاسی گنگوہی نقشبندی محدث و ناظم جامعه اشرف العلوم رشیدی گنگوہ کے ہمراہ خانقہ ہ رائے یورجانا ہوا ،توحضرت مرحومؓ ہے بھی ملا قات ہوئی ،تو ہم لوگوں نے جومشاہدہ کیا وہ پیش خدمت ہے: آل موصوف لوگوں کی طرف دیجھ رہے تضے اور زبان ذکر الہی میں مشغول تھی ،اس طرح كه زبان يقيح كى جانب سے تالو ك أو يرلك ربى تقى بہمى زور سے اور كبھى ملكے انداز میں اللہ! اللہ! کہدر ہے منتھے ،تو اس حالت کود کھے کر حضرت مفتی صاحب مدخلہ العالی نے فر ما پیا کہ ''موصوف دُنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ لے رہے ہیں'' واضح رہے کہ خانقاہ رائے پور کا خانقاہ رشید بیر آنگوہ ہے بڑا گہراتعلق رہا ہے، بیسلسلہ حضرت مولا نا شا وعبدالرحیمٌ صاحب رائے پوری سے آل موصوف تک بہنیا، نیز آپ کے بعد بھی پہنچار ہے گا،آپ اور اہ م رہانی حضرت مولا نارشیراحمرصاحب گنگوی کے درمیان کو یا دو واسطے ہوئے ،ایک حضرت شاہ عبد الرحيم صاحب رائے بوری اور دُوم ہے حضرت شاہ عبدالقا درصاحب رائے بوری ۔ حضرت موکیؓ نے دریار خداوندی ہیں دعا کی الٰہی مجھے اس شخص سے ملا جو جنت میں میرا رفیق ہوگا۔امتد تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں بازار میں جاؤ دہاں ایک قصاب اس حلیہ کا ہے وہ جنت میں تمہار ا ر فیق ہوگا۔ پس مولیؓ اس دوکان کی طرف گئے ، اور مغرب کے وقت تک وہاں کھڑے رہے۔ اس وفت قصب نے گوشت کا ایک ٹکڑا زنبیل میں ڈال دیا اور گھر جانے لگا۔مویؓ نے فر مایا کیا تم کسی

مسلمان کوساتھ رکھ سکتے ہواس نے کہاہاں! پس آٹ اس کے ساتھ اس کے گھر گئے اس نے گوشت

رکا یا اور گھر میں زنبیل زکالی اس میں ایک بہت ضعیف بڑھیا کبوتر کے بیچی کی طرح تھی۔اس نے الا اور جمچے میں شور بالے کراس کو توب کھلا یا پلایا تھی کہ وہ سیر ہوگئ اور اس کے کپڑے دھوئے اور خشک کر کے اسے بہنائے اور پھرائ زنبیل میں رکھ دیا بڑھیا نے ہونٹوں میں پچھ دعا دی۔ موگ نے فر مایا میں نے اس کے ہونٹوں کو دیکھا کہتی تھی الٰہی میرے بیٹے کو حضرت موگ علیہ السلام کا جنت میں رفیق بنا۔ پھراس نے زنبیل کو پکڑا اور شیخ پر الٹکا دیا۔موسی علیہ السلام نے فر مایا بید کیا معاملہ ہے۔اس نے کہا بیرمیری والدہ ہے جیاری ضعیف ہوگئ ہے اللہ بیری موسی موسی موسی موسی موسی میں ارفیق ہوگا۔اللہ بیری موسی موسی موسی موسی موسی موسی میں ارفیق ہوگا۔اللہ بیری موسی موسی میں میں ارفیق ہوگا۔اللہ بیری موسی میں میں ارفیق ہوگا۔اللہ بیری موسی موسی موسی میں میں ارفیق ہوگا۔اللہ بیری موسیل موسی موسی میں میں میں میں ہوئی ہوں اور تو جنت میں میر ارفیق ہوگا۔اللہ است آسیان کردیا۔ (والدین کر حقوق میں ہوں)

## د نیا ہی میں جنت کی خوشبو

ایک رو، یت میں ہے کہ ایک صحافی رضی اللہ عنہ نے جنگ احد کے دن اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر میں (اللہ کی راہ میں) قتل کیا جاؤں تو میں کہار ہوں گا؟ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں (بیرین کر) انہوں نے اپنے ہاتھ کی مجوریں بچینک ویں اوراژتے ہوء شہید ہوگئے۔

جنگ احد (شوال من ساھ میں جب خالد بن دلید ) جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے ہے۔ نے بیچے سے مسلمان نہیں ہوئے تھے ) نے بیچے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور کفار ومسلمان آپس میں برسر پیکار ہوگئے تو بچھالوگ ہوش وحواس کھو بیٹھے۔ ای دوران حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید کر دیئے گئے تو دشمن نے بیافواہ بھیلا دی کہ (نعوذ باللہ) محرصلی اللہ علیہ دسلم قبل کر دیئے گئے۔ اس سے مسلمانوں کا رہا سہا ہوش بھی جاتا رہا۔ اکثر لوگوں نے لڑائی سے ہا تھ دوک لیا۔ اور ما ہوس

ہوکر ہتھیا رہینک دیئے، پچھلوگوں نے سوچا کہ رئیس المنافقین عبدائندین افی سے ل کر کہا جائے کہ وہ ابوسفیان سے ان کے لئے امان طلب کردے۔ چند کمجے بعد ان کے پاس سے حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کا گذر ہوا، دیکھا کہ لوگ ہاتھ پر

ہاتھ دھرے بیٹے ہیں۔ پوچھاکس چیز کا انتظار ہے؟ جواب دیا کہ رسول التصلی التہ علیہ وسلم

قل کردیے گئے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے کہا: تواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد

تم لوگ زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ اٹھو! اور جس چیز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی اسی پرتم

بھی جان دے دو، اس کے بعد کہا: اے اللہ! ان لوگوں نے (یعنی صلی نول نے) جو پچھ کہا ہے

اس پر ٹیس تیرے حضور معذرت کرتا ہوں اور ان لوگوں نے (مشرکین نے) جو پچھ کیا ہے س

سے برأت اختیار کرتا ہوں، یہ کہ کرآ گے بڑھ، آگے حضرت سعد بن معاذرضی اللہ عنہ سے

ملاقات ہوئی، انہوں نے دریافت کیا، ابوعمر کہاں جارہے ہوں؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے

جواب دیا۔ آبا: جنت کی خوشہو کا کیا کہنا۔ اے سعد! بیس اسے احد کے پرے محسوس کر رہا ہوں۔

اسکے بعدوہ آگے بڑھے اور مشرکین سے لڑتے ہوئے شہید ہوگئے۔ (انریش الختوم، من : ۳۳۷، معبورے

السجیس العلمی بھائو ہے)

رسول بإك صلى الثدعلية وسلم كاسلام

حضرت ذید بن ثابت رضی الله عنه کابیان ہے کہ احد کے روز رسول الله صلی ، لله عدیہ وسلم نے مجھے بھیجا کہ بیس حضرت سعد بن رکھے رضی الله عنه کو تلاش کروں ، اور فر مایا کہ آگر وہ دکھائی پڑ ج کیں تو آئیس میر اسلام کہنا اور کہنا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم دریافت کررہے ہیں کہتم اپنے آپ کوکیسا پارہے ہو؟ حضرت زید رضی الله عنہ کہتے ہیں کہ بیس منتولین کے درمیان چکرلگائے ہوئے اان کے پاس پہونچا تو وہ آخری سانس لے دہے تھے۔ آئیس نیز ہے بہلو، رور تیر کے ستر سے زیادہ زخم آئے تھے۔ ٹیس الله صلی ، لله علیہ وسلم آپ کوسلام

کہتے ہیں اور دریافت قرمار ہے ہیں کہ جھے بتاؤ۔ اپنے آپ کوکیسا پار ہے ہو، انہوں نے کہا:
رسول التدصلی اللہ علیہ وسلم کوسلام! آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دینا پارسول التدصلی اللہ علیہ وسلم! جنت کی خوشبو پار ہا ہوں ، اور میری قوم انصار سے کہوکہ اگرتم ہیں سے ایک آ کھے بھی باتی رہی اور دشمن رسول التدصلی اللہ علیہ وسلم تک بہونے گیا تو تمہار ہے لئے اللہ کے زدیک کوئی عذر نہ ہوگا ، اور ای وفت ان کی روح پر واز کرگئی۔ (الریش الحقوم می: ۵۳)

کوئی عذر نہ ہوگا ، اور ای وفت ان کی روح پر واز کرگئی۔ (الریش الحقوم می: ۵۳)

ایک جنتی عور میں کا انتظارہ

عَنْ عَطَاء بِن آبِ رِباح قَالَ: قَالَ لِيُ إِنِي عَبَّالِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أُرِيْكَ الْمَرَأَةُ وَلَا السَّوْدَاءُ آتَتِ النَّبِي صلى الْمَرَأَةُ وَلَى الْمَرَأَةُ السَّوْدَاءُ آتَتِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَتَ: إِنِّي أَصْرَعُ وَإِنِّي أَتَكُشَفُ فَادُعُ الله تَعالَىٰ فِي قَالَ: إِنْ الله عليه وسلم قَالَتَ: إِنِّي أَصْرَعُ وَإِنِّي أَتَكُشَفُ فَادُعُ الله تَعالَىٰ فِي قَالَ: إِنْ شِنْتِ دَعوتُ الله آنَ يُعافينِك، قالت: أَصُهِرُ، شِنْتُ وَإِنْ شِنْتِ دَعوتُ الله آنَ يُعافينِك، قالت: أَصُهِرُ، قَالَت: أَصُهِرُ، قالت: أَصُهِرُ، قالت: قَالِت: أَصُهِرُ، قالت: قَالِي الْجَنَّةُ وَإِنْ شِنْتِ دَعوتُ الله آنَ يُعافِيلُو، قالت: أَصُهِرُ، قالت: قَالِي الْجَنَّةُ وَإِنْ شِنْتُ مَا لَا اللهُ اللهُ آنَ يُعافِيلُوا وَاللهِ اللهُ الل

حضرت عطاہ بن افی رہا ہے ہے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عبد اللہ بن عہاس رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فر ما یا: کیا پیس تہمیں ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں؟ کہا کہ یہ کالی عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے گئی ، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے جس کی وجہ سے بیں بے پر دہ ہوجاتی ہوں ، آپ صلی اللہ عدیہ وسم سے میرے لئے دعا کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا کہ اگرتم چاہوتو صبر کرو (بدلے میں) تمہارے لئے جنت ہے اور اگر چاہوتو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ وہ متہمیں (اس بیماری سے) سے عافیت دے۔ اس (عورت) نے کہا کہ میں صبر کرتی ہوں گر چونکہ میں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کرتی ہوں

میں بے بردہ نہ ہوا کروں۔ چٹانچہ اللہ کے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے دعافر مادی۔ کثر ت سجود چنت کی صامانت ہے

عَنْ رَبِيُعَةَ بِنِ كَعْبِ الْأَسَلَمِى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ آبِيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ آبِيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتِيْهِ بِوَضُويْهِ وَحَاجَتِه، فَقَالَ لِيُ سَلَ. فَقُلْتُ: اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتِيْهِ بِوَضُويْهِ وَحَاجَتِه، فَقَالَ لِيُ سَلُ. فَقُلْتُ: اللهُ عَلَيْكَ مُرَافقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ . فَقَالَ: اوَ غير خَلِك؛ قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ، قَالَ: فَقُلْتُ: اللهُ عَلَيْكَ مُرَافقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ . فَقَالَ: اوَ غير خَلِك؛ قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ، قَالَ: فَقُلْتُ مَرَافقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ . فَقَالَ: اوْ غير خَلِك؛ قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ، قَالَ: فَقَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَفْسِكَ بِكَانَ وَالسُّعُودِ . (مَلْمَ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ وَلِيْكَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه

حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے دہ بیان کرتے ہیں کہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گذار تا تھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کووضو کے لئے پانی اور ضرورت کی کوئی چیز را ویتا (ایک دن خوش ہوکر) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھ سے مائلو، ہیں نے کہا ہیں آپ میں اللہ اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا سوال کرتا ہو (لیتنی جنت ہیں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوجائے) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوجائے) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوجائے) آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما یا کہ اس وی (مجھے کافی ہے) چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ اس وی (مجھے کافی ہے) چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا جہ کہ اور را بھی کا گئے میر کی مدرکرو۔

جنت كابادشاه كمزور خص موتاب:

ائی طرح ایک دوسری روایت حضرت معافی بنجیل رضی الله عندست مروی ہے کہ رسول خدا صلی الله علیہ دسلم نے فرمایا کہ ' کیا ہیں تہمیں ہے نہ بتاؤں کہ جنت کے باوش ہوں گے ۔ میں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا کہ (جنت کا بادشاہ) (وہ شخص (بوگا) جو کمزور ہے ۔ لوگ اے کمزور بھتے ہیں وہ پرانے کپڑے ہوئے ہے کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ (گراللہ تعالیٰ کی نگا ہوں میں اس کا وہ رہنہ ہے کہ )اگروہ خدا کے بھرو سے پرفتم کھالے تو خدا اسے چاکردیتا ہے'۔ (این اج)

حضرت سہیل رضی القدعنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول کریم صلی القد مدیہ وسلم کے بیس ہے گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (صی بہ کرام رضی اللہ عنہم) سے فر مایا: ''تم <sup>س شخص</sup> کے بارے میں کیا کہتے ہو؟''(لینی تمہارا کیا خیال ہے کہ بیخص کیساہے)صی کر م رضی مند عنبم نے عرض کیا کہاس قائل ہے کہ اگر نکاح کا پیغام دے تو اس سے نکاح کیاج ئے اور اگر سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے اور اگر ہات کرے تو اس کی بات پرغور کیا جائے۔حضرت سہیل رضی الله عنه فر ماتنے ہیں تو پھرحضورصلی الله علیہ وسم خاموش ہو گئے ، اسی دوران غریب مسلمانوں میں ہے ایک شخص گز را توحضورصلی اللہ علیہ وسهم نے یو چھا:'' بھلااس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟'' توصحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ بیر( تومعمولی آ دمی ہے اور ) اس قابل ہے کہ اگر زکاح کا پیغام دیے و اس کے ساتھ نکاح نہ کیا جائے۔اگر سفارش کر ہے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے اورا گریات کر ہے تو اسے غور سے نہ سنا جائے۔ آنحضرت صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا کہ اگر دنیا س جیسے ( میروں) سے بھری ہوئی ہوتوان سب سے بداغریب) بہتر ہے۔(سمج بناری)

# تحرمين كم سامان ركھنے والا جنت ميں

ہشام بن عردہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جبش م
آئے تو دہاں کے بڑے لوگوں اور لشکر کے سرداروں نے ان کا استقبال کیا، حضرت عمر رضی اللہ
عند نے کہا: میر اجھائی کہاں ہے، لوگوں نے کہا آپ کا بھائی کون ہے؟ انہوں نے کہا بوعبیدہ بن
جراح رضی اللہ عنہ (جو کہ شام کے حاکم ہے) لوگوں نے کہا کہ ابھی وہ آپ کے پاس آت بی
بول گے استے ہیں دہ ایک اوٹنی پر سوار ہوکر آئے ، حضرت الوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے
حضرت عمرت رضی اللہ عنہ کو سملام کیا اور ان کا حال دریافت کیا، پھر لوگوں سے کہا کہ اب تم لوگ

کیباتھ ان کے گھر تک آئے ، انہوں نے ان کے گھر میں کوئی سامان نہیں دیکھنا سوائے ن کی تدوار ،
کم ن اور کباوہ کے ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کواپنے گھر میں کچھ سامان رکھ لینا چ ہئے ،
حضرت ہو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا: اے امیر الموضین! بیا تھیں آرام گاہ تک آس نی سے پہنچ دے گا۔
( یعنی جنت تک )۔ (رواہ عبد الرزاق فی المصند )

## كهانا كهلا ؤجنت مين داخل هوجاؤ

رش دفر مایا: سالک میں اس صفت کا ہونا بھی ضروری ہے کہ وہ صرف دومروں کے وسترخو، ن پر کھانے والا نہ ہو۔ بلکہ حسب استطاعت اپنے دمتر خوان کوبھی وست کرے۔ کیوں کہ کھانا کھی نا یانی پلانا۔اللہ تعالی کو بہت زیادہ پسند ہے۔حضور اکرم صلی اللہ عدوسم نے ارشاد فر مایا۔کھانا کھلاؤ جنت میں داخل ہوجاؤ۔

## اصل کا میانی جنت میں داخل ہونا ہے

مجلس میں حاضرین نے سوال کیا۔ آئ کے دور میں مالدار آدمی کے متعبق وگ کہتے ہیں کہ مید
کامیاب، سان ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت والا نے ارشادفر مایا۔ بینکوں کودھو کہ دیکر کی مینے
والا چار چار دکا نیس بنا کینے والا تجھنا ہے کہ میں بہت کامیاب انسان ہوں ، اس طرح دنیا میں جوں کو
دھو کہ دیتے ہیں ، رشو تیں کھلاتے ہیں اور کامیا بی حاصل کر لیتے ہیں۔ ایسی کامیا بی سے کیا فہ کہ ہو نشر کی نظر
میں کامیا بی لگ ہی چیز ہے ، القد تعالی فر ماتے ہیں جس کو جہنم سے ہٹا دیا گیا ، نجات ویدی گئی ورجس
کو جنت میں درخل کردیا گیاوہ کامیا ہے ، وگیا۔ (ملو طالت صیب الامت جلداول)

## شداد کی جنت اورامر یکی تحقیق

شداد نے جو جنت بنوائی تھی وہ جنت کہاں کس سرز مین اور ملک میں بنوائی تھی؟ ۲۰۰۵، میں امریکی سیٹ لائٹ سے شداد کی جنت کا پہتہ لگا یا گیاچو تکہ ترقی کادور ہے ہے ایسے کیسرے یہ دہوگئے ہیں کہ زمین کے اندر کی چیزیں بھی نظر آجاتی ہیں چنانچہ معلوم ہوا کہ اردن کے مداقہ میں جن کوہم جارڈن کہتے ہیں وہاں کی زمین میں ترسٹھ فٹ ینچے شداد کی جنت آئ بھی موجود ہے آئی مٹی اس کے او پر پڑگئی اور نہ جانے کسے کسے حواد ثات رونما ہوئے کہ وہ جنت ترسٹھ فٹ زمین کے اندر دب چی ہے د نیا میں جو بھی ہے وہ سب فٹا ہونے وار ہے بڑی سے بڑی مسلطنت ہو، بڑی سے بڑی عمارت ہو، شاہوں کے محلات ہوں، نوابول کے دربار ہوں ، آئ فاندان مغلیہ کی عمارت ہو، شاہوں کے محلات ہوں، نوابول کے دربار ہوں ، آئ فاندان مغلیہ کی عمارتی و بران پڑی ہوئی ہیں جہاں الووک کا بسیر اہے کتی شان وشوکت کے ساتھ انہوں نے حکومت کی ، کتنے ہی مال وزر کے انبار جمع کئے گر سے ان کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہا! کہاں چئی گئیں ہلاکو وچنگیز خال کی تا ناشا ہی اور ہٹلر کی ظلم و کراتی کا میں اور ہٹلر کی ظلم و کیا تا ہوں کی در ایک بیر کی مول کا تا شاہی اور ہٹلر کی ظلم و کراتی کا در ایک نا ناشا ہی اور ہٹلر کی ظلم و کراتی کا در آئیر کی نظرات حبان جلداول)

#### والدین کی خوشی سے جنت کے دروازے کا کھلنا

حضرت عبداللہ بن عباس نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اگر کسی کے والدین زندہ ہیں،
ور آدمی س حالت ہیں صبح کرتا ہے کہ اس کے والدین اس سے خوش ہیں، مبح اس حالت ہیں اضت ہے، کہ اس کے والدین اس سے خوش ہیں، تو اس کے لیے جنت کے دونوں درواز سے کھول دیئے جاتے ہیں، اورا گرایک زندہ ہے والدیا والدہ ،اوروہ اس سے خوش ہیں، تو ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، ای طرح شام کو کیا جاتا ہے، اورا گراس کی صبح اس حالت میں ،وتی ہے کہ اس کے مال باب اس سے ناراض ہیں توجیم کے دونوں درو زب حالت میں ،وتی ہے کہ اس کے مال باب اس سے ناراض ہیں توجیم کے دونوں درو زب سے سے کہ اس کے مال باب اس سے ناراض ہیں توجیم کے دونوں درو زب سے مات ہیں ، اگر ایک زندہ ہے تو ایک جیم کا دروازہ کھول دیو جاتا ہے ، اگر ایک زندہ ہے تو ایک جیم کا دروازہ کھول دیو جاتا ہے ، والدین کی برکت سے، والدین کے خوش جاتا ہے ، الدین کی برکت سے، والدین کے خوش

ہونے سے جنت بھی کھل رہی ہے، سے کو بھی کھل رہی ہے اور شام کو بھی کھل رہی ہے اور والدین کے نا راض ہونے سے جہنم کا دروازہ کھل رہاہے، سے کو بھی کھل رہاہے، شام کو بھی کھل رہاہے، سے ہوالدین کا مقام اور میہ ہے والدین کی عظمت، والدین کا بہت بڑا مقام ہے، اس لیے میرے دوستنو! والدین کی عزت کرو، اوروالدین کو غنیمت مجھو۔ (ہاں باپ اوراولاد کے حقوق)

## جنت میں لے جانے والی یا تج چیزیں

ا - نامہُ اعمال: سورہ ق: • ۵، آیت: ۱۸، '' کوئی بات اس کی زبان پرنہیں آئی گر (کراماً کا تبین میں ہے ) ایک نگہبان (اس کو لکھنے کے لئے ) اس کے پاس تیار رہتا ہے''۔ جمیں چاہئے کہ ہم اپنے منہ ہے صرف اچھی بات ہی تکالیس تا کہ اے نیکیوں والافرشنہ لکھے۔

۲-اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا اصباس: سورہ مجادلہ: ۵۸، آیت: ک،" جب سرگوشی کرتے

ہوئے تین شخص صلاح مشورہ کرتے ہیں ان میں چوتھا وہ لیٹی اللہ ہوتا ہے اور جب پانچ ہوتے

ہیں تو وہ ان میں چھٹا ہوتا ہے اور وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے خواہ وہ کہیں بھی ہوں۔ پھر جو کام یہ

کرتے ہیں، قیامت کے دن وہ ان کو بتائے گا، بے شک اللہ ہم چیز سے واقف ہے'۔ چنا نچہ

ہمیں چاہئے کہ ہم ہر وقت بیا صاس رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جمارے پاس موجود ہے۔ ہم مؤدب

رہیں اور کوئی ایسی بات نہ کریں جو اس پاک ہتی کو ناپند ہو۔ ۳-نماز میں ضوص اور محبت: اللہ

تعالیٰ کا فر مان ہے۔ سورہ طلہ: ۲۰ آیت: ۱۹، '' بھے نماز کے ذریعے یا دکرو' سورہ علی : ۹۲، آیت ناائہ ویر تر ہستی ہماری منتظر ہے۔ رکوئ کر تے وقت تعالیٰ کا شرادا کریں کہ اس جیسے عظیم اور ہزرگ و ہر تر ہستی ہماری منتظر ہے۔ رکوئ کرتے وقت تعالیٰ کا شرادا کریں کہ اس نیت سے جھک جا تیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہر تھم ہمارے سر آنکھوں پر سے ہماری منتظر ہے۔ رکوئ کر تے وقت ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نیت سے جھک جا تیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہر تم ہم ہمارے سر آنکھوں پر سے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم قرآنی احکام اور احادیث میجود ہے آگا بی حاصل کریں۔ اور ہو۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم قرآنی احکام اور احادیث میجود ہے آگا بی حاصل کریں۔ اور

ان پر ممل کرنے کی پر خلوص کوشش کریں۔ سجدے کی حالت میں ہم خوش محسوں کریں کہ ہمیں اللہ تعالٰی کی قربت نصیب ہورہی ہے۔

۳ - دکھا ور تکلیف میں صبر : سورہ بقرہ: ۳ ، آیت : ۱۵۳ ، آسا کیان دالو! صبر اور نماز سے مددلیا کرو۔ بے شک اللہ صبر کرنے دالوں کے ساتھ ہے '۔ اگر کسی کی طرف سے رنج یا تکلیف پہنچ تو اس کو عبت کی نظر سے دیکھیں اور صبر کریں۔اللہ تعالیٰ کی رفاقت سے بڑی لعمت اور کوئی نہیں ۔ سورہ م اسجدہ: ۱۳، آیت : ۳۳ – ۳۵، جو برائی کے جواب میں بھلائی کرتے ہیں وہ دیکھیں سے کہ جوان کا دشمن ہے وہ اب ان کا دوست ہے اور بید چیز ان کو حاصل ہوئی ہے جن کا بڑا تصبیب ہے '۔ یعنی جنت میں بھی ان کا اعلیٰ مقام ہوگا۔

۵-اللہ تعالیٰ کی محبت کا احساس: اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت بڑا شرف عطا کیہ ہے۔

سورہ ص: ۲ ساء آیت: اے - ۲ ے انتہار سے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک

انسان بنا تا ہوں جب اس کو شمیک بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اسکے آگے

سجد ہے میں گرجانا۔ ''جس سے بے بناہ محبت ہوتی ہے بعنی اسکو مبحود ملائک کا اعز از بخشا

جائے۔ اس محبت کا احساس اور یہ نوشی کہ اس قدر محبت کرنے والی ہستی کا سایہ سر پر ہے

انسان کو اللہ تعالیٰ کے تا لیح فر مان رکھتے ہیں اس طرح زندگی کا ایک ایک لیم اللہ تعالیٰ کی یاو

سے معمور ہوتا ہے اور نامہ اعمال میں بطور نیکی لکھا جا تا ہے ، الہذا یہ خوشی انسان کو جنت میں

لے جاتی ہے۔ قر آن مجید میں ہے:

سورہ الم نشر ت: ۹۳، آیت، ۷-۸، ''جب فارغ ہوا کروتو (عبادت میں) محنت کرو اوراپنے پروردگار کی طرف دل لگاؤ''۔ جیسے نماز میں سجدہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہومبر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رفاقت حاصل ہواور فارغ اوقات میں جو اللہ تعالیٰ جیسی محبت کرنے دالی ہستی ہے دل لگائے وہ مجھی بھی اینے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرے گا۔ اے انتہائی بابر کت صحبت حاصل ہوگی ، اس پراللہ تعالی کی رحمتیں نازل ہوں گی اور وہ سب غموں سے آزاد ہوگا

> ز مانے بھر کے خم اوراک تیراغم میٹم ہوگا تو کتنے خم نہ ہوں گے

قرآن مجیدیں ہے: سورہ انعام: ۲۰ ،آیت: ۱۶۲ ،"تم کہو کہ میری نماز اور میری قرب نی اور میر اجینا اور میر امر ناائڈ ہی کیلئے ہے جوسارے جہان کا پالنے والا ہے"۔

شراب الهبيه اورشراب جنت

حضرت تھیم اختر صاحب فرماتے ہیں: سوال بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عاشقین و نیاوی لذتوں کی فانی شراب کو کیوں منہبیں لگاتے ؟ تو جواب یہ ہے کہ چوں کہ اعلیٰ در ہے کی پینے ہیں .س لیے گھٹیا شراب نہیں بی سکتے ۔ بیالٹد تعالٰی کی محبت کی اعلٰی درجہ کی شراب از بی ابدی پہنتے ہیں ، س لیے دُنیا کی گھٹیا شراب کو کیا منہ لگا تھیں گے ، ان کے یہاں توشرابِ جنت بھی درجہُ ثانوی ہے کیوں کہ جنت کی شراب ابدی تو ہے گراز لی نہیں ہے اور دنیا نداز لی ہے نداہدی ہے ، اس سے ولی الله ای تفر ذکلاس کی کہاں بی سکتے ہیں۔ولی اللہ کھا تا ہے مگر جینے کے لیے ،عیش کے لیے نہیں، اور جیہا ہے اللہ کے لیے، لیکن اگر مزیدار کھانا کھاتا ہے تو مزیدار نعمت دینے والے کی جمل دیم کرمست ہوتا ہے، و واقعت ہے مست نہیں ہوتا انعت کے اندر نعمت و بینے وا بے کی بجل دیکھتا ہے کہ واہ رے واہ میر ہے مولی ! کتنا عمرہ کوفتہ اور کباب بنا ہے۔ بیفت کی لذیت ان کومنعم تک پہنچاتی ہے، لذت قرب منعم سے وہ مست ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کافر وہی کہاب کھائے ، وہی ولی اللہ کھائے دونوں کی لذت میں فرق ہوتا ہے کیوں کہ منعم کی بچکی ہے مومن کا مز ہ دوبا ما ہور ہا ہے، نعمت کی لذت الگ اور منعم کی لذت الگ، اور جس سے التد ٹاراض ہے اس کی لذیذ نعمتوں ہے بھی اللہ تعالیٰ نعمتوں کی لذت کا رس نکال دیتا ہے، کھاتے ہیں مگر ہے کیف ہو کر کھاتے ہیں، بے چین اور پریشان رہتے ہیں، اور پریشانی میں ہریانی بھی اچھی نہیں لگتی اور
اللہ کے نام کے اطمیعان سے سوتھی روٹی بھی اللہ والوں کو مست رکھتی ہے، تو یہ بتار ہا ہوں،
لوٹ لو بہی مذت لو شخ کے لیے اللہ تعالی نے دنیا میں بھیجا ہے کہ اللہ کے قرب کی لذت
لوٹ لو، ساراع لم بلاتقسیم طے گا۔ س لوسلطن بھیان اور سلطن قطر نہیں پورے عالم کی
سلطنت آپ کو اپنے قلب میں محسوس ہوگی۔ وہ خالتی سلاطنین عالم جب آئے گاتو دل میں
سارے عالم کی سلطنت کا رس گھول دے گا۔ اس کا حاصل ، اس کا نشہ آپ کوال جائے گا۔
جو سلاطین کو تخت و تاج کی بھیک دے سکتا ہے، جب وہ بھیک دینے والا آئے گا آپ کے
قلب کو بلا الیکش آپی سلطنت عطام وگی جو علی مُغرِضِ اللہ وَ الی بھی مُغرِضِ الْفَانِیس ہوگی۔
آپ کو زوالِ سلطنت کا نوف نہیں ہوگا کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی لذت سے قلب میں
سلطنت کا نشہ آرہا ہے، ایسی لاز وال سلطنت جس کی سلاطین عالم کو ہوا بھی نہیں گی ، بلاتقسیم
سلطنت کا نشہ آرہا ہے، ایسی لاز وال سلطنت جس کی سلاطیین عالم کو ہوا بھی نہیں گی ، بلاتقسیم
سلطنت کا نشہ آرہا ہے، ایسی لاز وال سلطنت جس کی سلاطیین عالم کو ہوا بھی نہیں گی ، بلاتقسیم
سلطنت کا نشہ آرہا ہے، ایسی لاز وال سلطنت جس کی سلاطیین عالم کو ہوا بھی نہیں گی ، بلاتقسیم

## وَلَيْسَ عَلَى اللهِ يَمُسُتَفَكِرٍ أَنْ يَجْهَعَ الْعَالَمَ فِي وَاحِي

 افضل ہے؟ جوافضل ما گيا تو جنت سے افضل مزہ وہ دل ميں يا گيا۔ ميہ بات سجھ ميں آئے يا نہ آئے، میں ولائل ہے سمجھار ہا ہوں الیکن پورا مزہ کب آئے گا؟ کباب کی لا کھ تعریف کرومگر كباب بهى كھايا نه ہوتو يورا مزه نه آئے گا**مَن لَّهُ يَذُكُ لَهُ يَالُو بِي**َرِّ لِي عَرِيْ كامقوله ہے جو چڪھتا نہیں وہ نور امزہ نہیں تبجھ سکتالیکن جسے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے عطافر مائے۔ پھر بھی میرے قلب میں اللہ تعالیٰ نے اس قدر استدلال ، اتناعمہ و مضمون بیان کرادیا کہ عقلاً بھی آ ہے بجھ جا تیں گے کہ جب جنت کا خالق اللہ ہے تو وہ خود جنت سے افضل ہے لہذا جب ہمیں دنیا میں تقویٰ کی برکت ہے اور اہل اللہ کی غلامی سے صاحب نسبت بنائیں گے اور قلب میں اپنی ججلی عطافر مائمیں گے توحق تعالی کی تجلیات جوصفات تخلیق لذات دنیاا درصفات تخلیق لذات جنت ہے ہوئے ہیں ان کو دونوں جہاں کی لذات سے بڑھ کر قلب میں یا تھیں گے لاًا دیدار الٰہی کیوں کہ دیدار کے لیے یہاں آئکھیں بن رہی ہیں،حقیقت وہاں نظر آئے گی گرمستیاں یہاں بھی رہیں گی ، واللہ! کہتا ہوں کہ کسی سیجے اللّدوالے کے پاس بیٹھ کرد کیھ لو، اگر تمام بادشا ہوں سے بڑھ کرتو می نشہ س کے باس ندہو، سارے عالم کی ہر بانیوں اور کیا بول سے زیادہ نشداس کے باس ندہو، سارے ہ لم کی لیلائے کا تنات اور مجانین عالم سے زیادہ نشداُس میں ند ہوتو کہنا۔ میں یقین سے کہتا ہوں كه اگرسجا ولى التدل جائة وميراقول آپ صادق يا نيس كـ (لذة قرب مند)

دنیاکے پانی کے بدلے جنت کی شراب

دن اس شخص کواس پانی بلانے کا اجروثواب اس قدرہے کہ اس پانی بلانے کے کوش امذیز وجل قیامت کے دن اس شخص کواس پانی کے بدلے جنت کی شراب مرحمت فرما کمیں گے؛ چنانچے حدیث میں آیا ہے:
حضرت ابوسعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ و آرہ وسلم نے فرہ یا جو مسلمان کسی نظے کو کپڑ ایبہنائے گا تو اللہ تعالی اس کو جنت کا ہر الباس پیہنائے گا اور جومسلمان کسی بھو کے کو کھانا کھلائے تو اللہ نتوالی بین نے کو پانی پلائے تو اس کو جنت کے پھل کھلائے گا ، اور جومسلمان کسی پیاسے کو پانی پلائے تو اس کو اللہ تتوالی جنت کی شراب پلائے گا۔ (ایوداؤد: باب فی نقتل تی الماء، مدید: ۱۲۸۳)

## جنت سے قریب اور جہنم سے دور کرنے والأمل

ا نسانوں کو یانی پلانا اور شدت بیاں میں ان کوسیراب کرنا بیانمل ہے جس کو جنت ہے قربت او جہنم ہے دوری کا ماعث بتلایا گیا ہے۔ایک روایت میں ہے کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلى الله مليه وسلم كي خدمتِ اقدى مين حاضر ہوا، اور كہتے لگا: مجھے يُوئي ايسانمل بتلاد يجيے جو مجھے امتدعز وجل کی اطاعت سے قریب اور جہنم سے دور کرد ہے بفر مایا: کیاتم ان دونوں پڑمل کرو گے ؟ تواس نے کہا: ہوں ،تو آپ صلی التدعلیہ وسلم نے فر مایا: انصاف کی بات کہوا درز اندچیز دوسروں کو دے دو، اس نے کہا: اللہ کی قشم! میں نہ تو انصاف کی مات کرسکتا ہوں اور نہ زائد چیز کسی کو د ہے سکتا ہوں بفر مایا: کھانا کھلا وُاورسلام کرو،اس نے کہا: ریجی مشکل ہے بفر مایا: کیاتمہارے یاس اونٹ ہیں ،اس نے کہا: ہاں ،تو آئے سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ایک افٹنی اور ایک مشکیز و مو، پھران لوگوں کے گھر جاؤجن کو یانی تبھی تبھی متناہے ، آخییں یانی بلاؤ، شاید کہ تمہاری ونٹی ہلاک ہواور تمہر رے مشکیزہ بھٹ جائے اس سے مہلے تمہارے لیے جنت واجب ہوجائے گی، راوی کتے ہیں کہ: وہ دیہاتی تکبیر کہتا ہوا چلا ، کتے ہیں:اس کے مشکیز ہ کے پھٹنے اوراس کی اونٹی کے بلاك بونے سے بہلے وہ شہادت سے شرف ہوگیا "فیا انخوق سقائه ولا هلك بعيره حتى قتل شهيدنا "(أسنن الكبرى للبرية في مباب اوروني عنى الماء مدرث: 409٨)

ریتم کے بستر

استعال ارشادفر مات بن مُتَكِيدن عَلَى فُرُشِ بَطَائِنُهَا مِنَ إِسْتَهُورَق (ارحن: ٥٠) تر جمہ: (ادر)وہ لوگ (جنت میں) تکیہ لگائے ایسے فرشوں ( پچھونے اور بستر ول ) پر بیٹھے ہول گے جن کے استر موٹے رکٹم کے ہول گے (اور قاعدہ ہے کہاویر کا کپڑا بہ نسبت استر کے زیادہ فیس ہوتاہے؛ پس جب استراستبرق (موٹے ریشم) کا ہوگا تواو پر کا کیسا کچھ ہوگا)۔

فائدہ: آیت سے معلوم ہوا کہ جنت کے پچھونے کی شکل میہ ہوگی کہ اس کا نجلا حصد موثے رہے گا کہ وال کہ اس کا نجلا حصد موث رہے گا ہوگا۔ (جادی میں کا ہوگا اور اوپر کا حصد اس سے زیادہ نفیس اور زینت میں زیادہ بڑھ کر ہوگا۔ (جادی ۲۲۹۔ عالم ۲۷۵/۲۰)

## بچھونوں کی بلندی اور درمیان کے فاصلے:

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم نے آیت وَفُوُیْشِ مَنرَ فُو عَلِیْہِ (الواقعة: ٣٣)

(ترجمہ:اور ہلندوبالا بچھونے ہوں گے) کی تفسیر میں ارشادفر مایا:

اڑتِفَاعُهَا کُمَانَدُیْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَمَسِیرَةُ مَانَیْنَائُمَا نَحْمُسُ مِانَّةِ عَامِ۔ (زندی) ترجہ: ان بچھونوں کی بلندی آ سان وزین کے درمیانی فاصلہ جتنی ہوگی اور ان میں کے دو پچھونوں کے درمیان کا فاصلہ یا نچ سوسال کے برابر ہوگا۔

ح فظ ابن قیم رحمۃ اللّه علیہ فر ماتے ہیں کہ ان حدیث میں رشدین بن سعد راوی ہے جو منکر کی روایت کرتا ہے اگریہ روایت معتبر جوتوائ کامعنی یہ ہوگا کہ جنتیوں کے درجات استے بلند ہوں گے اور بجھونے ان کے اوپر جوں گے اور اگریہ روایت معتبر نہ ہوتو حضرت ایسعید خدری رضی اللّه عنہ ہے منقول یہ دوسری روایت زیادہ محفوظ ہوگی جس میں صرف یہ بیان کیا گیا ہے کہ جردو بجھوٹوں کے درمیان آسمان وزمین کے فاصلہ کے برابر فوصلے ہوں گے۔ (حادی لارواج: ۲۱۹ یہ منداجر: ۲۵/۳)

یابیہ کہ بیہ بچھونے جنت کے درجات میں ہول گے اور درجہ کے درمیان آسان وزمین کے بر، برکا فی صلہ ہے۔ (صفۃ الجنۃ ابن کثیر: ۱۰۰ البدورالمافرہ: ۱۹۷۱۔ بحوالد ترین کثریف: ۴۵۴) میر سے ناقص خیال میں مذکورہ حدیث کامیآ خری مطلب زیادہ سجے ہے (مدد مند)

#### بچھونے کا او پر کا حصہ نور جامد کا ہوگا:

حضرت سعید رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ ان کا ظاہری (او پروالا) حصہ نور جامہ کا ہوگا۔

(صفة الجنة ابن في المدنياة ١٥١)

## موٹے اور باریک رشیم کے درمیان فاصلہ کی مقدار:

وَفُوْمِیْں مَوْفُوعَاتِ کَیْنَسِر میں حضرت ابوامامہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ اگر اس بچھونے کے اوپر والاحصہ گرایا جائے تواس کے نچلے حصہ تک چالیس سال تک نہ پہنچ۔

(صفة الجنة بن في الدنية:١٥٨ ـ ترغيب وتربيب: ١٥٠١ مكوال طبر الي مرفوعاً)

#### بچھونے کتنے موٹے ہوں گے:

حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ فر ماتے ہیں کہ بچھونوں کی اونچائی جالیس ممال کے سفر کے برابر ہے۔ (نہایہابن کیر:۳۹/۲)

#### تختِ شابانه:

الله تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

مُتَّكِيْنَ عَلَى سُرُدٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُودٍ عِنِي (الطور: ٢٠) ثُلَّةُ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ عَلَى سُرُدٍ مَوْضُونَةٍ مُتَّكِيْنَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ (الرقاعة: ١٦،١٥،١٣،١٣) فِيهَا شُرُرٌ مَرُفُوعَة - (القافية: ١٣)

ترجمہ: (جنت میں بیٹھتے ہوں گے) تکیدلگائے ہوئے تخوں پر جو برابر بچھائے ہوئے بیل
اور ہم ان کا گوری گوری بڑی بڑی آنگھوں والوں سے (لیعنی حوروں سے) بیاہ کردیں گے۔
ترجمہ: (ان مقربین) کا ایک بڑا گروہ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور تھوڑ ہے بچھلے
لوگوں میں سے ہوں گے (اگلوں سے مراد متقدمین ہیں، حضرت آ دم علیہ انسلام سے لیکر
حضور صلی القدعلیہ وسلم سے قبل تک اور پچھلوں سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے

لکر قیامت تک (کذافی الدرالمنحور عن جابر مرفوعا) اور متفذین میں کثرت سابقین اور متازی بین قلت (سابقین کی وجہ بیہ ہے کہ خواص ہرزمانہ میں کم ہوتے ہیں اور متفذین کا زمانہ بین بین اور متفذین کا زمانہ بین بین المت محدید کے کہ قرب قیامت میں پیدا ہوئے زیادہ طویل ہے؛ پس جس قدر خواص اس طویل زمانہ میں ہوئے ہیں جن میں لاکھ یادولا کھ یا کم وہیش انہیاء بھی ہیں بہ تفضائے عادت زمانہ قبل میں ان ہے کم بی ہوں گے )۔

لسائي اورخوبصورتي

حضرت ابن عماس رضی الله عند فرماتے ہیں کہ بیر تخت سونے کے بوں گے جن کے تاج زبرجد، جو ہراور یا توت کے ہوں گاورایک تخت مکہ اورایلہ جتناطویل ہوگا۔ ( عادی الارو،ج:۸۷۸) اوشیجا کی:

حضرت کنبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تخت کی اونچائی او پر کی طرف سوسال کے سفر کے برابر ہوگی ، جب آ دمی اس پر بیٹھنے کا ارادہ کر ریگا تو وہ ( قور آ ) اس کے لیے جھک جائیگا ؛حتی کہ دہ اس پر بیٹھ جائے گا بچر جب وہ اس پر بیٹھ جائے گاتو وہ بچرا بنی جگہ تک بلند ہوجائے گا۔ ( حادی الارواح:۲۷۸)

## يتخت كن چيزول سے بنائے كتے بين:

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ الله کا دوست جنت میں تخت پرتشریف فرماہوگا جس کی بلندی پانچ سوسال کی ہوگی ؛ ای کے متعلق الله کا ارشاد ہے وَفُوشِ مَرَ فُوعَةِ اور تخت ہوں گے بلند، فرما یا کہ یہ تخت سرخ یا قوت کا ہوگا جس کے مبز زمرد کے دو پر ہوں گے پھراس تخت ہوں گے بلند، فرمایا کہ یہ تخت سرخ یا قوت کا ہوگا جس کے مبز زمرد کے دو پر ہوں گے پھراس تخت پرستر بچھونے ہوں گے جن کا استر نور کا ہوگا اور او پر کا حصہ باریک ریشم کا ہوگا اور اندر کا مو نے ریشم کا ہوگا اور اندر کا مو نے ریشم کا ہوگا ؛ اگراس تخت کے او پر کے حصہ کوگرایا جائے تو اپنے نچلے حصہ تک چالیس سال کی مدت میں ریشم کا ہوگا اور ایا ہوگا اور ایا ہائے تو اپنے نچلے حصہ تک چالیس سال کی مدت میں مینے ۔ (بہتان الواعظین وریاض السامین: ۱۳۳، ۱۳۳)

#### تختول کی زیب وزینت (مسہریاں)

القد تعالی ارشاد فرماتے ہیں: مُتَّکیئیلی فیما عَلی الْآدَ ایّلی (الدهر،الإنسان:۱۳)

(وه جنت مِس مسہر یول پر ٹیک لگائے ہول گے) حضرت این عباس رضی الشہ عنہ
اُّدَ ایّک کی تَفْیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اُّدَ ایّک اِسمری) اس وقت تک نہیں بنتی
جب تک کہ پانگ پر پروہ نہ پڑا ہوا ہو جب پانگ اور او پرکا پردہ دونوں جمع ہوں تو
اُدَ ایْک کہ باتا ہے۔ (بدورال فرہ:۲۱۹)

# چالىسسال تك تكىدى ئىك:

حدیث: حضرت بیثم بن ما لک طائی رحمة الله علی فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ الرجل ليتكيء المتكاً مقدار أربعين سنة مَايتحول عنه ولايمله يأتيه مَااشتهت نفسه ولنت عينه-

ترجمہ: آدمی جالیس سال کی مقدار تک تھید کی تیک لگائے گاندہ بال سے ہے گااور طبیعت اکتائے گی، اس کے پاس جواس کا جی جاہے گااور آنجھوں کولڈت ہوگی ڈیش ہوتار ہے گا۔

## سترسال تك تكيدي فيك:

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فرماتے جیں کہ جناب رسول لقد صلی الله علیہ وسم نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَّ كِي فِي الْجَنَّةِ سَلِعِينَ سَنَةً قَبُلَ أَنْ يَتَعَوَّلَ - (مندائد بن عنب ،مند كيسعيد الحذري رهي الشعنه عديث نبر: ٣٣ عداا، شامله الناشي : مؤسسة قوطبة القاهرة) ترجمه: آدمي جنت مِن يبلو بدلے بغيرستر سال تک مُيك لگاسكے گا (اوراس سے زاكد بھي اور كم بھي \_

مسہریاں س چیز سے بی ہوں گی:

ارشادِ باری تعالیٰ ع<mark>کی الاُز اثِبِ یَنْظُرُونَ (اُلمطففین : ۳۵) کی تفسیر میں حضرت مجاہد</mark> رحمۃ اللّه علیہ فر ماتے ہیں کہ بیمسہر یاں لؤلؤ اور یا توت سے بنی ہوں گی ۔ (البعث والنثور:۳۸۔ تفسیرا بن جریر طبری:۱۹/۱۹)

#### نیک عورت نے جنت کا تخت دنیا میں دیکھا:

حضرت ابوصا مرحال رحمة الله عليه فرمائے ہيں كہ ميرى والدو بڑى نيك تھيں، ايك دن ہم بہت محتا ہى كى حالت ہيں خصے بھے ہے ہا: اے بيٹے! ہم كب تك اس تكايف ہيں رہيں گے؟ جب محركا وقت ہوا تو ہيں نے دعا كى كہ اے الله! اگر ہمارے واسطے آخرت ہيں پہچھ ہے تواس ميں سے ہميں دنيا ہيں پہھ عطافر مادے الله! اگر ہمارے واسطے آخرت ہيں بہھ ايك فوروكو كى ويا، هيں اس كے پاس كيا تو و يكھا كہ ايك تخت كے سونے كے پائے ہيں اور وہ جو اہر سے مرصع كے بين اس كے پائى گيا تو و يكھا كہ ايك تخت كے سونے كے پائے ہيں اور وہ جو اہر سے مرصع كے كئے ہيں، ميں نے والدہ سے كہا كہ ميدلواور پہھ جو اہر ہيں كيا اور جی میں كہتا تھا كہ ان ميں سے بہھ جو اہر جو ہر يوں كے ہاتھ فروخت كرونگا ليكن اس كا كيا طريقہ ہوگا، حب ہيں مسجد سے لوث كرآيا تو مجھ سے ميرى مال نے كہا: اے بيٹے! تو مجھ معاف كرو ب :

وہاں میں نے ایک کل دیکھا جس کے دروازہ پر آلا آلگہ محکم کی اللو کھا ہوا تھا اور یہ بھی لکھا تھا کہ بیدمکان ابواحمد حلاس کا ہے، میں نے کہا: میرے بیٹے کا؟ توایک شخص نے کہا: ہاں! میں اس مکان میں جا کر اس کے کمروں میں گشت کرتی رہی میں نے ایک کمرے میں بہت سے تخت بچھے ہوئے دیکھے، ان کے درمیان میں ایک تخت ٹوٹا ہوا تھا میں نے کہا: ان تختوں کے بچھی میں بیٹوٹا ہوا تخت کس قدر بے موقع ہے، ایک شخص نے جھے سے کہا: کہ اس کے پائے تم نے لے لیے ہیں، میں نے کہا اسے اپنی جگہ ہے اوو، جب میں جاگی تو وہ فائب ہو گئے تھے، اللہ کاشکر ہے۔ (روض الریامین)

محدے اور قالین:

الله تعالى ارشاد فرماتے ہيں:

التدتعالي مزيدارشادفر ماتے ہيں:

فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةً ٥ وَأَكُوَابُ مَوْضُوعَةً ٥ وَثَمَارِقُ مَصْفُوفَةً ٥ وَزَرَانِ مُهُثُونَة ﴿ (اللهِ: ١١،١٥،١٣،١٣)

تر جمہ:اس (بہشت) میں او ٹیے او ٹیچ تخت (بکھے) ہیں اور رکھے ہوئے آبخو رے (موجود) ہیں (لیعنی بیر سامان جنتی کے سامنے ہی موجود ہوگا تا کہ جب پینے کو جی جے ہے دیر نہ لگے) اور برابر لگے ہوئے گدلے (تکیے) ہیں اور سب طرف قالین (ہی قالین) تھلے پڑے ہیں (کہ جہاں چاہیں آرام کریں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بھی نہ پڑے)۔ (تفییر بیان القرآن تھانوی دعة الشعلیہ)

اناللدوانااليدراجعون پرھنے پرجنت میں کل ملتا ہے

بیت الحمد : حدیث : حصرت ایومولی اشعری رضی الله عنه فر ماتے جیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا :

إِذَاقَبَضَ اللَّهُ عَزَّوجَلَ ابْنَ الْعَبْدِ قَالَ لِمَلاَثِكَتِهِ: مَاذَا قَالَ عَبْدِى قَالُوا: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ، قَالَ: ابْنُوا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَبْدِ. (مندابرداورطیانی:۵۰۸)

ترجمہ: جب اللہ عزوجل کسی مؤمن کے بیٹے کوموت دیتا ہے تواپیے فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے بندے نے کیا کہا ہے؟ تووہ کہتے ہیں اس نے (برا بھلا کہنے کے بجائے) آپ کی تعریف کی ہے اور اِٹاکیا کہ و اِٹاکیا گیا ہے کہ ایسے میں اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کردواور اس کا نام بیت الجمدر کھدو۔

ان سورتوں کے پڑھنے سے جنت میں استے کل ملیں سے

حدیث: حضرت معید بن المسیب رحمۃ القدعلیہ فر ماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَالله أَحَدُ عَثَمَ مَرَّاتٍ بَنِي الله لَهُ قَصُرًا فِي الْجَنَّةِ مَنْ قَرَأُهَا عِثْمِرِ يُنَ مَرَّةً بِنِي الله لَهُ قَصُرُا فِي الْجَنَّةِ مِن قَرَأُهَا ثَلَاثِهُنَ مَرَّةً بِنِي الله لَهُ ثَلَاثَةً عِثْمِرِ يُنْ مُرَّةً بِنِي الله لَهُ ثَلَاثَةً عَصُورِ فِي الْجَنَّةِ، فَقَالَ عُمْرَ يَأْرَسُولُ الله إِذَا لتكثرن قُصورِ كَا فَقَالَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَمْرَ يَأْرُسُولُ الله إِذَا لتكثرن قُصورِ كَا فَقَالَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَمْرَ يَأْرُسُولُ الله إِذَا لتكثرن قُصورِ كَا فَقَالَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَمْرَ يَأْرُسُولُ الله إِذَا لتكثرن قُصورِ كَا فَقَالَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَمْرَ يَأْرُسُولُ الله إِذَا لتكثرن قُصورِ كَا فَقَالَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَمْرَ الله وَاسِعُ مِنْ ذُلِك ﴿ (ومف الرّون عَده الله الداري الداري الله وَاسِعُ مِنْ ذُلِك ﴿ (ومف الرّون الله والداري الله والداري الله والم الله والقال الله والم الله والمنافق الله والمنافق الله والله والله والمنافق المؤلِق الله والمنافق الله والمؤلِق الله والمؤلِق الله والمؤلِق الله والمؤلِق الله والمؤلِق الله والمؤلِق المؤلِق المؤلِق الله والمؤلِق المؤلِق الله والمؤلِق الله والمؤلِق المؤلِق المؤل

ترجمہ: جو محض دی مرتبہ (سورہُ اخلاص) قُلِ هُوَ الله أَحَد میرُ ھے گا اللہ تعالی اس کے لیے لیے جنت میں ایک محل بنادیں گے اور جو مخص اس کومیں مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں دوکی بنادیں گے اور جو شخص اس کوتیس مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں تین محل بنادیں گے ، حضرت عمر رضی اللہ عند نے عرض کیا یارسول اللہ! بھرتو ہمارے محلات زیادہ وہوجا نمیں گے؟ تو آنحضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر ما یا اللہ تعالیٰ س سے مجھی زیادہ وسیج (رحمت اور عطاءوالے) ہیں۔

مسجد کی تغمیر پر جنت میں محل کا وعدہ:

حدیث: حضرت عثمان بن عفان رضی الندعند سے روایت ہیں کہ جناب رسول الندصی اللّه علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا:

مَنْ بَنِي للهُ مَسْجِلًا يَهُتَغِي وَجُهَ اللَّهِ بَنِي اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ - (بغ رَبُ مُنْ قُ بارى: ١٩٥١-ملم: ٢٣، كَابِ الساعِد)

تر جمہ: جس شخص نے القد تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسجد تغمیر کی القد تعالی اس کے لیے جنت میں محل بنا تھیں گے۔

چاشت کی نماز پڑھنے پرسونے کامحل ملیگا

صدیث: حضرت انس رضی الله عنه ہے روایت ہیں که جناب رسول الله صلی مقدعلیه وسلم نے ارشادفر مایا:

مَنْ صَلَّى الضَّحَى ثِنْتَىٰ عَشْرَةً رَكَعَةً بَنِي اللَّهُ لَهُ قَصْرًا مِنْ ذَهَبٍ فِي اللَّهُ لَهُ قَصْرًا مِنْ ذَهَبٍ فِي اللَّهُ لَهُ قَصْرًا مِنْ ذَهَبِ فِي الْكُونَةِ وَرَهُ وَمُنَالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

نمازِ چاشت اورظهر کی چارسنتیں:

حدیث: حضرت ابوموک اشعری رضی الله عنه فر ماتے ہیں که جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مَنْ صَلَّى اثْنَكَتْى عَشَرَةً رَكُعَةً فِي يَوْمِ وَلَيْلَةٍ بُنِيَ لَهُ عِنِيَّ بَيْتاً فِي ٱلْجَنَّةِ ـ (البورالبازه:١٨٠٥، بحالطرالي بير)

ترجمہ:جس شخص نے نماز چاشت اور ظہرے پہلے کی چار سنتیں ادا کیں اللہ تعالٰی اس کے لیے جنت میں ایک کل بتا ئمیں گے۔

فرض تمازي مؤكده سنتول پرمجي جنت مين كل كاوعده ب:

حدیث: حفرت ام حبیبه رضی الله عنها فرماتی بین که بین نے رسول اکرم صلی الله علیه وسم سے سنا ہے: اَمِنَ صَلَّى افْنَدَى عَشَرَ قَارَ كُعَةً فِي يَوَهِر وَلَيْلَةٍ اُنِيْ لَهُ مِلِيَّ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ وَ سَاسَاتٍ : اَمْنَ صَلَّى الْمُنَافِينَ وَقَصْرِهَا، بَابِ فَصْلِ الشَّلَنِ الوَّالِيَةِ قَبْلَ الْفَرَافِينِ وَقَصْرِهَا، بَابِ فَصْلِ الشَّلَنِ الوَّالِيَةِ قَبْلَ الْفَرَافِينِ وَتَصْرِهَا، بَابِ فَصْلِ الشَّلَنِ الوَّالِيَةِ قَبْلَ الْفَرَافِينِ

وَبُيَّانِ عُدَدِهِيَّ حديث تمور:١١٩٨، شأمله، موقع الإسلام)

ترجمہ: جس مخص نے ہرون رات میں ہارہ رکعات (سنت موکدہ) ادا کیں اس کے لیے ان رکعات کے ثواب میں جنت میں ایک کی تعمیر کیا جائے گا۔

فائدہ:امام نسائی،امام حاکم،امام ابن خزیمہ اور امام بیبتی نے اس حدیث کے آخر میں ان بارہ رکعات کی تفصیل میں چار رکعات نماز ظہرے پہلے اور دواس کے بعد اور دور کعات نماز عصر سے پہلے اور دور کعات نماز مغرب کے بعد اور دور کعات نماز فجر سے پہلے کوذکر فرمایا ہے۔ (نمائ: ۲۶۲/۳-ماکم:۱/۱۱۱میج این فزیمہ:۱۸۱۸)

نوٹ:ان ہارہ رکعات بیں عصر سے پہلے کی دور کعات سنت غیر موکدہ ہیں باقی سنت موکدہ ہیں جن کے اداکرنے کی احادیث مبارکہ بیل تا کیدوار دہے۔

بده، جعرات، جعه كاروزه ركف كافائده

صديث: حطرت الوامامدرض الله عندفر مات إلى كدجناب رسول الله سلى الله عليه وسلم في ارشاوفر ، يا: مَنْ صَاحَم الأَرْبِعَاءَ وَالْحَمِيسَ وَالْجُهُعَةَ بَتَى الله لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ - (هر في ف

الكبير عن الي مأمة وفي الاوسط عن أنس وابن عباس "البدورالسافره:٩٠٩)

ترجمہ: جسٹخص نے بدھ جمعرات اور جمعہ کوروز ہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بناتے ہیں۔

نماز اوابین کی میں رکعات کا ثواب:

حدیث حضرت عائشہ رضی الله عنها قرماتی جی کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر رویا:

مَنْ صَلَّى بَيْنَ الْمَغُرِبِ وَالْعِشَاءِ عِشْرِينَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْهَنَّةِ -( مَن ،ج، كِتَاب إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا، بَأْبِ مَاجَاءَ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْبَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، حديث مُعِر: ٣١٣، شَامِله موقع الإسلام)

ترجمہ: جس نے مغرب اور عشاء کے درمیان بیں رکعات ادا کیں اللہ تعالی س کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔

صلوة اوابين كى دس ركعات كاانعام:

صدیث: حضرت عبدالکریم بن حادث رحمة الله علیه فر ماتے بین که آنحصرت صلی الله علیه وسلم فر مایا: علیه وسلم فر مایا:

من ركع عشر ركعات بنين المغرب والعشاء، بني له قصر في الجنة، فقال عمر بن الخطاب: إذا نكثر قصور تا أوبيو تنا يار سول الله، فقال: الله أكثر وأفض (نهائن البررك: ٣٣٦ ـ البرورال الروال (١٨١٣)

ترجمہ: جس شخص نے مغرب اورعشاء کے درمیان کی دس رکھات (صلو ۃ الاوابین)
دا کیس لند تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک کل تغییر کرتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب
رضی المند عنہ نے عرض کیا پھر تو ہم بہت ہے کالات بنالیں گے؟ آپ نے جو ب دیا کہ مذتع ہیں اس سے بہت بڑے اور افضل ہیں (تم جنٹازیادہ ممل کر کے محالات بنو وکے متد تعالیٰ کے خزانہ رحمت میں کوئی کمی نہیں آتی )۔
تعالیٰ کے خزانہ رحمت میں کوئی کمی نہیں آتی )۔

## چوتے کلم کوبازار میں داخلہ کے وقت پڑھنے کا تواب:

حدیث: حضرت عمر بن خطاب رضی الله عندے دوایت ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا:

مَنْ دَخَلَ الشُّوقَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَاإِلَهَ إِلَّاللَّهُ وَحُدَهُ لَا هَرِيكَ لَهُ لَهُ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا هَرِيكَ لَهُ لَهُ لَهُ الْهُلُكُ وَلَهُ الْحَبُلُ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا هَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَبُلُ الْحَيْرُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحُدَاءُ وَلَا عَنْهُ أَلَفَ أَلَفِ سَيِّنَةٍ وَيُنِيَ اللّهُ لَهُ قَلِيمٌ كَتَبَ اللّهُ لَهُ أَلَفَ أَلَفِ سَيِّنَةٍ وَيُنِيَ اللّهُ لَهُ أَلَفًا أَلَفِ سَيِّنَةٍ وَيُنِيَ اللّهُ لَهُ أَلَفَ أَلَفِ سَيِّنَةٍ وَيُنِيَ اللّهُ لَهُ أَلَفَ أَلَفِ سَيِّنَةٍ وَيُنِيَ اللّهُ لَهُ أَلَفًا أَلْفِ سَيِّنَةٍ وَيُنِيَ اللّهُ لَهُ أَلَفًا أَلْفِ سَيِّنَةٍ وَيُنِيَ اللّهُ لَهُ أَلَفًا أَلْفِ سَيِّنَةٍ وَيُنِيَ اللّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّنَةٍ وَيُنِيَ اللّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّنَةٍ وَيُنِيَ اللّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّنَةٍ وَيُنِيَ اللّهُ لَهُ أَلُفَ أَلْفِ سَيِّنَةٍ وَيُنِي اللّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّنَةٍ وَيُنِيَ اللّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّنَةٍ وَيُنِي اللّهُ لَلّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ أَلَفًا أَلْفَ أَلُفُ اللّهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَلّهُ لَهُ اللّهُ لَكُ اللّهُ لَلّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لّهُ لَا لَهُ لَلْكُ اللّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لِلللّهُ لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لِلللّهُ لَهُ الْمُعْلَالُهُ لَهُ لَهُ لَا لَهُ لِلللّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لِنَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَ

ترجمہ: جوشخص بازار میں داخل ہواور (پیکلمہ) پڑھا آھُ بھن آن کر إِلَة إِلَّا اللَّهُ وَحُدَّهُ کر تَّمِرِیكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْنُ بُحْمِی وَ مُحِیثُ وَهُوَ حَیُّ کَرَبُمُوتُ بِیّدِیةِ الْحَدُّرُ وَهُوَ عَلَی کُلِ تَعْیُءٍ قَدِیرِ تواللہ تعالی اس کے لیے ایک لاکھ نیکی لکھتے ہیں اور ایک لاکھ گن ہ مٹاتے ہیں اور جنت میں ایک کل بناتے ہیں۔

عصر کی چارسنتوں پرایک محل کاانعام:

حدیث: ام المؤمنین حضرت ام حبیبه رضی الله عنها فر ماتی جی که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا:

مَنْ حَافَظُ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتِ قَبْلَ الْعَصْرِ بَنَى الله، عَزَّوَجَلَّ، لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ - (إتحاف الخيرة المهرة:١٣١١، شامله المؤلف:أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الجَنَّةِ - (إتحاف الخيرة المهرة:١٨١١، شامله المؤلف:أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الموصيري.البدورالسافرة:١٨١٠)

ترجمہ: جو محض عصر سے پہلے کی چار منتیں پابندی سے ادا کرتار ہااللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک کل بنائیں گے۔

يا قوت احمرياز برجداخصر كاايك محل:

حديث: حضرت ابن عمر رضى الله عنه فرمات جي كه جتاب رسول الله سلى الله مليه وسلم في ارشاد فرمايا:

من صامر يوما من رمضان في إنصات وسكوت بني الله له بيتا في الجنة من يأقوتة وزبر جدة خصر اء\_(البدراليازه:١٨١٥\_ تجح الزدائد:١٣٣/٣)

ترجمہ: جس شخص نے رمضان کا کسی دن کا روز ہ خاموثی اور سنجید گی سے رکھ اللہ تعی کی اس کے سیے سرخ یا قوت سے یا سبز زبرجد سے جنت میں ایک گل بنا نمیں گے۔ جار نیک کام:

حدیث: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا:

ایکم اصبح صائماً قال ابو بکر اناقال ایکم شیع جنازة قال ابوبکر اناقال ایکم عاد مریضاً قال ابو بکر آنا قال ایکم اطعم مسکیناً قال ابوبکر انا، قال من کانت له هذه الاربع بنی الله له بیتاً فی الچنة ـ (البرورال افره:۱۸۱۲ میزار می افزه ۱۹۳/۳)

ترجمہ: تم میں ہے آج کسی نے روز ہ رکھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند نے عرض کیا ہیں نے بہضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بو چھاتم میں ہے کسی نے (کسی مسلمان کے) جناز ہ کورخصت کیا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عند نے عرض کیا ہیں نے بہضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بو چھا: تم میں ہے کسی نے مریض کی بیار پری کی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند نے عرض کیا میں ہے کسی نے مسکمین کو کھانا عند نے عرض کیا میں نے مسکمین کو کھانا کھانا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند نے عرض کیا ہیں نے (تو جناب رسول اللہ کھلایا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند نے عرض کیا ہیں نے (تو جناب رسول اللہ کسی اللہ عند ہے کسی نے ارشاد فرمایا جس (مسلمان) میں یہ چار خصالتیں پائی جا کیں گی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں (شائد ار) کیل بنا تھی گے۔

نيك اعمال كرتے رہنے سے جنت كى تعمير ہوتى رہتى ہے:

تھیم بن محمداجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات پینچی ہے کہ جنت ذکر اللہ ( یعنی

ہر شم کی عبودت) کے ساتھ تھیر ہوتی رہتی ہے، جب مسلمان ذکر اللہ کرنے سے دک ہے ہیں تو (جنت کو تیار کرنے والے فرشنے) جنت کی تھیر کرنے ڈک جانے ہیں، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم کیوں رک گئے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تک خرچہ (عملِ صالح) پہنچے گا (تو ہم پھر تھیر جنت شروع کردیں گے )۔ (آواب النوی الجرانی، البدورائیا فرہ:۱۸۱۸)

حضرت محمد بن نصر حارثی رحمة الله علیه فرماتے ہیں جومسلمان بھی دنیا ہیں خالص الله کی عبودت میں لگار ہتا ہے، جب بندہ عمل میں لگار ہتا ہے، جب بندہ عمل سے رُک جات ہیں گار ہتا ہے، جب بندہ عمل سے رُک جات ہیں ہو جات کی ترقی کرنے سے رک جاتے ہیں، جب ان کوکہا جہ تا ہے کہ تم کیوں رک گئے بوتو وہ کہتے ہیں کہ جاراساتھی (دنیا ہیں موجود عمل کرنے والا) فضول کام میں مصرف ہو گھیا ہے۔ (ایونیم ترفیب وتر ہیب، البدورانسافرہ: ۱۹۱۹)

## جنت کے اعلی اونی اور درمیانے درجہ میں تین محلات:

حدیث: حضرت فضالة بن عبید سے روایت ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو میں نے ارشاد فر ماتے ہوئے ستا:

أَنَّارُ عِيمُّ لِمَنَّ آمَنَ بِي أَسُلَمَ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ سِنِيُتِ لَهُ رَبَعِي الْجُنَّةِ وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجُنَّةِ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى عُرَبِ الْجُنَّة - (سنن مير نن معور: ٢٣٠)

ترجمہ: جو تخص مجھ پرامیان لا یا ہمسلمان ہوااوراللہ کے داستہ میں جہ دکیا میں اس کے لیے جنت کے نچلے درجہ میں ایک محل کا ضامن ہوں اور جنت کے درمیانہ درجہ میں محل کا ضامن ہوں اورایک جنت کے بلندوبالا خانوں میں محل کا ضامن ہوں۔

#### نماز کی صف کا خلا پر کرنا:

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ جتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مَنْ سَدَّ فَرُجَةً فِي الصَّفِر فَعَهُ اللَّهُ بِهَا فِي الْجَدَّةِ دَرَجَةً وَبَنَى لَهُ فِي الْجَنَّةِ بَيْتًا \_ (البدرالافرو: ١٨٢٣ مكوالطراني وسلا)

ترجمہ: جس شخص نے تمازی کی صف کا خلا پر کیا القد تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اس کی وجہ سے ایک ورجہ بلند کریں گے اور اس کے لیے جنت میں ایک گل بنا تمیں گے۔

گذار سے کی روزی پر قماعت کرنے سے جنت القرووں میں رہائش حضرت براء بن عاز ب رضی اللہ عند فر ماتے ہیں جس شخص نے بہت ہی معمولی درجہ کی گذار ہے کی روزی پر بہترین حبر کا مظاہرہ کیا جہاں وہ شخص چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت لفر دوں میں جگہ عظام فر مائیں گے۔ (البدورال افرہ: ۱۸۲۵۔ بوالے البرانی ادسا)

#### جنت کے تمیوں درجات میں محلات:

حديث : جناب رسول الترصلي الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

من ترك الكذب بنى الله تعالى له بيتا فى ريض الجنة، ومن ترك الهراء وهو محق بنى الله تعالى له فى وسطها، ومن حسن خلقه بنى الله له فى إعلاها ــ (البردرالرافره: ١٨٢١)

ترجمہ: جو شخص جھوٹ کو جھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کے لیے سطح جنت میں ایک میں بنائمیں گے اور جس نے جھٹڑا کرنا جھوڑ دیا حالانکہ وہ حق پر تھا اللہ اس کے لیے جنت کے درمیان میں ایک محل بنائمیں سے اور جس کے اخلاق پاکیڑ ہیں ایک محل بنائمیں سے اور جس کے اخلاق پاکیڑ ہیں ایک مقام میں محل بنائمیں سے لیے جنت کے اعلیٰ مقام میں محل بنائمیں سے۔

## يا قوت احمر كالمحل:

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: لیس عبد مؤمن فی رمضان الا کتب الله تعالیٰ له بکل سجد الفاخس مائة حسنة وبنی له بیتا فی الجنة من یاقوتة حمراء - (البدورالیافره:۱۸۲۹ بحالهٔ شعب ایدن تیق) ترجمه: جو شخص رمضان المبارک میں روزه رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر سجدہ کے بدلہ میں بندرہ سونیکیال کھودیے جی اوراس کے لیے جنت میں مرخ یا قوت کا ایک کی بنادیے جیں۔

اہل جنت کےخادم خدمت گذارلڑ کے اور خادم

الدَّتَعَالُ ارشَاوَفِر مَاتَ بَينَ: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُخَلِّدُونَ إِذَارَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُوُلُوًّا مَنْتُورًا ٥ وَإِذَارَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا -

ترجمہ: اوران (جنتیوں) کے پاس ایسے لڑک آمدور فت کریں گے جو ہمیشہ لڑک ہی رہیں گے اوروہ اس قدر حسین (نہتو وہ بڑے ہوں گے نہ بوڑھے اور نہ ان کی آب و تاب میں کوئی کی واقع ہوگی اوروہ اس قدر حسین ہیں کہ) اے مخاطب! اگر تو اُن کو (چلتے کھرتے) دیکھے تو یوں سمجھے کہ موتی ہیں، جو بکھر گئے ہیں (موتی سے تشبیہ صفائی اور چک دمک میں اور بکھرے ہوئے کا وصف ان کے چلنے کچرنے کے لحاظ سے جیسے بکھرے موتی منتشر ہوکر کوئی ادھر جارہا ہے کوئی اُدھر جارہا ہے اور بیداعلی درجہ کی تشبیہ ہے اور ان مذکورہ اسباب عیش میں انحصار نہیں بلکہ وہاں اور بھی ہرسامان اس افراط اور رفعت کے ساتھ ہوگا کہ ) اے مخاطب اگر تو اس جگہ کود کے می تو تجھ کو بڑی نعمت اور بڑی سلطنت دکھائی درجہ کی تشبیہ ہوگا کہ ) اے مخاطب اگر تو اس جگہ کود کے می تو تجھ کو بڑی نعمت اور بڑی سلطنت دکھائی دے۔

(تفسيرته نوئ) الله تعالى مزيدارشا وفرياتي إلى:

وَيُطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤُلُو مَكَّنُون - (القور:٣٠)

ترجمہ: (ادران کے پاس میوے وغیرہ لانے کے لیے) ایسے لڑک آئیں جائیں گے جوخاص انہیں (کی خدمت) کے لیے ہوں گے (ادرغایت حسن و جمال سے ایسے ہوں گے) گو یا وہ حفاظت سے رکھے ہوئے موتی ہیں (کہان پر ذرا گر دوغبار نہیں ہوتا اور آب تاب علی درجہ کی ہوتی ہے)۔ الله تعالى مزيدار شادفر مات في : يَطُوفُ عَلَيْهِ هَ وِلْمَانَ مُخَلَّدُونَ ﴿ إِلَّهُ الْبِ وَأَيَازِيقَ وَكَأْسِ مِنْ مَعِينِ - (الواقد: ١٨٠١)

ترجمہ:ان کے پاس ایسے لڑ کے جو ہمیشہ لڑ کے ہی رہیں گے بیہ چیزیں لیکر آمدورفت کیا کریں گے آبخورے اور آفائے اور ایساجام شراب جو بہتی ہوئی شراب سے بھراجائے گا۔ اونی درجہ کے جنتی کے دس ہزار خادم:

حدیث: حضرت انس رضی اللہ بن ما لک فر ماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم نے ارشاد فر مایا:

إِنَّ أَسْفَلَ أَهُلِ الْجَنَّةِ أَجْمَعِينَ مَنْ يَقُومُ عَلَى رَأْسِهِ عَثَمَرَ أَهُ الْافِ خَادِمٍ.

ترجمہ: تمام جنتیوں ہیں سب سے کم درجہ کا جنتی وہ ہوگا جس کی خدمت ہیں دس ہزار خادم کھڑے ہوں گے۔

ای بزارخادم:

صدیث : حضرت ابوسعید خدری رضی الله بن ما لک فر ماتے بین که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا:

إِنَّ أَهُلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً الَّذِي لَهُ ثَمَالُونَ أَلْفَ خَادِمٍ وَاثْنَانِ وَسَبْعُونَ زَوْجَةً وَيُنْصَبُ لَهُ قُبَّةٌ مِنُ لُؤْلُو وَيَاقُوتٍ وَزَبَرْجَدٍ كَمَا بَيْنَ الْجَابِيَةِ إِلَىٰ صَنْعًاءِ - (منة الجنة المِنالِ الدنياة ال

ترجمہ: جنتیوں میں سب سے کم درجہ کا جنتی وہ ہوگا جس کے اس ہزار خادم ہوں گے اور بہتر بیریاں ہوں گی اور اس کے لیے ایک قبرلؤلؤ اور یا قوت اور زبرجد کا قائم کیا جائے گا (جس کی لمبائی) جاہبہ (ملک شام میں دمشق شہر کے پاس ایک شہر کا نام ہے) سے صنعاء (ملک یمن کے دارالخلافہ) جبتی ہوگی۔

#### ستر ہزارخادم استقبال کریں گے:

ابوعبدالرحمن الحیلی رحمۃ الشعلیے فریاتے ہیں کہ جب مؤمن جنت میں داخل ہوگا توستر ہزار خادماس کااستقبال کریں گے جوگو یا کہ(چیک دیک میں) جواہرات ہیں۔(صفۃ الجنۃ این ابی مدنی:۲۰۸)

صبح وشام کے پندرہ ہزار خادم:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں سب سے کم مرتبہ کا جنتی وہ ہوگا حالانکہ ان میں (اپنے اسپنے اعتبار سے) کوئی کم مرتبہ نہ ہوگا جی کے ان اسپنے اعتبار سے) کوئی کم مرتبہ نہ ہوگا جس کے سامنے روزانہ پندرہ ہزار خادم حاضر ہوا کریں گے ، ان میں سے کوئی خادم ایسانہیں ہوگا ؛ مگراس کے ہاتھ میں ایک عمدہ نئی چیز قاہوگی جواس کے ساتھ والے کے یاس نہوگی ۔ (مفة الجنة ابن ابی الدنیا: ۲۰۷)

#### غلامول کی بہت طوی**ل دوسفیں:**

حضرت ابوعبدالرحمن المعافري رحمة الله عليه فرماتے بيل جنتی کے لیے غلاموں کی دوروبیہ صفیں بنائی جا تھیں گی جن کا آخری کنارہ نظر نہیں آتا جب بیجنتی ان کے پاس سے گذرے گا تووہ اس کے پیچیے پیچیے چکیں گے۔ (صفة الجنة ابن الجالد نیا: ۲۱۰)

## اونی جنتی کے دس ہزار خادم جدا جدا خدمت کرتے ہوں گے:

حضرت ابن عمر وفر ماتے ہیں کہ سب سے ادنی درجہ کا جنتی وہ ہوگا جس کے دل ہزار خادم خدمت کرتے ہوں گے، ہر خادم الی خدمت کرر ہا ہوگا جس کو دوسر انہیں کرر ہا ہوگا پھر یہ آیت تلادت فر مائی إِذَارٌ اَیْعَامُهُمْ حَسِیاتُتَامُهُمْ لُولُوا مَدْتُهُورٌ الاسعر (الإنسان): ۱۹)

ترجمہ:اگرتوان کو چلتے بھرتے، دیکھے تو یوں سمجھے کہ موتی ہیں جو بکھر کئے

بي \_ (البدورالساقرة:٢١١٦ حسين مروزي في زيادات زيداين المبارك:٥٥)

#### جنت کی حور کے کہتے ہیں:

حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حوراس کو کہتے ہیں جس کے دیدار سے آنکھ حیرت میں پڑجائے ، اس کی پنڈلی کپڑوں کے پیچھیے سے نظر آتی ہو، دیکھنے والا اپنے چہرہ کوان حوروں میں ے ہریک کے جگر میں رفت جلد اور صفرائے رنگ کی وجہ سے آئینہ کی طرح دیکھے گا۔ ( بدورالمافرہ:۲۰۰۴ تغییر کیاہہ:۵۹۰/۲)

للەتعالى ارشا دفر ماتے ہیں:

فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرُفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَانُّ٥ فَيِأَيِّ آلَاءِرَبِّكُمَا تُكَثِّبَانِ٥ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرُجَانُ ـ (الرُّن ٥٨٠٥،٥٠٠)

ترجمہ: ان (باغوں کے مکانات اور محلات) میں پنجی نگاہ والیاں ( یعنی حوریں ) ہوں گی کہ ن (جنتی ) لوگوں سے پہلے ان پر نہ تو کسی آ دمی نے تصرف کیا ہوگا اور نہ کسی جن نے ( بعنی بالکل محفوظ اور غیر مستعمل ہوں گی ) سوائے جن وائس (باد جود اس کثر ت وعظمت نعمت کے ) تم اپنے رب کی کون کون کون کوئ تعمقوں کے منظر ہوجاؤ گے (اور رنگت اس قدرص ف فعشت کے ) تم اپنے رب کی کون کون کوئ بیس ۔
وشفاف ہوگی کہ ) گویادہ یا قوت اور مرجان ہیں ۔

حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ فر ماتے ہیں حور وہ ہے جس کی آگھ کا (سفید حصہ) نہایت ہی سفید ہواور سیاہ حصہ نہایت ہی سیاہ ہو۔ (تغیر قرطبی:۱۱/ ۱۵۳)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں الْبَیَاضُ نِصْتُ الْحُسُنِ ترجمہ: گورا رنگ آوھا حسن ہے۔ (مصنف این الیشید: ۴/۱۲)

حضرت عمر رضی الله عندفر ماتے ہیں جب عورت کے حسین بالوں کے ساتھو اس کا گورا رئگ خوب کھھر جائے تو اس کا حسن تمام ہوجا تاہے۔ (بشری الجمین : ۳۳) سے سے

#### حورعين كسے كہتے ہيں؟

عدامه این قیم رحمته الله علیه فرماتے بیل که حور حوراء کی جمع ہے اور حوراء اس عورت کو کہتے بیں جوجو ن ہو حسین وجمیل ہو گورے رنگ کی ہوسیاہ آئے کھوالی ہواور عین عینا ء کی جمع ہے اور عینہ ءاس عورت کو کہتے بیل جو عور تول میں بڑی آئکھوالی ہو۔ (حادی الارواح: ۲۸۵) چنانچہ خور بحوراء کی جمع ہے اور عین بھیناء کی جمع ہے اردو محاورہ میں لوگ خور مین کو واحد کے معنی میں ستعل کرتے ہیں اور بیٹلطی عام جور بی ہے ؛ حالا نکہ خور عین جمع ہے اور اس کی وحد کو راء ، غیناء آتی ہے ؛ لیکن کشرت استعال میں اردوزبان میں حور عین داحد پر بولتے ہیں ہم نے جگہ جگہ اس کتاب میں حور عین ہے جمع کی مدنظر رکھتے ہوئے جمع کامعنی ہی کی ہے اور کہیں کہیں اردو محاورہ کی جمیوری کے چیش نظر حور کا لفظ واحد کے معنی میں بھی لائے ہیں۔

حور کی پر بیرائش :

ار شرو خداوندى ب: لَمْ يَطْمِعُهُنَّ إِنَّسٌ قَبْلَهُمْ وَلَاجَانٌ (الرص: ١٥)

ترجمہ: (ان جنتی لوگوں سے پہلے ان پرنہ تو کسی آ دمی نے تصرف کیا ہوگا اور نہ کسی جن نے) اس آیت کی تفسیر میں امام شعبی رحمة الله علیہ فرماتے ہیں کہ بیٹورتیں دنیا کے مردول کی ہویاں بنیں گی اللہ تعالیٰ نے ان کوایک اور طریقہ سے بیدا کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

إِنَّا أَنْشَأْكَاهُنَّ إِنْشَاءً٥ فَجَعَلْمَاهُنَّ أَبُكَارًا٥ عُرُبًا أَثْرَابًا ـ (الاقد:٣٤،٣٩،٣٥)

ترجمہ: ہم نے ان عورتوں کوخاص طور پر بنایا ہے بینی ہم نے ان کوایسا بناید کہوہ کنواریاں ہیں ( بینی بعد مقاربت کے پھر کنواری ہوجا کیں گی) محبوبہ ہیں ( بینی حرکات و ثنائل و ناز وانداز وحسن و جمال سب چیزیں ان کی دکش ہیں اور اہلِ جنت کی ہم عمر ہیں )۔

ہ مشعبی رحمۃ اللّٰدعلیہ فر مائے ہیں جب سے ان کواس خاص انداز سے بنایا ہے ان کو کسی انسان ورجن نے چھوا تک نہیں۔ (سنن سعید بن مصور نہیق ، بدورالسافرہ:۲۰۰۷)

حورمین زعفران سے پیدا کی گئی ہیں:

صدیث: حضرت ابوامامه رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسم نے ارش دفر مایا: خُیلِقی **الْحُورُ الْمِیمانُ مِین الزَّعَفَرَ ان** ۔ (انبدوران فرہ:۲۰۱۲ طبر ان: ۲۸۱۳) ترجمہ: (جنت کی) حورعین کوزعفر ان سے پیدا کیا گیا ہے۔ فائدہ: حضرت ابن عہاس رضی اللہ عنہ اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ہے جھی ایسے ہی مروی ہے۔
حضرت زید بن اسلم (تا بعی مفسر رحمہ اللہ) فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حور عین کوئی ہے بید
نہیں کیا؛ بلکہ ن کوکٹوری کا فوراور زعفر ان ہے بیدا کیا ہے۔ (البدورال افروندا ۱۸۰۰ ۱۰۹ والہ بن مبارک)
حضرت این عباس رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابسلمہ بن
عبد لرحمن (تا بعی رحمہ اللہ) اور حضر مجاہد رحمہ اللہ (تا بعی) فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے
ووست کے لیے ایسی بیوی ہے جس کوآ وم وحواء (انسان) نے نہیں جنا؛ بلکہ اس کوزعفر ان
سے پیدا کیا گیا ہے (یعنی وہ جنت میں تخلیق کی گئی ہے ، ماں باپ کے واسطے سے پیدا نہیں
ہوئی) ۔ (مادی الارواح: ۳۰۳)

حورول کو پیدا کر کے ان پر خیصے قائم کردئے جاتے ہیں:

حضرت ابن افي الحواری فر ماتے بین که حورعین کوتھن قدرت خداوندی سے (کلمه کن سے) پیدا کیا گیا ہے، جب ان کی تخلیق پوری ہو جاتی ہے تو فرشنے ان پر خیمے نصب کر دیے ہیں۔ ( عادی الارواح: ۵-۳۔ عدہ الجنہ این افی الد نیا:۱۱۱)

#### جنت کے گلاب سے پیدا ہونے والی حوریں:

حضرت زباح قیسی رحمۃ الله علیہ فر ماتے ہیں کہ ہیں نے حضرت ما لک بن ویزار رحمۃ
الله علیہ سے سنا آپ نے فر مایا: جنات النعیم جنات الفردوس اور جنات عدن کے درمیان
واقع ہیں ان میں الی حوریں ہیں جو جنت کے گلاب سے پیدا کی گئی ہیں، ان سے پوچھ
گیو ان (جنات النعیم) میں کون داخل ہوگا؟ فر مایا: وہ حضرات جو گناہ کا (جن پوجھ
کر پختہ) ارادہ نہیں کرتے جب وہ میری عظمت کو یاد کرتے ہیں تو جھے اپنے سامنے پاتے
ہیں اور وہ لوگ جومیر سے خوف وخشیت میں پروان چڑھتے ہیں (وہ بھی ان جنات النعیم
میں داخل ہوں گے )۔ (صفحہ الجنہ این الی الدینا۔ ۱۳۲۸)

حوروں کے گلاب سے پیدا ہونے پر میشعر کچھ حسب حال ہے۔

نازی ان لیوں کی کیا کہئے پھھڑی اک گلاب کی ہے مشک ،عنبر ، کا فوراورٹور سے پیدائش:

حدیث: سرکار دوعالم جناب رسول القد سلی الله علیه وسلم ہے حورعین کے متعلق سوال کیا گیا کہ ن کوکس چیز سے پیدا کیا گیا تو آپ نے ارشا دفر مایا:

من ثلاثة أشياء: أسفلهن من البسك وأوسطهن من العدير وأعلاهن من الكافور وشعورهن وحواجبهن سوادخط من ثور ـ ( يَذَكَرة القَرْضي:٣٨/٢٠٠٤ الدّرَدُيُ)

ترجمہ: تین چیزوں سے پیدا کی گئی ہیں،ان کا نجلاحصہ مثل ( کستوری) کا ہےاور درمیانہ حصہ عنبر کا ہےاوراو پر کا حصہ کا فور کا ہے،ان کے بال اورابروسیاہ ہیں نور سےان کا خط کھینچ گیا ہے۔ حور کی مخلیق کے مراحل:

صدیث: جناب رسول الله ملی الله علیه وسلم سے روایت کی کی آپ نے ارشادفر مایا:
سألت جبریل علیه السلام فقلت: أخبرتی کیف یخلق الله الحور
العین فقال لی یا محبد: یخلقهن الله من قضیان العنبر والزعفران
مضر وبات علیهی الخیام أول ما یخلق الله منهی نهدا من مسك أذفر أبیض
علیه یلتام البدن - ( تَرَرة الرّلی: ۱۸۳ می الردن)

ترجمہ: میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا اور کہا کہ جھے بتاؤاللہ تعالی حور عین کوکس طرح سے تخییق فرماتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: اے جمد! اللہ تعالی ان کوعنبر ورزعفران کی شاخوں سے پیدا فرماتے ہیں؛ پھران کے او پر خیمے نصب کردیئے جاتے یں، سب سے پہلے اللہ تعالی ان کے پہتا نوں کوخوشبو وار گورے رنگ کی کستوری سے پیدا کرتے ہیں اسی پر ہاتی بدن کی تعوری سے پیدا کرتے ہیں اسی پر ہاتی بدن کی تعوری سے پیدا کرتے ہیں۔

#### حور کے بدن کے مختلف حصے س کس چیز سے بنائے گئے ہیں؟

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فریاتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حور عین کو پہ وک ک لگیوں سے اس کے گھٹے تک زعفران سے بنایا ہے اور اس کے گھٹوں سے اس کے سینے تک ستوری کی خوشیو سے بنایا ہے اور اس کے سینہ سے گردن تک شعلہ کی طرح چکنے والے عنبر سے بنایا اور اس کی گرون سے سرتک سفید کا فور سے تخلیق کیا ہے ، اس کے اوپرگل لالہ کی ستر ہزار پوشا کیس پینائی گئی ہیں ، جب وہ سامنے آتی ہے اس کا چرہ وزبر دست نور سے اسے چک اُٹھتا ہے جیسے و نیا والوں کے لیے سورج اور جب سامنے آتی ہے تو اس کے پیف کا اندرونی حصد لباس اور جلد کی بار کی کی وجہ سے دکھائی و بتا ہے ، اس کے سر ہی خوشبودار کی اندرونی حصد لباس اور جلد کی بار کی کی وجہ سے دکھائی و بتا ہے ، اس کے سر ہی خوشبودار کی توری کے ایک خدمتگار جو اس کے کن رے کواٹھانے والی علی جو ٹیاں ہیں ، ہرایک چوٹی کواٹھانے کے لیے ایک خدمتگار جو اس کے کن رے کواٹھانے والی ہوگی ہے حور کہتی ہوگی بیانعام ہے اولیا عکا اور ثو اب ہا نامی ل

#### قطرات رحمت سے پیدا ہونے والی حورین: حُورٌ مَقْصُورَاتُ فِي الْحِيّامِر - (الرص: ۲۰)

حوریں ہیں جیموں میں رکی دہنے والی ، اس آیت کی تفییر میں حضرت ایوالاحوص رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بمیں بے روایت پہنی ہے کہ ایک بدلی نے عرش سے بارش برس کی تو ن کے قطرات رحمت سے ان کو پیدا کیا گیا؛ پھران میں سے ہرا یک پرنہر کے کنار سے ایک جیمہ نصب کردیا گیا ، اس نیے کی چوڑ ائی چالیس کیل ہے ، اس کا کوئی درواز ونہیں ہے ، جب منہ تعوی کا دوست (، س کے پاس) خیمہ میں جانا چاہے گا تو اس خیمہ کوراستہ ہوجائے گا؛ تا کہ ولی انٹہ کواس بات کا عم ہوجائے گا؛ تا کہ ولی انٹہ کواس بات کا عم ہوجائے کہ فرشتوں اور خدمت گاروں کی مخلوقات کی نگا ہوں نے اس حور کونہیں و یک ، حوریں ایک ہیں جو مخلوقات کی نگا ہوں نے اس حور کونہیں و یک ، حوریں ایک ہیں جو محل ہیں جو کا قام ایک نگا ہوں ہے اس حور کونہیں و یک ،

#### جنت میں لڑکیاں اگانے والی نہر بیدخ:

حضرت ابن عبال رضی الله عنه قرماتے بیل که جنت میں ایک نهر جس کا نام بیدخ ہے ال پر یا قوت کے قبے ہیں جن کے نیچاڑ کیاں اگتی اور خوبصورت آ واز میں قر آن پڑھتی ہیں جنتی آپس میں کہیں گے ہمارے ساتھ بیدخ کی طرف چلو؛ چنا نچہ وہ آئیں گے اوراڑ کیوں سے مص فحہ کریں گے جب کوئی لڑک کسی مرد کو پہند آئیگی تو وہ اس کی کلائی کوچھولے گا تو وہ لڑکی اس کے بیچھے جل پڑے گ اور س کی جگہ دوسری لڑکی اُگ آئیگی۔ (صفة الجنة این الی الدنیا ۱۹۹)

شمر بن عطیہ دحمۃ اللہ علیہ فر ماتے ہیں کہ جنت میں پیچھ نہریں ایسی ہیں جوٹڑ کیاں اگاتی ہیں ہیہ لڑ کیاں مختلف آ واز وں میں اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء کرتی ہیں کہ دیسی خوبصورت آ وازیں کا نوں نے مجھی نہیں سنیں وہ کہتی ہیں

> نحن الخالدات فلائموت ونحن الكاسيات فلانعرى ونحن الناعمات فلانجوع ونحن الناعمات فلانباس

ترجمہ: (۱) ہم ہمبشدر ہے والیاں ہیں بھی نہیں مریں گی ،ہم لباس پہنے والیوں ہیں بھی بے لباس نہ ہوں گی (۲) ہم ہمبشہ نعمتوں میں پلنے والیاں ہیں بھی بھوکی نہ ہوں گی اور ہم ہمیشہ نعمتوں میں رہنے والیاں ہیں بھی رنج وتکلیف میں نہ جا کیں گی۔

ف کدہ: شبداء کو جب اس نبر میں خوطہ دیا جائے گا توبیہ اچھی طرح سے صاف سخرے ہوکر چودھویں کے چاند کی طرح جمیکتے ہوئے نظر آئیں گے، تفصیل کے لیے اس کتاب کا مضمون کھانے پینے کے برتن کوملا حظفر ما تھیں۔(زیدام احمہ، تنب المدیج دارتھنی،البدہ رانسافرہ: ۱۹۲۴)

حورول کی عمر:

الدَّتِيلُ ارشَادِفِر ماتِينَ: وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَ اتُ الطَّوْفِ أَتُوابُ (ع:٥٠)

ترجمہ: وران کے پاس نیجی نگاہ والی ہم سن (حور میں) ہوں گی۔

حضرت مفتی تفیع صاحب دھمۃ الله علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ان سے مراد جنت کی حوریں ہیں اور ہم سن کا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ سب آئیس ہیں ہم عمر ہوں گی اور یہ بھی کہ وہ ہے شاہر مروں گی اور یہ بھی کہ وہ ہے شاہر مروں کے ساتھ عمر ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ بن کے درمیان آئیس میں محبت، انس اور دوئتی کا تعلق ہوگا ، سوکوں کا سب بغض اور نفرت نہیں ہوگی اور ظاہر ہے کہ یہ چیز شوہروں کے لیے انتہائی راحت کا سبب ہے اور دوسری صورت میں جب کہ ہم عمر کا مطلب یہ لیا جائے کہ وہ اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب کہ ہم عمر کا مطلب یہ لیا جائے کہ وہ اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب کہ ہم عمر کا مطلب یہ لیا جائے کہ وہ اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب کہ ہم عمر کی وجہ سے طبیعتوں میں زیادہ منا سبت اور توافق ہوگا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب کہ ہم عمر کی کی داحت وہ لیچنی کا خیال زیادہ رکھا جا سکے گا اس سے یہ بھی معموم ہو کہ زوجین کے درمیان عمر ہیں تناسب کی رعایت رکھنی چاہئے ؛ کیونکہ اس سے یا ہمی نس پیدا زوجین کے درمیان عمر ہیں تناسب کی رعایت رکھنی چاہئے ؛ کیونکہ اس سے یا ہمی نس پیدا

موتا ہے اور رشته نکاح زیادہ خوشگوار اور یا ئدار ہوجا تا ہے۔ (تنبیر معارف الفرآن: ٤ ٥٣٧)

حوروں کی اور دنیا کی عورتوں کی عمر جنت میں سوسسال ہو گی

حضرت این عباس رضی الله عنداور دیگر محد ثین فر ماتے بین کہ جنتی حوریں ، یک ہی عمر کی تنینتیس سال کے برابر ہوں گی۔ (حادی ایارواح:۲۸۸)

> حورول کی دورد نیا کی عورتوں کی سب کی عمر جنت میں ۳۳ / سال ہوگ ۔ بڑھ میا جوان ہو کر جنت میں جائے گی:

حدیث: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ عدیہ وسم ایک مرتبہ میرے پاس آنشریف لائے اس وقت میرے پاس ایک بڑھیا ہیں گئی ، آپ نے سوال فر مایا بیہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا: میری خالاؤں میں سے ایک ہے، تو آپ نے رش د فر مایا بیہ بات یا در کھو کہ جنت میں بڑھیا داخل نہ ہوگی ، بیدار شادس کر بڑھیا کے جو خدا

نے جِیاغم اور پر میثانی لائق ہوئی ہوگئ؛ پھرآپ نے ارشادفر مایا (اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ) ہم ان کوایک ووسری شکل میں (لیعنی جوان شکل میں قبروں سے) اُٹھا ئیں گے۔( نیبق نی ا بعث والنشور:24سررمنٹور:۲/۱۵۸، بحوالہ شعب الایمان بیبق۔البدوران افرہ:۲۰۰۸)

حديث: حفرت حسن بقرى رحمة الله عليديان كرتے إلى:

أَنْتَ عَبُوْزَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَأْرُسُولُ اللَّهِ ادعُ الله أن يدخنى الجنة، فقال: يَأْم فُلانِ ان الجنّةُ لاندخُلهَا عَبُوزٌ، قال: فولَّت تبكى فقال: أخْبرُوهَا أَنَّهَا لاتدخُلهَا عَبُولُ، قال: فولَّت تبكى فقال: أخْبرُوهَا أَنَّهَا لاتدخُلهَا وهي عَبُوزٌ، إنَّ الله تعالى يقُولُ: ﴿إِلَّا أَنْشَأْتُكُمُنَ إِنْشَاءً فَبَعَلْنَاهُنَّ أَنْكَالُهُنَّ إِنْشَاءً فَبَعَلْنَاهُنَّ أَنْكَاراً ﴾ وهي عَبُوزٌ، إنَّ الله تعالى يقُولُ: ﴿إِلَّا أَنْشَأُلُهُنَّ إِنْشَاءً فَبَعَلْنَاهُنَّ أَنْكَاراً ﴾ وهي عَبُوزٌ، إنَّ الله تعالى يقُولُ: ﴿إِلَّا أَنْشَأُكُمُنَ إِنْشَاءً فَبَعَلْنَاهُنَّ أَنْكَالُمُنَ إِنْكَالُهُنَّ إِنْفَاءً فَبَعَلْنَاهُنَّ أَنْكَالُونُ إِنْكَالَاهُ اللهِ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿إِلنَّا أَنْشَأُكُمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

ترجمہ: ایک بڑھیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا

یارسول اللہ! اللہ تعالیٰ سے دعاء فرما کیں کہ وہ جھے جنت میں داخل کرے، آپ نے فرہ یا: اے

فلال کی ماں جنت میں کوئی بڑھیا داخل نہیں ہوگ (حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ عدیہ) فرماتے

ہیں کہ (بیہ جواب س کر بڑھیا) مونہہ پھیر کرجاتے ہوئے رونے گی تو آپ نے ارشا دفرمایو س کو بتا دو کہ اس میں کوئی عورت بڑھیا ہونے کی حالت میں جنت میں داخل نہیں ہوگ ، اللہ تعالیٰ فرہ تے ہیں ہم ان کی دو مری طرح کی تخلیق کریں سے اور ان کو کنواریاں بنادیں گے۔

فائدہ: بیاحادیث صرف ای عورت کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں؛ بلکدای طرح سے جنت میں داخل ہونے والے بوڑھے مصرات بھی جوان ہو کر جنت میں داخل ہون گے ،کوئی بوڑھا یا کمسن نہ ہوگا۔

#### نوخواسته تورتیں:

الله تعالی ارشادفرماتے ہیں:

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَغَازًا ٥ حَلَائِقَ وَأَعُمَانُا ٥ وَكُواعِبَ أَثْرَابًا - (لنب ٣٣،٣٣) ترجمہ: خداے ڈرنے والوں کے لیے بے شک کامیا لی ہے یعنی (کھانے اور بیر کرنے کو) باخ (جن میں طرح طرح کے میوے ہوں گے) اور انگوراور (ول بہلانے کو) نوخواستہ ہم مرعور تیں ہوں گ۔ لفظی تحقیق: کواعب کا عب کی جمع ہے اور کاعب ابھری ہوئی چھاتیوں والی عورت کو کہتے ہیں مراداس سے یہ ہے کہ ان کی چھاتیاں اٹار کی طرح ہوں گی لئکی ہوئی نہیں ہوں گی۔(مادی الارداح: ۴۹۵)

شرم دحیااوراینے خاوندول سے محبت:

الله تعافی ارشاد فرماتے ہیں:

فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرُفِ لَمْ يَطْمِغُهُنَ إِنْسُ قَبْلُهُمْ وَلَاجَانُّ٥ فَمِأْمِي ٱلاءِرَيِّكُمَا تُكَيِّبَانِ - (الرَّن:١٥٦٥)

ترجمہ: ان میں مورتیں ہیں پنجی نگاہ والی، نہیں قربت کی ان سے کسی آدمی نے ان (جنتیوں) سے پہلے اور نہ کسی جن نے ؛ پھرا ہے جن وائس تم اپنے رب کی کون کون کی نعمتوں کے مشکر ہوجا ؤگے۔

وَعِدُكَهُمْ قَاصِرُ اتُ الطَّرُفِ عِين "- (اسانات:٣٨)

ترجمہ:اوران کے پاس پنجی نگاہ والی بڑی آنکھوں والی (حوریں) ہوں گی۔ اس آیت کی تفسیریہ ہے کہ جن شو ہروں کے ساتھ ان کا از دوا بھی رشتہ اللہ تعالیٰ نے قائم کردیا وہ ان کے علاوہ کسی بھی مردکوآ تکھ اُٹھا کرنیس دیکھیں گی۔

علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے تقل کیا ہے کہ بیٹورٹیں اپنے شو ہروں سے کہیں گی میر ہے پر در دگار کی عزت کی قشم! جنت میں جھےتم سے بہتر کوئی نظر نیس آتا جس اللہ نے جھے تمہاری بیوی ادر شھیں میراشو ہرینا یا تمام تعریفیں ای کی ہیں۔

نگاہیں نیٹی رکھنے والی کا ایک اور مطلب علامہ اس جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بیمی لکھا ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی نگاہیں نیجی رکھیں گی لیتی وہ خود اتی خوبصورت اور وفاشعار ہوں گی کہ ان شوہروں کوکسی اور کی طرف نظر اُٹھانے کی خواہش ہی نہ ہوگی۔ (تغیر زادالمیسر :۸۸،۵۷/۸)

#### جنت مين شو مرول كى عاشق اور من بيند محبوبا تمين:

القدتع في ارشاوفر مات بين عُوْيًا أَتْوَالِبًا \_ (الواقعة: ٣٥)

ترجمہ: (بیویاں ہوں گی) بیارلانے والیاں ہم عمر۔

فائدہ: عرب، عردیہ کی جمع ہے، عرد بدائ مورت کو کہتے ہیں جواسیے شوہر کی عاشق اور اس کی من لیندمجو بہ ہو، حسین ہوناز ونخر ہوالی ہو، البیلی ہور نوش ضع ہو، چنچل ہو، شوخ نظر ہو، معشو قاندا نداز ہو، بیارلانے والی ہو، شہوت پرست ہو؛ بہر حال اللہ تعالی نے اس آیت میں جنت کی عورتوں کی حسن صورت کے ساتھ حسن عشرت کو بھی جمع فر مایا ہے اور بہی بہدیوں سے غایت مطلوب ہے اور بسی کے ساتھ ان سے مرد کی لذت زندگی کی تحکیل ہوتی ہے۔ (حادی الارواح: ۲۹۳، بزیادہ)

چلے گئے ہیں ادائیں دکھا کے پردے میں شرار تیں بھی ہیں شرار تیں بھی ہیں شرم وحیا کے پردے میں جنات اور انسان سے محفوظ حور ہیں اور عور تیں:

. الله تعالى ارث دفر ماتے بیں: كَمْ يَطْدِغُهُنَى إِنْشَ قَبْلَهُمْ وَلَا جَاتَّى ۔ (ارمن: ۵۷)

ترجمہ: بہیں قربت کی ان ہے کسی آ دمی نے ان (جنتیوں) سے پہلے اور نہ کسی جن نے۔

فا کدہ: کنواری لڑکی سے مہاشرت کو عربی میں طمیف کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے اس جگہ بہی معنی مراد ہیں اوراس میں جواس کی نفی کی گئی ہے کہ جن اہلی جنت کے لیے بیر حوریں مقرر ہیں ان سے پہلے ان کوکسی انسان یا جن نے مس نہیں کیا ہوگا، اس کا پیر نفیوم بھی ہوسکتا ہے کہ جو حوریں انسانوں کے سے مقرر ہیں ان کوکسی جن نے ان سے سے مقرر ہیں ان کوکسی جن نے ان سے بہر مسلم کہا ہوجاتے ہیں کہا ہوگا اور بیر معنی بھی ہوسکتے ہیں کہ جیسے دنیا ہیں انسانی عورتوں پر بھی جنات بھی مسلم ہوجاتے ہیں وہال اس کا بھی کوئی امکان نہیں ہوگا۔ (تغییر معارف القرآن نہ ۱۲۱/۸)

حضرت امام احمد بن صنبل رحمة الله عليه فرماتے ہيں (قيامت کے)صور پھو نکنے کے دفت بيہ

حور عین فوت نہیں ہونگی کیونکہ بیزندہ رہنے کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔

اس آیت مبارکہ میں اکثر علماء کے اچس موقف کی تائید ہورہی ہے کہ مؤمن جنات جنت میں جائیں گے ، حضرت صحر ہ بن حبیب جنت میں جائیں گے ، حضرت صحر ہ بن حبیب رحمۃ اللہ عدید سے سوال کیا گیا کہ کیا جنات کو بھی تو اب (لیتن جنت) لیے گا؟ تو آپ نے فر ماید: ہاں! پھر انہوں نے یہ آیت فہ کورہ تلاوت کی اور فر مایا انسانوں کے سے انسان عورتیں ہوں گی اور جنات کے لیے جن عورتیں ، حضرت مجاہدر حمۃ اللہ علیہ فر ماتے ہیں جب کوئی مروم باشرت کرتا ہے اور (شروع میں) ہم اللہ نہیں پڑھتا، جن اس کے آلہ کے سرکولیٹ جاتا ہے اور اس کے ساتھ مباشرت میں شریک ہوجاتا ہے۔ (حادی الارواح؛ ۲۸۹) حضرت کی ایک اور تفسیر ؛

آیت قرآنی لُکھ یکظی کھی اِنْس قَبُلُکھٹ وَلاجَان (الرحن:۵۲) کی تغییر میں حضرت امام شعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی عورتیں ہیں جن کواللہ تعالیٰ نے دوسری ہر (جنت کے لیے موزوں کرکے) انشاء کیا ہوگا جیسا کہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم ان کو نے سرے سے تخلیق کریں گے اوران کو کنواریاں اورشو ہروں کی عاشق بنادی گے ، جب سے ان کی عدن میں دوسری تخلیق کریں گے ، جب سے ان کی عدن میں دوسری تخلیق کی جائے گی تو ان کے خاوندوں سے پہنے ان پر کسی جن یا انسان نے تصرف نہیں کیا ہوگا۔ (البعث والمنفور:۸۷۸)

حور کی طرف ہے مسلمان کواپنی طلب کی ترغیب حور کا افسوس:

مديث: حضرت الوامام رحمة الشعليفر التي بن كه جناب رسول الشملى الشعليوسلم في ارش و فرما يا: إِذَا انْصَرَفَ الْهُنْصَرِفُ مِنَ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَقُلُ اللَّهُمَّ أَجِرُنِي مِنَ النَّارِ وَأَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ وَزَوْجَنِي مِنَ الْحُورِ الْعِينِ قَالَتُ الْمَلَائِكَةُ وَيُحْهَلَا أَعْجَزُ أَنْ يَسْتَجِيدُ اللَّهُ مِنْ جَهَنَّهُ وَقَالَتَ الْجَنَّةُ وَيُحَ هَنَا أَعْجَزَ أَنْ يَسْأَلُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَقَالَتَ الْجَنَّةُ وَيُحَ هَنَا أَعْجَزَ أَنْ يَسْأَلُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُرَوِّجَهُ مِنْ الْحُورِ الْجِين - (طرونَ البدور سروه ۱۰۵۸)

تر جمه: جب نمازی سلام پھیرتا ہے اور مینیں کہتا کہ اے القد! مجھے دوز نے سے نب سوس کیا یہ خص فر ، ور مجھے جنت میں وافل فر ما اور مجھے حورعین سے بیاہ دے توفر شتے کہتے ہیں افسوس کیا یہ خص بے بس موس کیا یہ خص بے بس موس کیا یہ خص بیا ہوں کیا ہے خص کے اللہ اللہ تعالی کے ساتھ دوز نے سے بناہ طلب کرے اور جنت کہتی ہے فسوس کی یہ خت مائے اور حورکہتی ہے کہ یہ خض ع جز آگیا ہے کہ اللہ سے جنت مائے اور حورکہتی ہے کہ یہ خض ع جز آگیا ہے کہ اللہ تعالی کے دواس کی حورمین سے شادی کردے۔

تعالی سے اس کا سوال کر کے دواس کی حورمین سے شادی کردے۔

#### حور کب تک متوجدر متی ہے:

حدیث: حضرت ابوامام رضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی القدعدیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ الْعَبِّدَ إِذَا قَاهَ فِي الطَّلاةِ. فُتِحَتْ لَهُ الْجِتَانُ، وَكُشِفَتِ الْحُجُبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ، وَاسْتَقْبَلَهُ الْحُورُ مَالَمْ يَتَمَخِطُ أَوْ يَتَنَظَّمُ وَ (طِرانَ، براراس فره، ٢٠٥٨) ترجمہ: جب مسلمان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تواس کے لیے جنت کو کھوں دیو جاتا ہے، س کے اور س کے درمیان سے پردے ہٹادیے جاتے ہیں اور حور س کی طرف پنائر فی کریتی ہے جب تک وہ نہ تھو کے اور ٹاک نہ کے (کیونکہ حودین اس فرلدز کام وغیرہ سے پرک بین اور ان سے نفرت کرتی ہیں)

#### حورين من تك انتظار مين:

حدیث: معفرت این عوس وضی القدعت فرماتے فیں کہ جناب دسول الله علیہ به ارش وفر وہ: من بات لیلة فی خفة من الطعام یصلی، تدار کت علیه جو اری الحور العین حتی یصیح - (طرافی البدوراس افرون ۲۰۲۰) ترجمہ: جو محص تھوڑا کھانا کھا کرنماز پڑھتے ہوئے رات گذارتا ہے میں تک حور عین انظار میں رہتی ہیں ( کہ شایداللہ تعالیٰ اس ٹیک بندے کے ساتھ جمیں بیاہ دے )۔ افران کی دعاء میں حور عین کی دعا بھی کرنی چاہئے:

حفرت بوسف بن اسباط رحمة الله عليه فرمات بي بحصيه بات بينى عبد بان بني مي الدان دى جا اذان دى جا آل عليه من بات بينى من بات ليلة فى خفة من الطعامر يصلى، تداركت عليه جوارى الحود العلن حتى يصبح نين كما توحور بين به بي بين مجيز ني بم سه بين مردرت كرديا به -

فائدہ: او پرکی عربی عبارت کا مطلب ہے کہ اے اللہ! اس قبول دمقبول دعوت (اذان)
کے رب حضرت محمد اور آل حضرت محمد پر رحمت بھی اور حور عین سے جاری شادی کر دے۔
فائدہ دوم: اذان کے بعد ایک مشہور دعا جوہم سب کو یاد ہے اس کو پڑھنے کے بعد سے
دعا بھی پڑھ لیٹا چاہئے؛ کیونکہ اس میں اپنے لیے مزید ایک نعمت بینی حورکی دُعا بھی شامل
ہے اور اگر بیدے یا دندر ہے تو اس پہلی دعا کو پڑھنے کے بعد اپنی زبان میں ہی اللہ تعالیٰ سے
حور میں کی دعا کرلیں۔

#### حور کی دعوت نکاح:

صديث: مركارده عالم سيناه بينا ثهر سول الشَّلَى التنظيره علم سيره ايت منقول ب كرجب آب كومعرائ كرائي كُن و آب في حورك مفت بيان كرت بو عارشاه فرمايا: ولقد رأيت جبينها كالهلال في طول البدر منها ألف وثلاثون فراعا في رأسها مائة ضفيرة مايين الضفيرة والضفيرة سبعون ألف فؤابة والذؤابة أضوأ من البدر مكلل بالدر وصفوف الجواهر على جبينها سطران مكتوبان بالدر الجوهر في السطر الأول: بسعر الله الرحمن الرحيم وفى السطر الثانى: من أرادمثلى فليعبل بطاعة ربى فقال لى جبريل يأمجه، هذه وأمثالها لأمتك فأبشر يأمجه، وبشر أمتك وأمرهم بالاجتهاد.

ترجہ: میں نے اس کی پیشانی کوچود ہو یں کے طویل چاند کی طرح دیکھا ہے جس کی لمبائی
ایک ہزار تیس ہاتھ کے برابر تھی، اس کے سر میں سومینڈھیاں تھیں، ہرمینڈھی سے دوسری تک
سر ہزار چوٹیاں تھیں اور ہر چوٹی چود ہویں کے چاندسے ذیادہ روش تھی، موتی کا تاج سجا تھا اور
جواہر کی لڑیاں اس پیشانی پر پڑتی تھیں، جوہر کے ساتھ دوسطریں کھی تھیں، پہلی سطر میں پیشیر
الگیا الوسی جین الوسیور کھی تھی اور دوسری میں بیلکھا تھا کہ جو خص میرے جیسی حور کا طلب
گار ہے اس کو چاہئے کہ دہ میرے پروردگار کی اطاعت کرے پھر معزت جرئیل نے مجھ سے کہا:
مارے جمدا بیا دراس طرح کی (حوریں) آپ کی امت کے لیے ہیں، آپ بھی خوش ہوں اور اپن امت کے لیے ہیں، آپ بھی خوش ہوں اور اپن امت کے لیے ہیں، آپ بھی خوش ہوں اور اپن امت کے لیے ہیں، آپ بھی خوش ہوں اور اپن امت کے لیے ہیں، آپ بھی خوش ہوں اور اپن امت کے لیے ہیں، آپ بھی خوش ہوں اور اپن امت کے لیے ہیں، آپ بھی خوش ہوں اور اپن امت کے لیے ہیں، آپ بھی خوش ہوں اور اپن امت کے لیے ہیں، آپ بھی خوش ہوں اور اپن امت کے لیے ہیں، آپ بھی خوش ہوں اور اپن امت کے لیے ہیں، آپ بھی خوش ہوں اور اپن امت کے لیے ہیں، آپ بھی خوش ہوں اور اپن کو بیا اس کی خوشوں کی دعا میں ۔

حدیث: حضرت عکر مدرضی الله عنه ہے روایت ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا:

إن الحور العين أكثر عددا منكن يدعون لأزواجهن يقلن: اللهم أعده على ديدك وأقبل بقلبه على طأعتك، وبلغه إليدا بقوتك بأأرحم الواحمين..(منة الجنة النماني الدنيا: ٢٠٠٣ ــ البدر المافرة: ٢٠٥٣)

ترجمہ: حور عین تعداد میں تم سے بہت زیادہ ہیں وہ اپنے خاوندوں کے لیے دع کی کرتی ہیں ،اے اللہ! (میرے) اس خاوند کی اپنے دین کے بارے میں (یعن ممل صالح کرنے) میں مدد فر مااور اس کے دل کواپنی فر ما نبر داری کی طرف متوجہ فر مااور بیا ارحم الراحمین اپنے قرب خاص کے ساتھ اس کوہم تک پہنچا دے۔

## نكاح كے ليے حوروں كا بيغام:

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا:

إن الجنة لتغير وتزين من الحول إلى الحول لن عول شهر رمضان فإذا كانت أول ليلة من شهر رمضان هوبت، ريح من تحت العرش يقال لها البيسر قافتصفى لها اور الى أشجار الجنة وحلى البصارع فيسبع لللك طنين لم يسبع السامعون أحسن منه فتبرز الحور العين حتى يقعن بين شرف الجنة في تادين هل من خاطب إلى الله فيزوجه الله ؛ ويقول الله تعالى: يارضوان افتح أبواب الجنان ويأمالك أغلى أبواب الجحيم - (كاب الثواب ابوالشي شعب ريدن بين وال التريدي المهن على المادور الرائر والمائر والرائر والر

ترجمہ: جنت شروع سال سے آخر سال تک ماہ رمضان کے استقبال کے لیے بنتی سنورتی ہے: پھر جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے بیچے سے ایک ہوا چلتی ہوا چلتی ہوا جاتی کا نام میسرہ ہے اس کی وجہ ہے جنت کے درختوں کے پیخے اور دروازوں کے کنٹرے ملتے ہیں اس سے الی بھینی بھینی آواز پیدا ہوتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے زیادہ خوبصورت نہیں تی ہوگی (اس سے) حورعین جنت کے کنارے جاکر پکار کر کہتی ہیں کوئی ہے جو (ہم سے شادی) کرنے کے لیے اللہ تعالی کو پیغام نکاح دے اور اللہ تعالی اس کی (شادی ہم سے شادی) کردے؟ اور اللہ تعالی تھم کھولدے اور اے مالک! (دوز نے کا دارونے کا دروز نے کا درونے کے سب درواز ہے بندگردے۔

جنت کے دروازوں پرحوریں استقبال کریں گی:

حضرت بھی بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حور عین اپنے خاوندوں سے جنت کے درواز وں پر ملاقات کریں گی اور خوبصورت ترین ترنم کے ساتھ ریہ کہیں گی کہ ہم نے آپ حضرات کی عرصہ دراز تک انتظار کی ہے، ہم راضی رہنے والی ہیں بھی ناراض نہ ہوں گی، ہم ہمیشہ جنت میں رہنے والی بیل کمی نکالی نہ جا کی گی، ہم ہمیشہ زندہ رہنے والی ہیں کبھی نہیں ہم ہمیشہ زندہ رہنے والی ہیں کبھی نہیں مریں گی اور یہ بھی کہیں گی آپ ہیں اور میں آپ ہی کہیں گی آپ ہی آپ ہی کے لیے ہوں، میر سے نزو کی آپ کی ہمسری کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ (زوائد زہدائن امبارک: ۵۳۵۔ طادی الارواج: ۳۰۹)

#### ملاقات كے ليے حور كا اشتياق:

حضرت ابن افی الحواری فرماتے ہیں جنت کی مورتوں میں سے ایک مورت اپنے نوکر کو کیے گئو تباہ ہوجائے جاکر دیکھتو تھی (حساب و کتاب میں) ولی اللہ ( یعنی میرے فاوند ) کے ساتھ کیا ہوا جب وہ اطلاع پہنچائے میں دیر کر دیگا تو وہ دوسرے فدمتگار کو بہنچ گی وہ دیر کر دیگا تو وہ دوسرے فدمتگار کو بہنچ گی وہ دیر کر دے گا تو نئیسرے کو روانہ کر دے گی پھر پہلا آکر بتلائے گا میں نے اس کومیزان عدل کے پاس چھوڑ اسے، دوسرآ آکر کے گا میں نے اس کو بل صراط کے پاس چھوڑ اسے، نئیسرا کر کے گا وہ جنت میں داخل ہو چکا ہے تو اس کی حور خوشی اور فرحت کے ساتھ استقبال کرے گی اور بیہ جنت کے دافل ہو چکا ہے تو اس کی حور خوشی اور فرحت کے ساتھ استقبال کرے گی اور بیہ جنت کے دروازے تک بی گیے والی حور کی خوشبوجنتی کے ناک میں دروازے تک بی کی فرشبوجنتی کے ناک میں درافل ہوجائے گی۔ (صفة الجنة این ابی الدینا ۱۳۲۹)

حدیث: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ومامن عبد يصبح صائماً إلافتحت له أبواب السباء وسبحت أعضاؤه واستغفر له أهل السباء النديا فإن صلى ركعتين تطوعاً، أضاءت له السبوات نورا وقل أزواجه من الحور العين اللهم اقبضه إلينا فقد السبوات نورا وقل أزواجه من الحور العين اللهم اقبضه إلينا فقد اشتقناً إلى رؤيته ( بيم المران مغر: ٢٠٥٣، وزير ين ايب ويوشيند البدر سافره: ٢٠٥٣) ترجم: جُونُ ودود وركمًا إلى كي ليم آسان كورواز كول دئ جات إلى الكرام فالمناء بين الراس فقل كرام في الراس فقل المناء بين الراس فقل

رکعات اوا کیں تواس کی وجہ ہے اس کے لیے آسان روش ہوجاتا ہے، اس کی حور عین ہویں دع کرتی بیں کہ یااللہ!اس کوآپ قبض فر مالیں، ہم اس کے دیدار کی شوقین ہیں۔ حوروں سے ملاقات کا شوق

حضرت حسن بصرى رحمة القدعليه كاارشاد:

حفنرت ربیعہ بن کلنوم رحمۃ اللّدفر ماتے ہیں کہ حضرت حسن بھری رحمۃ اللّہ علیہ نے ہماری حرف و یکھا کہ ان کے گرد ہم نوجوان جمع ہیں توفر مایا: اے نوجوانو! کیا تم موگ حورتین کا شوق و چاہت نہیں رکھتے؟ (یعنی جنت کی حوروں کی چاہت رکھواوران سے ملنے کے لیے نیک اعمال کرو)۔ (حادیان رواح:۵۰ سرعة البخة ابن الجوالد نیا:۸۰ سرعة البخة ابن الجوالد نیا:۸۰ س)

#### حضرت ابوتمزه کی حالت:

حضرت احمد بن الى الحوارى دحمة الله علية فرمات بين كه جھے حضری نے بيان كيا كه بل اور حضرت بوتمز و رحمة الله عليه (رات كو) حصت بيرسو گئے ہے ، بين ان كود كيور ہا تھا كه كه و و اپنے بستر پرضج تك كرو فين ليتے دہے ، بين نے ان سے كہا: اے ابوتمز و كيا آپ رات كوسوئے نبيل ہتے ؟ انہوں نے فرما يا: جب بين رات كوليث كيا تھا تو مير بے سامنے ايك حور د كھائى دى ؛ كويا كه بين حور د كھائى دى ؛ كويا كه بين كرتا ہوں كه اس كى جلد نے ميرى جلد كوچھوا ہے (حضر ت ابن الى الحوارى رحمة الله عليه) فرم تے بين بين نے اس كا ذكر حضرت ابوسليمان (وارانی) سے كيا تو آپ نے فرم بيا بيد خص حور ہے ما قات كامشاق تھا۔ (حادى الارواح : ۵۰ سامنة الجنة ابن الى الد يا: ۴۰ سامنا الله يا: ۴۰ سامنا الله يا: ۴۰ سامنا الله يا: ۴۰ سامنا قات كامشاق تھا۔ (حادى الارواح : ۵۰ سامنة الجنة ابن الى الله يا: ۴۰ سامنا

#### حوركالشكارا:

حضرت یز بیدر قاشی رحمۃ الندعلیہ فر ماتے ہیں کہ مجھے بیدوایت پُنِجی ہے کہ جنت میں یک نور نے لشکارامارا تو حاضرین مجنس میں سے ایک شخص نے معلوم کرتے ہوئے یو چھ کہ بیلشکاراکس چیز کا تھا؟ فر مایا کہ ایک حورایے خاوند کے چہرہ پردیکھ کرمسکرائی ہے (اس سے یہ نور چرکا ہے اور ساری جنت میں نظر آیا ہے ) حضرت صالح (مری رحمۃ القدعدیہ ) فرماتے ہیں کہ بیر وایت س کرمجلس کی ایک طرف ہیٹھا ہوا ایک جوان چنے مارکر ہے ہوش ہو گیا اور چینتے چینتے ہی موت آگئی۔(حادی الارواح:۲۰۳۱ البدورانیافرو، بحوالہ صفۃ الجنة این افی الدنیا:۳۰۵)

> نظارے نے بھی کام کیا وال نقاب کا مستی سے ہرنگاہ ترے رخ پر بھھر گئی حور کی تبیج سے جنت کے درختوں پر پھول لگ جاتے ہیں:

حضرت یکی بن ابی کثیر رحمة الله علیه فر ماتے بین که جب حورعین تنبیح پڑھتی ہے تو جنت کے ہر در خت پر پھول لگ جاتا ہے۔ ( مادی الارواح:۳۰۷)

لعبدنام كيحور

صديث :حضرت ابن عباس رضي الله عند فرمات بين:

إن في الجنة حوراء يقال لعبة لوبزقت في البحر لعنب ماء البحر كله مكتوب على تحرها من أحب أن يكون له مثلي فليعبل بطاعة رب\_

ترجمہ: جنت میں ایک حور ہے جس کا ٹام لعبہ ہے اگروہ آپنالعاب وہن (کڑو ہے) سمندر میں ڈالدے توسمندر کا تمام پانی شیریں ہوجائے ،اس کے سینے پرید نکھا ہوا ہے: جو شخص بیہ پسند کرتا ہے کہ اس کومیر ہے جیسی حور مانے تو اس کو چاہئے کہ میر سے پروردگار کی فر مانبرد ری والے اعمال کر ہے۔

فائدہ: حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس روایت کو حضرت این مسعود رضی اللہ عنہ کے ارشاد سے
نقل کمیہ ہے اور اس بیس مزید رہیجی ذکر کمیا ہے کہ جنت کی تمام حوریں اس کے حسن پر حیر ان ہیں اور
اس کے کندھے پر ہاتھ مارکر کہتی ہیں: الے لعبہ! تیرے طلبگاروں کو (تیرے حسن و جمال اور کمال
ک) علم ہوتو وہ خوب کوشش کریں (اورعمل صالح کر کے تیرے مستحق بن جائیں)

#### ايساحسن كدو يكفية بي مرجا تمي:

حضرت عطاء ملمی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مالک بن وینار رحمۃ اللہ علیہ سے فر مایا: اے
ابویجی جمیں (نیک اعمال کرنے کا) اور جنت میں جانے کا شوق ولا کیں؟ تو انہوں نے
فر مایا: اے عطاء! جنت میں ایک حور ہے جس کے حسن پرجنتی مرتے ہوں گے اگر اللہ تق کی
جنت والوں کے لیے زئدہ رہنے کا فیصلہ نہ کردیتے تو وہ اس کے حسن کود کیے کرہی مرجاتے؛
چنانچے حضرت عطاء حضرت مالک کی اس بات کو سننے کے بعد چالیس سال تک رنجور اور شمکین
دے۔ (حلیۃ ابولیم :۲۲۱/۲ مادی الارواج ۵۰۰۰)

آ کے خد اکوعلم ہے کیا جانے کیا ہوا بسان کر خسے یادہا شانقاب کا حور عین کے شوق میں ایک دانشور کا ہوش اڑ گیا

> لطف اٹھا کی الب جاناں کی مسیحائی کا لوگ اس شوق میں بیار ہوجاتے ہیں حوروں کے شوق میں عبادت کرنے والوں کی حکایات:

حکایت نمبر:ا\_حضرت ایوسلیمان دارانی رحمته الله علیه فرماتے بین که عراق میں ایک نو جوان بہت عبادت گزارتھا وہ ایک مرتبہ ایک دوست کے ساتھ مکه مکر مہ کے سفر پر ٹکلا، جب قافعه کہیں پڑا وَ کرتا تھا تو ہے نماز میں معروف ہوجا تا تھااور جب وہ کھانا کھاتے تھے تو بیروز ہ دارہوتا تھا،سفر میں جاتے آتے وقت تک اس کاوہ دوست خاموش رہاجب اس سے جدا ہونے لگا ا تواس ہے یو جھنے لگاء آے بھائی! مجھے بہتو بتاؤیش نے جو تجھے اتنا زیادہ عبادت میں مصروف ویکھ ہے اس پر شمصیں کس بات نے برا کیختہ کر رکھا ہے؟ اس نے بتایا کہ بیں نے نیند میں جنت کے محلات میں ہے ایک کل دیکھا ہے جس کی ایک اینٹ سونے کی تھی اور ایک جاندی کی تھی جب اس کی تغمیر مکمل ہوئی تواس کا ایک کنگرا زبرجد کا تھا تو دوسرا یا توت کا ان دونوں کے درمیان حور عین میں سے ایک حور کھٹری تھی جس نے اسنے بالوں کو کھول رکھا تھااس کے او بر جاندی کا لباس تھا جب وہ بل کھاتی تھی تواس لباس میں بھی بل پڑ جاتے تھے، اس نے (مجھے مخاطب کرکے ) کہا: اے خواہش پرست!اللہ عز وجل کی طرف میری طلب میں کوشش کر، اللہ کی قسم! میں تیرے طلب میں روز بروز نئے نئے طریقوں سے زیب وزینت کیے جارہی ہوں ؛ جنانچہ بیہ محنت جوتم نے دلیھی ہے اس حور کی طلب کے لیے ہے،حضرت ابوسلیمان دارانی رحمۃ القدعلیہ نے (بیرحکایت بیان کرکے )فر مایا بیاتن ساری عباوت توایک حور کی طلب میں ہے اس مخف کی عبادت كى كيا حالت بهونى جائية جواس ية زياده كاطلبگار بو \_ (معة الجنة ابن الي الدنيه: ٣٥٣) اس عابد کے حور کے عشق کی اس شعر نے کچھ یوں تر جمانی کی ہے۔

اس عابد نے حور کے سی کی اس معرب چھ ہوں ترجمائی کی ہے۔
نگا و مست ساقی کا بیدا دفی ساکر شمہ ہے
نظر طنے بی بس ہاتھوں سے ساغر چھوٹ جاتا ہے
حور کی طلب میں کوئی ملامت نہیں:

حضت سفیان توری رحمۃ القدعلیہ کوان کے شاگر دول نے شدت خوف اور کثر ت مجاہدہ میں دیکھ توعرض کیا: اے شیخ ! اگر آپ اس مجاہدہ کو پچھ کم کریں گے توجی اپنی مراد کو پہنچ جا کیں گے، انشاء اللہ تعالیٰ بفر مایا کیونکر میں بوری کوشش نہ کروں میں نے سنا ہے کہ اہل جنت اپنی منزل میں ہوں گے کہ ان پر ایک بہت بڑا تور ظاہر ہوگا اور اس کی رونق اور شدت روشن کی وجہ ہے آٹھوں

جنتیں روش ہوجا نیں گی اور اہل جنت سمجھیں گے کہ بیرنور اللہ کی جانب ہے ہے ورسجدہ میں گر پڑیں گے اس وقت ایک منادی آ واز دے گا کہا ہے سراٹھا ؤیدوہ نورنہیں ہے جس کا شمھیں گمان ہوا، بیرایک حور کے چیرہ سے نور چیکا ہے جوا پنے خاوند کے سامنے مسکرائی ہے وراس کے مسکرانے سے بیزور ظاہر ہوا ہے۔

تواہے بھائیو! جو محص خوبصورت حور کے لیے مجاہدہ کرے اسے تو ملامت نہیں کی جائدہ کرے اسے تو ملامت نہیں کی جاتی ، وہ محص جو خدا کا طالب ہے اس کے مجاہدہ پر کیا ملامت ہے؟ پھر بیاشعار پڑھے۔

ماضرمتكانتالفردوسامنزله

ماذا تحمل منبؤسوا قتار

تراهيمشى نحيلا خائفاوجلا

الىالمساجديمشىبينالخمار

يانفس مالك منصبر على النار

قدخانان تقيلي مذبعدا دبار

ترجمہ: جس کا مقام فر دوس ہوا ہے کچھ ضرر نہیں ہے؛ خواہ وہ کتنے ہی غم اور مصیبت کا تخمل کرے؛ تواسے دبلا پتلا اور خوف ز دہ گھبرایا ہوا مساجد کی طرف جاتے و کھے کہ چ در اوڑ ھے دوڑتا ہے، اے نفس مجھے آگ پر توصیر نہیں ہے اب وقت آگیا ہے کہ بدبخت کے بعد تو بخت بلند ہوجائے گا۔ (روش افریاص)

## حورین طلب کرنے والے بزرگ:

حضرت ابوسلیمان دارانی رحمة الله علیه فرماتے بین که ایک سال تجرید کے ساتھ بیت لند کا حج اور نبی علیه الصلاۃ والسلام کی زیارت کاارادہ کیا، میں ایک راستہ میں چل رہا تھا کہ یک خوبصورت عراقی جوان کودیکھا کہ وہ بھی سفر کررہا ہے اوراس کا بھی وہی ارادہ ہے جومیرا ہے جب اس کے دفقاء چلتے سے تو وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا اور جب منز پراتر ت سے

تو وہ نہ ز پڑھتا تھا اور باوجوداس کے کہ وہ دن کوروزہ رکھتا تھا اور رات کو تنجد پڑھتا تھے ؛ اس حالت
میں وہ مد مکر مہ تک پہنچا اس کے بعد اس نے مجھ سے جدا ہونا چاہا اور جھے رخصت کیا، میں نے کہا

اے بیٹے کس کس چیز نے تجھے الی مصیبت شاقہ پرآمادہ کیا؟ اے ابوسلیمان دار انی رحمۃ اللہ
علیہ! مجھے طامت نہ کرو! میں نے خواب میں جنت کا ایک محل دیکھا ہے، وہ ایک چاندی کی اور
ایک سونے کی اینٹ سے بنا ہے ؛ اسی طرح اس کے بالا خانوں اور ان بولا خانوں کے درمیان
ایک حورالی تھی کہ کسی دیکھنے والے نے ایسے حسن و جمال اور رونی والی بھی نہ دیکھی ہوگی وہ زلفیل
ایک خورالی تھی کہ کسی دیکھنے والے نے ایسے حسن و جمال اور رونی والی بھی نہ دیکھی ہوگی وہ زلفیل
دوشن ہوگئی اور کہا : اے جوان! اللہ کی راہ میں کوشش اور مجاہدہ کر؛ تا کہ میں تیری ہوج وَں اور
تو میر اہوجائے پھر میں بیدار ہوا؛ بیر میر اقصہ اور حال ہے۔

اے بوسلیمان مجھےلائق ہے کہ کوشش کروں؛ کیونکہ کوشش کرنے والا ہی پانے وار ہے ہے جومجاہدہ تم نے دیکھا بیا یک حور کی منگنی کی غرض سے تھا؛ بیس نے اس سے دعا کی درخواست کی س نے میرے لیے دعا کی ادر مجھ سے دوئتی کی اور رخصت ہوکر چلا گیا۔

حضرت ابوسلیمان رحمت الله فرماتے ہیں ہیں نے اپنے نفس پر عماب کی اور کہا: اے نفس!

بدار ہوجا اور بدا شارہ من لے جوایک بشارت ہے جب ایک عورت کی طلب ہیں اتن وشش اور

یہ جاہدہ ہے تو اس شخص کو جو حور کے رب کا طالب ہے کس قدر مجاہدہ اور کوشش کرن چ ہیں۔

حضرت امام یافعی رحمتہ القد علیہ اس حکایت کوفل کر کے فرماتے ہیں کہ بین خو ب نیک لوگ

و کھتے ہیں یہ اسرار ہیں جنہیں حق سجانہ تعالیٰ (خواب کی شکل میں) آئینہ قلب پر خاہر فرماتے

ہیں ؛ کیونکہ خواب اجزاء نبوت کا ایک جزو ہے اس سے انہیں بشارت دی جاتی ہے اور ان کی تعظیم

ہوتی ہے تا کہ وہ کوشش اور پر ہیزگاری میں ترقی کریں وہ ہماری طرح نہیں ہیں کہ دوروں

کونو نسیحت کریں اور خود تھیجت نہ چکڑیں۔

س کتب کے سنانے کے ذیائے ہیں اتفا قالیک عجیب تھیجت حاصل ہوئی کہ ایک شخص کے نفس کے اس ہے کہا کاش! ایسا ہوتا کہ کوئی شخص ایک لونڈی زفاف کے سے تھے فروخت کردیتا وراس کی قبت آج کے موسم میں وصول کرتا پھر تواسے بھی کر قبت اداکر دیتا، وہ شخص یہ تمن کر ہی رہا تھا کہ اس کے پاس ایک بزرگ آئے، اس نے اب تک اس خیال کا ظہر رئیں کی تھا نہ اللہ کے سواکوئی اسے جانبا تھا، اس بزرگ نے اس سے کہا کہ میس نے خواب میں دیکھا کہ قبل نے تواب میں دیکھا کہ قبل نے تواب میں دیکھا کہ میں نے تواب میں دیکھا کہ قبل نے تواب میں دیکھا کہ قبل ہے تو بھی جو نہایت خوبصورت میں وجمال میں یکنا وہ تیری مشاق سی تھیں، ایک ن میں سے تیری طرف اشارہ کر کے کہتے تھی کہ یہ خض دیوانہ ہے میں (جنت کی حور) اس پر عاشق ہوں اور میر (دنیا کی ایک لونڈی پر عاشق ہے۔ (دوش ارباعین) کی حور) اس پر عاشق ہوں اور میر (دنیا کی ایک لونڈی پر عاشق ہے۔ (دوش ارباعین) کی حور) اس پر عاشق ہوں اور میر (دنیا کی ایک لونڈی پر عاشق ہے۔ (دوش ارباعین)

صدیت: صرت ابو بریره رض الترعز فرماتے بیل که جناب رسول الله صلی مسلم من ارثاد فرمایا: إن فی الجنتی منهراً یقال الهرول، علی حافتیه اشجار فابتات، فإذا اشتهی اهل الجنة السماع یقولون: مروابنا إلی الهرول فلسم الأشجار، فتنطق بأصوات لولا أن الله عزوجل قضی علی اهل الجنة أن لا یموتوا لماتوا شوقا وطربا إلی تلك الأصوات قال: فإذا سمعتهی الجواری قرآن بالعربیة، فیجیء أولیاء الله إلیهن، فیقطف کل واحد منهن مااشتهی ثمریعید الله تعالی مکانهی مثلهی (مندابند النه النه الدین)

ترجمہ: جنت ہیں ایک نہر ہے جس کا نام ہرول ہے، اس کے دونوں کناروں پر درخت اُگے ہوئے جیں، جب جنتی ساع کی خواہش کریں گے تو کہیں گے ہمارے ساتھ ہرول کی طرف چلو؛ تا کہ ہم درختوں سے (خوبصورت اور دکش آوازیں) سنیں چنانچہ وہ ایک (خوبصورت) آوازوں میں بولیں گے کہ اگراللہ عزوجل نے جنتیوں کے نہ مرنے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو یہ ان آوازوں کے شوق اور طرب میں مرجائے؛ پس جب ان خوبصورت آوازوں کو روختوں پر لگی ہوئی لڑکیاں میں گی تووہ عربی زبان میں نہایت خوبصورت انداز وآواز میں ) عربی زبان میں نہایت خوبصورت انداز وآواز میں ) عربی زبان میں ( کیچھ ) پڑھیں گی تواللہ تعالیٰ کے ولی ان کے پاس قریب جا تھی گے اور ہرایک ان لڑکیوں میں ہے جس کو پہند کر ریگا تو ڈلے گا پھر اللہ تعالیٰ ان لڑکیوں کی جگہ دلی ہی اور لڑکیاں (اس درخت کو) لگادیں گے۔

عصد سنت پرحور ملے گی:

حور لينے كے تين كام:

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الشرعد فرماتے بیں کہ جناب رسول الشرصلی الشرعلیہ وسم
نے ارشاد فرمایا: وثلاث من کان فیہ واحدة زوج من الحور العین: رجل ائتہن
علی اُمانة خفیة شهیة فاُداها من مخافة الله تَعَالَی، وجلَّ عفی عن قاتله، ورجلُ
قراً " قُلْ هُوَاللَّهُ أَحَلَّ" فی دبر کل صلاقه (رَغیب وربیب اسبانی، البرورالسافره: ۲۰۲۱)
ترجمہ: تین کام ایسے بیل جس شخص کے پاس ان میں سے ایک بھی ہوگا اسکی حورمین کے ساتھ
شادی کی جائے گی (۱) وہ شخص جس کے پاس صرورت کی امانت تفیہ طور پررکھی گئی اور اس نے اس

کوخوف خدا کی وجہ سے ادا کردیا (۲) دو شخص جس نے اپنے قاتل کومعاف کردی (۳) وہ شخص جس نے برنماز کے بعد **قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَل**ا (پوری سورة اخلاص) کی تلاوت کی۔ فائدہ: ان مذکورہ اعمال میں سے کوئی سائمل جتنی مرتبہ کریگا انشاء القداتی حوریں مبیس گی۔ ایجھے طریقے سے ہرروزہ رکھنے کا انعام سوحوریں:

صديث: حفرت ابن عباس رضى الشعدة رمات بي كدجناب رسل الشمل الشعليه
وسم في ارش وفر ما يازان الجنة تتزين من الحول إلى الحول في شهر رمضان وإن
الحور لتتزين من الحول إلى الحول في شهر رمضان فإذا دخل شهر رمضان
قالت الجنة اللهم اجعل لى في هذا الشهر من عبادك أزواجا تقر اعيلنا
جهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صامر نفسه في شهر رمضان
لم يشرب ولم يوم فيه مؤمنا ببهتانا ولم يعبل فيه خطيئة زوجه الله
تهارك وتعالى في كل ليلة مائة حوراء وبني له قصرافي الجنة من لؤلؤ
وياقوت وزبرجن لوأن الدنيا كلها جعلت في هذا القصر لكان منها كبربط

ترجمہ: جنت ایک ممال سے دوسر ہے ممال (کے شروع ہونے) تک ماہ رمض ن کے لیے سنورتی ہے اور حور بھی ایک ممال کے شروع سے دوسر ہے ممال کے شروع تک رمضان المبارک کے لیے سنورتی ہے، جنت کہتی ہے اے اللہ! میرے لیے اپنے بندوں میں سے اس مہینہ میں مکنین مقرر فر مادے اور حوریں مید دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ! ہمارے لیے اس مہینہ میں اپنے نیک بندوں میں سے خاو تدمقرر فر مادے جن سے ہماری آئموں شونڈی ہوں اور ہم سے ان کی آئموں شونڈی ہوں، جناب رسول القد صلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فر مایہ جس شون نے خود رمضان المبارک میں روزہ رکھا کچھ کھایا بیا نہیں اور کسی مؤمن

پر بہتان بھی نہیں لگایا اور اس روزے کی حالت میں کوئی گناہ بھی نہ کیا اللہ تعالیٰ (روزے کی)
ہررات میں اس کے لیے سوحوروں ہے اس کی شادی کریں گے اور اس کے بیے جنت میں لؤلؤ،
یا توت اور زبر جد کا گل بتا تھیں گے اگر ساری دنیا اس کل میں منتقل کر دی جائے تو بید نیا اس کل کے
سرمنے ایک بھے و نیا کے آگے بکری کا ہاڑھ۔

درج ذیل ورد کے انعامات:

ارش دِ ربانی ہے کہ مقالید السّماقات والگرفی (ای کے پاس ہیں آسانوں کی اور زمین کی) اس کی تفسیر میں حضرت عثمان رضی الله عند سے روایت ہے کہ انہوں نے جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال فرما یا (کرآسان وزمین کی چابیاں کیا ہیں یعنی کوئی عبادات اس کی یا اس سے اعلیٰ درجہ لیعنی جنت کی دارث بناتی ہیں) تو جناب رسول الله صلی الله علیہ سلم نے ارشاد فرمایا:

ریہ سر میں ان کلمات کودس مرتبہ میں کے دفت پڑھے گااس کی شیطان اور اس کے (ضرررسال)
جو شخص ان کلمات کودس مرتبہ میں کے دفت پڑھے گااس کی شیطان اور اس کے بیے جنت میں
اشکر سے حفاظت کی جائے گی ، اس کواج کا ایک قنطار عطا کیا جائے گا ، اس کے بیے جنت میں
ایک درجہ بلند کیا جائے گا ، اس کی حور عین سے شادی کی جائے گی اور اگر اس دن (جس دن ، س
نے یہ وظیفہ پڑھاتھا) فوت ہوگیا اس کے لیے شہداءوالی مہر لگادی جائے گا۔

## نیکی کا تھم اور برائی ہے روکنے کا تھم کرنے کے انعام میں ملنے والی عیناء حور کی شان

صديث: حضرت الوہريره رضى الله عنه فرماتے ہيں:

ترجمہ: جنت میں ایک حور ہے جس کا نام عینا ء ہے جب وہ چلتی ہے تواس کے اردگرد
سر ہزار خدمت گارلؤ کیاں چلتی ہیں ، اس کی وائیں طرف اور بائیں طرف بھی (اتی ہی
خدمتگارلؤ کی ) ہوتی ہیں بیر حور کہتی ہے کہیں ہیں امر بالمعروف کرنے والے ور نہی عن
المنظر کرنے والے (یعنی نیکیوں کا تھم کرنے والے اور برائی سے منح کرنے والے ) میں ان
کا انعام ہوں لینی ہرا ہے آدمی کوالی ایک ایک حور عیناء عطاء کی جائے گی یا تو
امر بالمعروف اور نہی عن المنظر کرتے دہنے کے ثواب میں بیدا یک حور ملے گی یا ہی کہ ہردفعہ
امر بالمعروف اور نہی عن المنظر کرنے کے ثواب میں بیدورعطاء کی جائے گی ، فاہر یہی ہے کہ
ہردفعہ امر یانہیں کرنے سے میدور ملے گی ، والنداعلم۔

حورين چاہئے توبیدا عمال کرو

شیخ محمہ بن حسین بغدادی رحمۃ الندعلیہ فرماتے ہیں ایک سال جج کے لیے گیا ایک روز
مکہ مرمہ کے بازاردل ہیں پھرر ہاتھا کہ ایک پوڑھام ردایک لونڈی کا ہاتھ پکڑے ہوئے
نظرآیا ، نونڈی کارنگ بدلا ہواجسم دبلاتھا اوراس کے چبرے سے نور چمک تھا اور روشی ظاہر
ہوتی تھی وہ ضعیف شخص پکار رہا تھا ، کوئی لونڈی کا طلب گار ہے؟ کوئی اس کی رغبت کرنے
وال ہے؟ کوئی ہیں دینار سے ہڑھنے والا ہے؟ میں اس لونڈی کے سب بیبوں سے برک

الذمه ہوں، راوی کابیان ہے میں اس کے قریب گیا اور کہا قیمت تولونڈی کی معدوم ہوگئ مگر س میں عیب کیا ہے؟ کہا یہ لونڈی مجتونہ ہے، ممکین رہتی ہے، راتوں کوعبادت کرتی ہے، دن کوروز ہ رکھتی ہے، نہ کھ تی ہے نہ پیچھ بیتی ہے، ہرجگہ تنہا اکیلی رہنے کی عادی ہے، جب میں نے بیہ بات سنی میرے ول نے اس لونڈی کو جاہا اور قیمت دیکر اس کوخرید لیا اور اپنے گھرے گیں ، لونڈی کوسر جھکائے ویکھا پھراس نے اپناسرمیری جانب اٹھا کرکہا، اے میرے جھوٹے موما! خداتم پررخم کرےتم کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں عراق میں رہتا ہوں، کہا کون ساعر ق؟ بصرے و یا باکوفے والا؟ میں نے کہا نہ کوفے والا نہ بھرے والا ؛ پھرلونڈی نے کہا: شایدتم مدینة ال سعام بغداد میں رہتے ہو؟ میں نے کہا ہاں! کہاواہ واہ وہ عابدوں اورز اہدوں کا شہر ہے، راوی کتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا میں نے کہا: لونڈی حجر دل کی رہنے والی ، ایک حجرے سے دوسر ہے حجرے میں بلائی جانے والی، زاہدوں عابدوں کو کیسے پیجانتی ہے؟ پھر میں نے اس کی طرف متو جہ ہوکر دل گئی کےطور پر یو چھاتم ہز رگوں میں کس کس کو پہچانتی ہو؟ کہا میں ہ لک بن ویز ر، بشر حافی ، صالح مزنی، ابوحاتم سجستانی ،معروف کرخی ،محمد بن حسین بغدادی ، رابعه عدویه، شعوینه، میمونہ، ان بزرگوں کو پیجانتی ہوں، میں نے کہا: ان بزرگوں کی شمصیں کہاں سے شاخت ہے؟ لونڈی نے کہا: اے جوان کیے نہ بیجانوں؟ قشم خدا کی! وہ لوگ دلوں کے صبیب ہیں ، بیری کومحبوب کی راہ دکھلانے والے ہیں؛ کھر میں نے کہا: اے لونڈی! میں محمہ بن حسین ہوں، س نے کہا میں نے اے ابوعبداللہ! خدا سے دعا ما نگی تھی کہ خداتم کو مجھ سے ملاد ہے،تمہاری وہ خوش آ دازجس سے مریدوں کے دل زندہ کرتے تھے اور سننے والوں کی آئکھیں رو تی تھیں کیے ہے؟ میں نے کہا: اپنے حال پر ہے، کہاشمھیں خدا کی قشم! مجھے قر آن شریف کی پچھ آیتیں سناؤ، میں <u>نے بیسم</u> اللّه الرّحمَن الرّحیم پڑگی اس نے بڑے زورے نینج اری وربے ہو گئی، میں نے اس کے منہ پر بیانی حپیر کا تو ہوش میں آئی اور کہا: اے ابوعبدانندیہ تو س کا نام ہے! کیا

حال ہوگا اگریش اس کو پیچانوں اور جنت یش اس کو دیکھوں، خداتم پردیم کرے اور پڑھو،
میں نے بیا آیت پڑھی اُٹھر تحسیب اللّذیئن یکھکٹون السّیقِ اَتِ اَنْ یکسید تُولاً اَسْاءَ
مَا یَخْکُرُمُونَ (العنکبوت: ٣) کا (اینی کیا گمان کرتے ہیں جنہوں نے گناہ کئے ہیں کہ
ہم ان کو ایمان والوں اور نیک عمل والوں کے برابر کیں گے، ان کی موت اور زندگی برابر
ہے؟ براہے جوتھم کفارلگاتے ہیں) اس نے کہا: اے ابوعبداللہ اہم نے نہ کی بت کو بوجا اور
نہ کی معبود کو تیول کیا پڑھے جاؤ خداتم پروتم کرے، یش نے پھر بیا آیت پڑھی اِلگا اُغْقَدُ دُکَا
نہ کی معبود کو تیول کیا پڑھے جاؤ خداتم پروتم کرے، یش نے پھر بیا آیت پڑھی اِلگا اُغْقَدُ دُکَا
نہ کی معبود کو تیول کیا پڑھے اُٹھ و سُر احدُ تُھا وَان یکستی نیمی فوا یُخافُوا پھا و کالْمُنہ لِی لِلْظُالِیمِین کارًا اُسْحَالَ ہو تُولاً کی اُٹھ ہو کے اس کے گردا آگ کے فیصے موں گے اگر پانی کے طلب کریں گے جوان کے چیرے جول دیگا،
طلب کریں گرم پانی پھلے ہوئے تا نے کی مثل پائیں گے جوان کے چیرے جول دیگا،
ان کا پینا بھی براہے اور آرام گاہ بھی بری ہے)۔

پھر کہا: اے ابوعبداللہ! تم نے اپنے نفس کے ساتھ ٹا میدی لازم کرلی ہے، اپنے دل کوخوف اور امید کے درمیان آرام دواور کچھ پڑھوخدا تم پر رحت کرے؛ پھریس نے پڑھا وُجُودًا ہُوَمِّدِیْنِ مُسْفِرٌ قَا ۵ طَهَا حِکَّةً مُسْدَّیْنِ ہُرِ قَالِمِسِ:۳۹،۳۸)

اور وُجُولُّ يَوْمَيْنِ نَاضِرَةٌ ٥ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (القامة:٣٣،٢٣)

(لین بعضے چبرے قیامت کے دن خوش ہشاش بشاش ہوں کے اور بعض چبرے تروتازہ اپنے پروردگارکود کیھنے والے ہوں گے) پھر کہا: جھے اس کے ملنے کا شوق کتنازیاوہ ہوگا جس دن وہ اپنے دوستوں کے واسطے ظاہر ہوگا اور پڑھو خدارتم کرے؛ پھر میں نے پڑھا یکھو ف عَلَیْہِ مَدْ وِلْدَانَ مُحَلِّلُونَ ﴿ بِأَكُوابٍ وَأَبَارِیقَ وَكَأْسِ مِنْ مَعِینِ

(الواقة:١٨٠١)

( ترجمہ: لڑ کے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں جنت والوں کے لیے ہاتھوں میں کوزے اور لوٹے اور پیالےشراب معین کے لیے ہوئے گھومیں گے، نہ بینے والوں کاسر پھر بگااور نہ وہ بہکیں گے ) پھر کہا: اے ابوعبداللہ! میں خیال کرتی ہول تم نے حور کو پیغام دیا ہے بچھان کے مہر کے لیے بھی خرج کیے ہے، میں نے کہا: اے لونڈی مجھے بتادے وہ کیا چیز ہے میں تو بالکل مفکس ہوں، کہا: شب بیداری اینے او پر لازم کرواور ہمیشہ روز ہ رکھا کرواور نقیروں ادر مسکینوں سے محبت کرتے ر ہو؛ پھروہ اونڈی بیبوش ہوگئ میں نے اس کے چبرے پر یانی چھڑ کا تو ہوش میں آئی پھر دوبارہ مناجات پڑھتے پڑھتے ہیہوش ہوگئ، میں یاس جا کرد یکھادہ مرچکی تھی، مجھےاس کے مرنے کا بڑا صدمہ جوا؛ پھر میں بازار گیا تا کہ اس کے گفن دفن کا سامان لاؤں ، واپس آ کر کیا دیجت ہوں کہ وہ کفنائی ہوئی خوشبوگئی ہوئی ہے اور جنت کے دوسبز جوڑے اس پر پڑے ہیں ، کفن میں دوسطروں من الما ب، سطراة ل لا إلكة إلا الله مُحَمَّدُ وسُولُ الله اوردومرى سطر من ألا إنَّ أَوْلِيناءَ الله لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ (يون: ١٢) ٢ يس ن اي دوستول كساتهاس كا جنازہ اٹھا یا اور نماز پڑھ کر ڈن کر دیا ، اس کے سر ہانے میں نے سور کا یُس پڑھی اور حجرے میں حمکین روتا هواوالپس آگیا؛ پھر دور کعت نماز پڑھ کرسور ہا خواب بیل دیکھا کہ دہ لونڈ می بہشت میں ہے جنتی <u>حلے پہنے</u> ذعفران زار شختے میں ہے،سندس اوراستبرق کا فرش ہے سر پرتاج مرضع موتی اور جواہرات نکے ہوئے ، یا دُن میں یا قوت سرخ کی جوتی ہے،جس سے تنبر ومثنک کی خوشبوآ رہی ہے اس کا چیرہ آن ب و ، ہتاب سے زیادہ روش ہے جس نے کہا: اے لونڈی ایمٹہر! کس عمل نے تجھے اس مرتبہ یر پہنچایا ؟ کہا: فقیر مسکینوں کی محبت، کثرت استغفار، مسلمانوں کی راہ ہےا ن کوایذا دینے والی چیزیں دور کرنے سے مجھ کو میرم تنبہ ملاہے۔ (روض از یاعین)

حورك ذريعة تبجد كي تغيب:

شیخ عبدالواحد بن زیدرحمتهٔ الله علیه فر ماتے ہیں کہ ایک وفعہ میری پینڈ کی میں ور د ہو گیا تھا اس

کی وجہ سے نماز میں بڑی تکلیف ہوتی تھی ایک رات جونماز کے لیے اٹھا تو اس میں سخت در د ہوااور بمشکل نماز بوری کرے چادرس ہانے رکھ کرسو گیا خواب میں کیاد کھتا ہوں کہ ایک حسید جمیلہ لڑکی جوسرا یاحسن کی تیلی تھی چندخوبصورت بنی شنی لڑکیوں کے ہمراہ ناز وانداز کے ساتھ میرے یوں آ کر بیٹھ گئی دوسری لڑکیاں جوای کے ہمراہ تھیں اس کے پیچھے بیٹھ گئیں ان میں ہے ایک ہے اس نے کہا: اس شخص کواٹھاؤ مگردیکھو بیدار نہ ہونے یائے وہ سب کی سیہ میری طرف متوجه ہوئیں اور سب نے ملکر اٹھایا میں بیرسب کیفیت خواب میں و بکچر ہاتھا؟ پھراس نے اپنی خواصوں سے کہا کہاس کے لیے نرم نرم بچھونے بچھاؤ اور اینے اپنے موقع ے تکیے رکھ دوانہوں نے فوراً سات بچھونے ادیر نیچے بچھائے کہ میں نے عمر بھر بھی ایسے بچھونے نہ دیکھے نتھے؛ پھراس پرنہایت خوبصورت مبزرنگ کے تکیفصب کئے پھرتھم کیا کہ اسے فرش بریٹادود یکھو ہیرجا گئے نہ مائے ، مجھے انہوں نے اس بچھونے پرلٹادیا اور میں انہیں د میصاتھااورسب با تیں سٹتا تھا پھراس نے حکم دیا کہاس کے چاروں طرف پھول مچلواری رکھ دوانہوں نے سنتے ہی طرح طرح کے پھول رکھ دیئے پھردہ میرے یاس آئی ،وراپنہ ہاتھ میرے اس درد کی جگہ رکھا اور ہاتھ سے سہلا یا پھر کہا کھٹرا ہونماز پڑھنن تعالی نے سجھے شفادی اس کا بیر کہن تھا کہ میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنے آپ کو بھلا چنگا یا یا اگو یا کبھی بیار ہی نہ تھا، وہ دن اور آج کا دن چرمبھی بیار نہ ہوااور میر ہےدل میں اب تک اس کے اس کہنے کی ک اُٹھ کھٹرا ہونمازیڑھ حق تعالیٰ نے تجھے شفادی لذت وحلاوت موجود ہے۔(روش اریاصین)

حور کود میصنے والے بزرگ کی حکایت:

ایک صالح شخص نے اللہ کی جالیس سال عبادت کی ایک روز اس پر ناز کا مقام غالب ہوا تواس کےغلبہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا خداوند! آپ نے جو پھھ میرے لیے جنت میں تیار کیا ہے اور جس قدر حوریں میرے لیے مہیافر مائی ہیں وہ مجھے دکھا دیجئے ،ابھی منا جات ختم نہ ہونے یائی تھی کہمراب پھٹی اورایک الیی حسین وجمیل حور نکلی کہ .گروہ دنیا میں آ جائے تو تمام دنیا مفتون ومجنون ہوجائے ، عابد نے بوچھا نیکہ

بخت توکون ہے؟ آدمی ہے یا پری؟ اس نے عربی کے چند شعر پڑھے جن کا مضمون یہ تھا کہ
تومولا سے جو چاہتا تھا وہ تھے ملا اور جھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ میں تیری موس بنوں اور
تہ مرات تجھ سے با تیں کروں عابد نے پوچھا توکس کے لیے ہے؟ کہا: آپ کے سے، کہ تجھ
جیسے جھے کتی ملیں گی؟ کہا سواور ہرایک حور کی سوخاو مداور ہر فادمہ کی سوب ندیاں اور ہر باندی
پرسوانظام کرنے والیاں، عابد بیس کر بہت خوش ہوا اور خوش میں آکر پوچھا: کہا ہے پیاری
کیاکسی کو جھے سے زیادہ بھی ملے گا؟ حور نے کہا: تم پیچار نے تو کچھ بھی نہیں ہو، اتنا توادنی ادنی
کو جوشتی وشام آگسکت فحفی اللّه الْعَظِیمَة پڑھ لیتے ہیں اور سوائے اس کے ان کا پچھکا م
نہیں مل جائے گی۔ (روش الریاض)

جننے آپ کے اعمال خوبصورت ہوں گے اتنابی آپ کی حوریں حسین محسین ہوں گی:

شیخ ابو بکر ضریر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک خوبصورت غلام تھا دن کوروزہ رکھتا تھا رات بھر نماز پڑھتا تھا دہ ایک دن میرے پاس آیا اور بیان کیا کہ آج میں سوگیا تھا کہ معمولی اور ادبھی ترک ہوگئے، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ گویا سامنے سے محراب پھٹ گئ اور اس سے چند حسین لڑکیاں نگلی ہیں ان ہیں سے ایک لڑکی نہایت بدصورت تھی میں نے عمر بھر الی کہ میں نہ دیکھی تھی ، میں نے بوجھا کہتم سب کس کے لیے ہواور سے بدصورت کس کے سے ہے؟ انہوں نے کہا ہم سب تیری گذشتہ را تیں ہیں اور ہری صورت والی تیری سے رات ہے جس میں انہوں نے کہا ہم سب تیری گذشتہ را تیں ہیں اور ہری صورت والی تیری سے رات ہے جس میں توسور ہا ہے ؛ اگر توای رات میں مرگیا تو بہی تیرے حصے میں آئیگی ۔ بیرخواب بیان کر کے س جوان نے ایک چنے ماری اور جان بی تیرے حصے میں آئیگی ۔ بیرخواب بیان کر کے س

اس حکایت ہے معلوم ہوا کہ جنتیوں کی حوریں اتنی ہی حسین ہوں گی جنتا انہوں نے اپنی عبادت کوحسین انداز سے ادا کیا ہوگا۔

پانچ صديون سے حوركى يرورش:

شیخ ابوسلیمان دارانی رحمة الله علیه کہتے ہیں کہ میں ایک رات سوگیا تھ اور معمول کے

وظا کُف بھی رہ گئی تھے خواب میں کیاد مکھتا ہوں کہ ایک نہایت حسین حور ہے جو کہہ رہی ہے کہ ابوسیمان تم تو مڑے سے پڑے سور ہے ہواور میں تمہارے لیے پانچ سوبرس سے پرورش کی جاربی ہول۔(ریاض الریاض)

ایک نومسلم کا انتظار کرنے والی حور:

شیخ عبدالواحدین زیدرحمته الله علیه فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جہاز میں سوار تھا تلاطم موجے جہاز ایک جزیرہ میں جا پہنچاس جزیرہ میں ہمنے ویکھا کہ ایک تخص یک ہت کی پرستش کرر باہے ہم نے اس سے دریافت کیا کہ توکس کی عبادت کرتا ہے اس نے بت کی طرف اش رہ کیا ہم نے کہا تیرا بیہ معبود خالق نہیں بلکہ خود دوسرے کامخلوق ہے اور جہارا معبود وہ ہےجس نے اسے اور سب چیز وں کو پیدا کیا ہے ،اس بت پرست نے دریا فت کیا بتاؤتم کس کی عبادت کرتے ہوہم نے جواب دیا کہ ہم اس ذات یاک کی عبادت کرتے ہیں جس کا آسان میں عرش ہے اور زمین میں اس کی وارو گیر ہے اور زندوں اور مردوں میں س کی تفذیر جاری ہے اس کے نام یاک میں اس کی عظمت اور بڑائی نہایت بڑی ہے اس نے یو چھاشتھیں بیہ باتیں کس طرح معلوم ہوئیں ہم نے کہا اس بادشاہ حقیق نے ہمارے یاس ایک سیچے رسول کو بھیجااس نے جمیں ہدایت کی پھراس نے یو چھا کہ وہ رسول کہاں ہیں اوران کا کیا حال ہے؟ ہم نے جواب ویا کہ جس کام کے لیے خداانہیں بھیجاتھ جب وہ پورا كر حكة تواس نے انہیں اپنے یاس بلالیاء اس نے کہا: رسول خدانے تمہارے یاس اپنی کیا شانی مچوڑی ہے؟ ہم نے کہا: اللہ کی کتاب، کہا جھے دکھاؤ ہم نے اس کے یاس قرآن شریف لے گئے ،کہا میں تو جانتانہیں ہم پڑھ کرسناؤ ہم نے اسے ایک مورۃ پڑھ کرسنا کی ،وہ س کرروتا رہا اور کہنے رگا جس کا پیکلام ہے اس کا حکم تودل وجان سے ماننا چاہئے ورکسی طرح اس کی نافر مانی نہ کرنی چاہتے؛ پھروہ مسلمان ہوگیا، ہم نے اسے دین کے احدام اور چندسورتیں سکھائمیں جب رات ہوئی اور ہم سب اینے اپنے بچھونوں پر لیٹ رہے وہ بولا بھائیو! یہ معبود جس کا تم نے پینز اور صفات بتا تھی سوتا بھی ہے؟ ہم نے کہا وہ سونے سے پاک ہے، وہ بمیشه زنده قائم ہے،اس نے کہا: کیسے برے بندے ہوکہ تمہارامولانہیں سوتا اورتم سوتے ہو؟اس کی بیر یا تنین س کر جمیل بڑی جیرت ہوئی جخفر بیر کہ جم وہاں چندروز رہے جب وہاں سے کوچ كاراده بواتواس نے كہا: مِمائيو! مجھے بھى ساتھ لے چلو! ہم نے قبول كرليا، جلتے جلتے ہم آبادان ینچے، میں نے اینے یاروں سے کہا: کہ بیا بھی مسلمان ہوا ہے اس کی چھے مدد کرنی چاہیے، ہم سب نے چندورہم جمع کرکے اسے دیئے اور کہا: کہ اسے ایخ خرج میں لانا وہ کہنے لگا لا الله إلا الله تم توعجب آ دمی ہوتم ہی نے تو مجھے راستہ بتلا یا اورخود ہی راہ سے بھٹک گئے مجھے بخت تعجب آتا ہے کہ میں اس جزیرہ میں بت کی عبادت کیا کرتا تھا، میں اسے بیجانتا نہ تھا اس ونت بھی اس نے مجھےضا کع نہیں کیا پھر جب میں اسے جاننے لگا تواب وہ مجھے کس طرح ضا لَع کر دے گا، تین دن کے بعدایک شخص نے مجھے آ کرخبر دی کدوہ نومسلم مرر ہاہے،اس کی خبر او بیس کر میں اس کے پاس عمیا اور یو چھا کہ بچھے کیا حاجت ہے، کہا پچھنبیں، جس ذات یاک نے شمصیں جزیرہ میں پہنچایا ای نے میری سب حاجتیں بوری کردیں ،خواجہ عبدالواحدر حمة الله علیه فرماتے ہیں کہ جھے وہیں بیٹے بیٹے نیند کا غلبہ ہوا اور بیں سوگیا کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مبز باغ ہے اس میں ایک قبہ ہے اور ایک مکلف تخت بچیا ہوا ہے اس پر ایک نہایت حسین نوعمرعورت جلوہ افروز ہے کہتی ہے خدا کے لیےاس نومسلم کوجلد بھیجو مجھےاس کی جدائی میں بڑی بے قر اری اور بےصبری ہے،اتنے میں میری آ نکھ کھی تو دیکھا وہ سفرآ خرت کر چکا تھا، میں نے اسے قسل دکفن دے کروفن کر دیا، جب رات ہوئی توخواب میں دہی قبداور باغ اور تخت پروہی عورت اور پہلو میں اس نومسلم کودیکھا کہ وہ بیر آيت پره ١١٦ إوَ الْمَلَائِكَةُ يَدُخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَأْبِ٥ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرُتُمْ فَيغُمَ عُقْبَى لَنَّادٍ - (الره: ٢٣،٢٣) ترجمہ: ورفرشتے ان پر میہ کہتے ہوئے ہر دروازے سے آئیں گے کہ سلامتی ہے تم یر پس کیااتھا بدلہ ہے آخرت کا۔

جنتی کے لیے عور تول اور حوروں کی تعداد

ستربيويان:

حدیث: حفرت انس رضی الله عند سروایت بے که جناب رسول الله صلی الله علیه وسم ف ارشاد فرمایا: پیزوج العب فی الجنة سبعین زوجة فقیل: بارسول الله أیطیقها ؟ قال: یعطی قوقاماً نه-(۲۲ب اضعفاء منابع)

ترجمہ: جنت میں انسان کی ستر بیو یوں سے شادی کی جائیگی ؛عرض کیا گیا یارسول اللہ! کیا مردان سب کی طاقت رکھے گا؟ آپ نے ارشادفر مایا: مردکوسوآ دمیوں کی طاقت عط کی جائے گی۔

سترجنت کی موود نیا کی:

حدیث: حضرت حاطب بن الی بلتعدرضی الله عندسے روایت ہے کہ بیں نے جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے ستا:

يتزوج المؤمن في الجنة اثنتين وسبعين زوجة سبعين من نساء الجنة، واثنتين من نساء الدنيا ـ (البدرامافره:٢٠٣٢،اتن ماكر،اتن الكن)

تر جمہ: جنت میں مؤمن کی بہتر ہیو بول سے شادی کی جائیگی ،ستر جنت کی عورتیں ہوں گی اور دود نیا کی عورتیں ہول گی۔

ادنی جنتی کی بہتر بیویاں:

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیه وسم نے ارشا وفر مایا: إِنَّ أَدُنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ الَّذِى لَهُ ثَمَّانُونَ أَلَفَ خَادِمٍ وَاثَنَتَانِ وَسَبْعُونَ زَوْجَةً وَيُنْصَبُ لَهُ قُبَّةً مِنْ لُؤَلُو وَزَبَرْجَبٍ كَمَابَيْنَ الْجَابِيّةِ وَصَنْعَاءَ۔ (ان ابرک فالزہ:۲/۲٪ تن:۲۵۲۳)

ترجمہ:ادنی درجہ کے جنتی کے ای ہزار خادم ہوں گے اور بہتر بیویاں ہوں گی ہرایک جنتی کے سے لؤلؤ ، یا توت ،زبرجد کا ایک قبانصب کیا جائے گا (جس کی لمبائی) جاہیہ (ملک شام کے شہر) سے صنعاء (ملک یمن کے دارالسلطنت) جنتی ہوگی۔

دوزخيوں کي ميراث کي دودو بيو يال جي جنتيوں کوليس گي:

تر جمہ: جس شخص کوبھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے اس کی بہتر حوروں سے اور دو، دوز خیوں کی میراث سے شادی کر دیں گے، ان عورتوں میں سے ہرایک کی قبل خواہش کرتی ہوگی اور مرد کانفس کمز ورنہیں ہوتا ہوگا۔

فائدہ: بیددوزخیوں کی میراث کا مطلب بیہ ہے کہ ہردوزخی کی جنت میں میراث ہوگ جس کا رب تعالیٰ اپنے فضل ہے مؤمن کووارث بٹادے گا جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے، س کوجود دعورتن جنت میں دی جانی تھیں وہ مسلمان کودیدی جائیں گی۔

## ادنی درجه کے جنتی کی بیو یوں کی تعداد:

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

ترجمہ: اونی درجہ کے جنت کے سات درجات ہوں گے میہ چھٹے پر رہت ہوگا
اس کے او پر ساتواں درجہ ہوگا ، اس کے تین سوخادم ہوں گے ، اس کے سامنے روز انہ ہی وث م سونے چائیں گے ہرا یک پیالہ میں
ایسے قشم کا کھاٹا ہوگا جودوسرے میں نہیں ہوگا اور جنتی اس کے شروع میں ایسے ہی لذت
ایسے قشم کا کھاٹا ہوگا جودوسرے میں نہیں ہوگا اور جنتی اس کے شروع میں ایسے ہی لذت
پر نے گا جیسے کہ اس کے آخر سے اور وہ یہ کہتا ہوگا یارب! اگر آپ مجھے اجازت دیں تومیس
تمام جنت والوں کو کھلاؤں اور پلاؤں جو کچھ میر سے پاس ہے (اس میں کمی نہ ہوگی) اس کی
حور میں میں سے بہتر ہیو یال ہوں گی اور ان میں سے ہرایک کی سرینیں زمین کے یک میں
کے برابر ہوں گی۔

#### (۱۲۵۰۰)ساڑھے بارہ ہزار بویاں:

حدیث: حضرت عبدالله بن انی اوفی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی لله علیه وسم نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيُزَوَّجُ خَمْسَمِائَةِ حَوْرَاءَ، وَأَزْبَعَةِ آلَافِ بِكْرٍ،

وَثَمَانِيَةَ ٱلَافِ، يُعَانِقُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَ مِقْدَارٌ عُمْرِيةٍ فِي اللَّهُ نَيناً - (البعث دامنثور: ٣١٣) ترجمہ: جنتی مرد کی پانچ سوحوروں اور چار ہزار کنوار یوں اور آٹھ ہزار شادی شدہ عورتوں سے شادی کی جائے گی جنتی ان میں سے ہرایک کے ساتھ ابنی دنیاوی زندگی کی مقدار کے برابر معانقہ کریگا۔

### (۲۰۰۰) باره برار حورول اور بيو يول كاترانه:

حدیث: حضرت عبدالله بن ابی او فی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

يُزَوَّجُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْ أَهُلِ الْجَنَّةِ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ بِكُرٍ وَثَمَانِيَةِ آلَافِ أَيِّهٍ وَمِاثَةِ حَوْرَاءَ فَيَجْتَبِعْنَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ آيَامٍ فَيَقُلْنَ بِأَصُوَاتٍ حِسَانٍ لَمْ يَسْبَعُ الْخَلَاثِقُ يَمِقَلِهِنَّ نَحُنُ الْخَالِلَاتُ فَلَانَبِيدُ وَنَحْنُ التَّاعِمَاتُ فَلَانَبُأْسُ وَنَحْنُ الرَّا هِينَاتُ فَلَانَسُغَطُ وَنَعْنُ الْمُقِيمَاتُ فَلَانَظْعَنُ طُوبَى لِمَنْ كَانَ لَنَا وَكُفَّالَهُ - (سَدَ البَدَارِيْمَ: ١/٢٤٩)

ترجمہ: جنتیوں میں سے ہرمرد کی چار ہزار با کرہ، آٹھ ہزار با نجھ اور سوحوروں سے شادی کی جائیگ ، بیسب ہرساتو میں دن میں جمع ہوا کریں گی اور حسین آواز میں ترانہ کہیں گی اثنا حسین کہ مخلوقات میں ہے کسی نے نہ سناہوگاوہ کہیں گی ہے

> نحث الخالدات فلانبيد ونحث الناعمات فلانبأس ونحث الراضيات فلانسخط ونحث المقيمات فلانضاعث طوبئ لمثكان لناوكتا لم

ترجمہ: ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں کبھی نہیں مریں گی، ہم تعمقوں میں بلنے والی ہیں کبھی خستہ حال نہیں کبھی خستہ حال نہیں کہ ہم تعمقوں میں بلنے والی ہیں کبھی حستہ حال نہ ہوں گی، ہم جنت میں ہمیشہ رہیں گی کبھی اداخی دہوں گی، ہم جنت میں ہمیشہ رہیں گی کبھی نکالی نہ جو تھی گئے ہیں۔ نکالی نہ جو تھی گئے ہیں۔ نہر ول کے کنار مے تیمول کی حوریں

حفرت حمد بن ابی الحوادی رحمۃ الذفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسلیمان دارانی
رحمۃ الله عبیہ کوفر ماتے ہوئے سنا جنت میں پچھ نہریں ایسی ہیں جن کے کناروں پر خیم
نصب کئے گئے ہیں ،ان میں حور عین موجود ہیں ،الله تعالیٰ نے ان میں سے ہرایک کو شخط
مریقہ سے پیدا کیا ہے، جب ان کا حسن کامل ہوگیا توفر شتوں نے ان کے او پر خیم
لگا دیئے یہ ایک میل طویل کری پر بیٹی ہیں ، جب کہ ان کی سرینیں کری کے ، هر ف سے
بہرکوفکل رہی ہیں ، جنت والے اپنے محلات سے (نکل کران کے پاس) آئی سے گاور جس
هرح سے چاہیں گے ان کے نفمات اور تر انے شیل کے پھر ہرجنتی ہرایک کے ساتھ ضوت
مرح سے چاہیں گے ان کے نفمات اور تر انے شیل کے پھر ہرجنتی ہرایک کے ساتھ ضوت
میں چلا جائیگا۔ (الہ ورال فر دیمہ)

## بادل سے از کیوں کی بارش:

حضرت کثیر بن مرہ دحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت کی نعمت مزید میں سے ایک ہے ہے کہ جنت دا ہوں کے وہ پر سے ایک ہے ہے کہ جنت دا ہوں کے وہ پر سے ایک ہے ہی گفر ہے گی وہ کیے گئم کیا چاہتے ہو میں آپ حضرات پر س نعمت کی بارش کروں چنا نچہ دہ حضرات جس جس نعمت کی جاہت کریں گے وہی ان پر نازل ہوگ، مضرت کثیر رحمۃ القد علیہ بن مرہ (حضری رحمۃ القد علیہ ) فرماتے ہیں کہ اگر القد تع نئی نے جھے یہ منظر دکھا یہ تو میں یہ کیوں گا کہ ہم پر سنگھار کردہ لڑکیوں کی بارش ہو۔ (صفۃ انجنۃ ابن ابی الدین ہوں) منظر دکھا یہ تو میں یہ کیوں گا کہ ہم پر سنگھار کردہ لڑکیوں کی بارش ہو۔ (صفۃ انجنۃ ابن ابی الدین ہوں) معری ہوئی بدر نکاڑ سے نکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنت دالوں پر نعمتوں سے بھری ہوئی بدر نکاڑ سے نکم سالہ کر سالہ کر سے گھری ہوئی میں آپ حضرات پر کس نعمت درلذت بدر نکاڑ سے نکم سالہ کر سالہ کر سے گھری ہوئی میں آپ حضرات پر کس نعمت درلذت

کی بارش کروں؟ پس جو تخص جس قسم کی خواہش کریگا اس پرائی کی بارش کر ہے گا جتی کہ بعض جنتی یہ بیل گے کہ ہم پر نو خاستہ ہم عمر لڑکیوں کی بارش ہو۔ (مقة الجنة این بی الدین ۱۹۹۳) جنتی بیوی کا رخسار آئینہ کی طرح صاف ہوگا جس بیں جنتی آ دمی اپناچہرہ د کیھے لے گا:

صديث: حضرت ابوسعيد خدرى رضى الشعند سدروايت بكد جناب رسول الدسلى الله عليه وسم في ارشاوفر ما ين إن الرجّ لَ لَيَتَكِئ في الْجَنَّة سَبْعِينَ سَنَة قَبْلَ أَنْ تَحَوَّلَ، ثُمَّ عَلَيْهِ الْجَنَّة سَبْعِينَ سَنَة قَبْلَ أَنْ تَحَوَّلَ، ثُمَّ تَعْمَلُ اللهُ وَجُهَة فِي خَدِّهَا أَضْعَى مِنَ الْبِرْ آيَّة، وَإِنَّ أَذُلَ لُولُو عَلَيْهَا تُحِيءُ مَا تَيْهِ البِرَ أَنَهُ، فَيَنْظُرُ وَجُهَة فِي خَدِّهِا أَضْعَى مِنَ الْبِرْ آيَّة، وَإِنَّ أَذُلَى لُولُو عَلَيْهَا تُحِيءُ مَا تَيْهِ البِرَ أَنَهُ، وَيَنْفُلُهُ عَلَيْهَا أَصْعَى مِنَ الْبِرْ آيَة، وَإِنَّ أَذُلَى لُولُو عَلَيْهَا تُحِيءُ مَا تَعْمَى اللهُ اللهُ وَيَعْمَلُهُ عَلَيْهَا اللهُ اللهُ وَيَقَلَّا السَّلامَ وَيَسْأَلُهَا مَن الْبَيْنَ اللهَ اللهُ وَاللهُ عَلِيهِ وَإِنَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: فَذَرُدُ عَلَيْهَا اللهُ اللهُ اللهُ وَيَسْأَلُهَا مَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا سَنْعُونَ قُولًا فَيَنْفُلُهَا بَصَرُ وَيَسْأَلُهَا مَن اللهُ اللهُ

ترجمہ ببتی آدمی جنت میں کروٹ بدلنے سے پہلے ستر سال تک فیک لگا کر بیٹھے گا بھراس کے
پاس ایک عورت آئیگی جس کے رضار میں وہ اپنے مونہہ کوآئینہ سے زیادہ صاف دیکھے گا، اس
پرکااد ٹی موتی مشرق ومغرب کے درمیائی حصہ کوروشن کردیئے والا ہوگا، بیاس کوسلام کرے گی اور
دہ اس کے سلام کا جواب دیگا اور پوچھے گا آپ کون ہیں؟ وہ بتائے گی کہ میں اضافی عطیہ ہوں، اس
عورت پرستر پوشا کیں ہوں گی ان سے بھی نظر گذر جائے گی حتی کہ وہ اس کی بینڈ لی کے گود سے کوان
پوشا کوں کے چیچے سے دیکھ لے گا، ان عورتوں پر تاج بھی ہوں گے جن کا اوٹی ورجہ کا موتی مشرق
ومغرب کے درمیانی حصہ کوروشن کرسکتا ہوگا۔

جنت کی حوریں مردول سے زیادہ مول گی:

امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام نے آئیں میں ندا کر کیا کہ جنت میں مرد

زیادہ ہوں گے یاعور تیں زیادہ ہوں گی؟ توحفرت ابو ہریرہ ﷺ نے کہا کہ کیا آنحضرت صلی للدعلیہ وسلم نے بیارشانہیں فرمایا:

إِنَّ أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَلْخُلُ الْجَنَّةَ صُورَةُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْمَنْدِ وَالَّتِي تَلِيهَا عَلَى أَضْوَإِ كُوْ كَبٍ دُرِّيِّ فِي السَّمَاءِلِكُلِّ امْرِءِمِنْهُمْ زَوْجَتَانِ اثْنَتَانِ يُرَى مُخُّ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ وَمَا فِي الْجَنَّةِ أَعْرَبُ -

ترجمہ: جنت میں سب سے پہلے جو حضرات داخل ہوں گے وہ چود ہویں ر،ت کے چاند کی طرح (روشن چیروں اور جسموں والے) ہوں گے، ان کے بعد جو داخل ہوں گے وہ آسان کے بعد جو داخل ہوں گے وہ آسان کے زیاوہ چیکدار ستارے کی طرح (روشن) ہوں گے، ان (دونوں قشم کے حضر،ت) میں سے ہرشخص کے لیے، دودو ہیویاں ہوں گی جن کی پنڈلیوں کا گودہ گوشت کے اندر سے جھنگ ہوانظر آئے گااور جنت میں کوئی انسان بغیر اہلی خانہ کے نہ ہوگا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث ہیں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا:

لِدرَّجُنِ مِنُ أَهْلِ الْجَنَّةِ زَوْجَتَانِ مِنْ حُورِ الْعِينِ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ سَبُغُونَ كُلَّةً يُرَى ثُخُ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ الثِيَابِ - (مسنداحمد بن حديل، بَاتِي مُسُنَدِ الْمُكُرْدِينَ،مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ،حديث مُمرد مُعادد، المُماملة، الناشر :مؤسسة قرطية، القاهرة)

ترجمہ: برجنتی مرد کے لیے حورعین میں سے دو بیویاں ہوں گی، برایک (بیوی) پرستر جوڑے ہوں گےاس کی پنڈلی کا گودہ پردہ کےاندر سے نظر آتا ہوگا۔

فائدہ: مذکورہ پہلی عدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہرجنتی کودو بیویاں مطاوی جائیں گ ور مذکورہ دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بیددو بیویاں حورعین سے ہوں گی (دنیو ک خواتین میں سے نبیل ہوں گی) مید دوسری حدیث پہلی حدیث کی شرح ہے کہ مید دوعورتیں دنیا کی نہیں ہول گی؛ بلک جنت کی حوریں ہول گی۔

آب اس کتاب کے ختلف ابواب میں ایس اصادیث میار کہ بھی ملاحظہ فر مائیں گے جن میں جنتی مردوں کے لیے ہزاروں ہزار ہیو یوں کا ذکر موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں جنت کی عورتیں اتنی کثرت سے ہوں گی جن کا شارانسان کی قدرت میں نہیں ہے۔ کہ او نیا کی بہت کم عورتیں جنت میں جا تھیں گی ؟

حدیث: حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

إِنَّ أَقَلَ سَاكِنِي الْجَنَّةِ الرِّسَاءُ. (مسنداحدين حديل أَوَّلُ مُسْلَدِ الْبَعْرِيْين عديد في الله المَعْرِين عديد في المَعْرِين عديد في الله عَنْهُ عَنْهُ مَا المعالد الما الما المالد الله وراسة قرطية القاهرة) ترجمه: جنت يس سب سے كم باشد رونياكى) عورتي بول كى ـ

حدیث: حضرت عمران بن تصین رضی الله عنه، حضرت ابن عباس رضی الله عنه اور حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه سے روایت ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا:

اطَّلَعُتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرُ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعُتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرُ أَهْلِهَا الرِّسَاءَ - (بخارى كِتَابِ الرِّفَاقِ، بَابِ صِغَةِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، حديث ممرد "١٠٠٠، شامله، موقع الإسلام)

ترجہ: بیں نے جنت میں مجھا تک کردیکھا تواس کے باشندوں میں فقراء کوزیادہ دیکھا اور میں نے دوزخ میں جھا تک کردیکھا تواس کے باشندوں میں عورتوں کوزیادہ دیکھا۔ دنیا کی خواتین کے جنت میں کم ہونے کی وجہ:

حدیث: حضرت این عمر رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیه وسم

ے ارشاد فرمایا نیامَعْتُم النِّسَاءِ تَصَلَّقُنَ وَأَكُثَرُنَ الْاسْتَعْفَارَ فَإِلِّى وَأَكُثَرُنَ الْاسْتَعْفَارَ فَإِلِّى وَأَيْتُكُنَّ أَكُثَرُ أَهُلِ النَّارِ فَقَالَتُ امرأَة مِنْهُنَ جَزِلَة ومالنا يَارَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ قَالَ تُكْثِرُنَ اللَّعْنَ وَتَكُفُرُنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُثَرُ أَهْلِ النَّارِ قَالَ تُكْثِرُنَ اللَّعْنَ وَتَكُفُرُنَ النَّارِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُثَرُ أَهْلِ النَّارِ قَالَ تُكْثِرُنَ اللَّعْنَ وَتَكُفُرُنَ النَّامِ النَّارِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ قَالَ تُكْثِرُنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ قَالَ تُكْثِرُنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ قَالَ تُكُرْدُنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُثُورً أَهْلِ النَّارِ قَالَ تُكُرْدُنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُثُرُ أَهْلِ النَّارِ قَالَ تُكُرْدُنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُثُورً أَهْلِ النَّارِ قَالَ تُكُرْدُنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُورً أَهْلِ النَّارِ قَالَ تُكُرْدُنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَالُولُ الْكُولُولُ اللَّهُ اللَّ

ترجمہ: کورتوں کے جنس تم صدقہ کیا کرواور کشرت سے استغفار کیا کرو ؟ کیونکہ میں کے شمصیں ( یعنی تمہاری جنس کو) دوزخیوں میں بہت زیادہ دیکھا ہے ایک عورت نے جواجھے انداز سے گفتگو کرتی تھی عرض کیا: یارسول اللہ! ہم نے کیا تصور کیا ہے ہم (عورتیں) دوزخیوں میں زیادہ کیوں ہوں گی؟ آپ نے ارشاد فرما یا: تم لعنت ملامت زیادہ کرتی ہوا اورخاوند کی ناشکری اور تا فرمانی کرتی ہو۔

علا مدقر طبی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ جنت میں دنیا کی عورتوں کا کم ہونا اقرل اقر دخول جنت کے دفت ہے؛ پھر جب شفاعت نبوی اور دحمتِ اللی کی وجہ سے ان کو دوز نے سے نکار ج ئے گا؛ کیونکہ انہوں نے کلہ تو پڑھا تھا اس طرح سے جنت میں جانے کے بعد می تقریباً ہرجنت کے نکاح میں دوروعورتیں تقسیم ہوجا کیں گی تو یہ پھر سے جنت مر دول سے زیادہ ہوجا کیں گی جنت کی حوریں تو کثر ت میں اثنازیا دہ ہول گی کہ ان کا تو شارئی ہیں۔ (ستفادی ترکزہ القرطی: ۲/۵۵) میں جنت کی حوریں کے جنت کی جول گی :

جنت فی بیو بیال اندی چیز ول اور اندی صفات سے باک ہول فی:
اللہ تبارک و تعالی ارشاد فر مائے ہیں و کھٹے فیل اُڈواج مُطَعَقَر وَاللہ مِن اللہ تبارک و تعالی ارشاد فر مائے ہیں و کھٹے فیل اُڈواج مُطَعَقَر وَاللہ و دورجنتوں کے لیے بیویاں ہوں گی پاک صاف۔

حديث: حضرت ابوسعيد خدرى رضى الله عنه سے روايت ہے كه جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے وَلَهُ هُر فِيهَا أَزُوا جُ مُطَهَّدَ قَا كَاتْسِير مِيْنِ ارشاد فرمايا: مِينَ الْحَيْنِ ض وَالْغَائِطُ وَالْبَوْلِ وَالنَّغَامَةِ وَالْهُزَاقِ - (عَالَمُ وْحِي،البددرال،فره: ١٩٨٩) یعنی میہ جنت کی حوریں اور دنیا کی عورتیں جوجنتیوں کے نکاح میں دی جائیں گی ان کی پاکیزگی کا میرعالم ہوگا کہان کونہ توحیض آئیگانہ پیشاب پاخانہ اور نہ ناک کی ریزش نہ تھوک۔ (ہنا، تا۔ از ہ،البدورالیافرہ:1941)

اک طرح سے جنت کی عورتیں صفات مذمومہ سے پاک ہوں گی ، ان کی زبان فخش اور گفتی باتوں سے بیاک ہوگی ، ان کی آئکھا پنے خادندوں کے علاوہ غیر کود کیھنے سے پاک ہوں گ ان کے کیڑے میل کچیل سے یا ک ہوں گے۔(عادی ا، رواح:۳۸۴)

ترجمہ: سب ہے پہلی جماعت جوجت میں داخل ہوگی ان کی صورت چودہویں رات کے پند کی طرح (روش) ہوگی میں نہ قومیں گے نہ پیشاب پا خانہ کریں گے اور نہ نزلہ پھینئے گے، ان کے برتن اور کنگھیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی اور انگلیٹھیاں اگر کی مکڑی کہ ہوں گی اور انگلیٹھیاں اگر کی مکڑی کہ ہوں گی اور انگلیٹھیاں اگر کی مکڑی کہ ہوں گی ان کا پسینہ مشک کا ہوگا ان میں سے ہرایک کی (حورمین میں سے) دودو ہو یال ہوں گی ان کی پنڈلیوں کا گوداان کے حسن (ونزاکت) کی وجہ سے گوشت کے اندر سے نظر آئے گا، جنتیوں کے درمیان آپس میں کوئی بیشن اور کیرنہیں ہوگا ، ان کے دل ایک ہی دل کی طرح ہوں گے یہ رعادة) صبح وشام اللہ تعالی کی شبیحے بیان کرتے ہوں گے۔

صدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عندے روایت ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

أَوَّلَ زُمْرَةٍ تَلْخُلُ الْجَنَّةَ وُجُوهِهِمْ كَالْقَبَرِ لَيْلَةَ الْبَلْدِ وَالزُّمْرَةُ الْقَائِمَةُ الْفَائِيَةُ كَأْخُسَنَ كَوْكَبٍ دُرِّيْ فِي السَّمَاءِ لِكُلِّ أَمْرِيْ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ عَلَى كُلِّ أَمْرِيْ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ عَلَى كُلِّ أَمْرِيْ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ عَلَى كُلِّ ذَوْجَةٍ سَبْعُونَ حُلَّةً يُرَى خُخُ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ عَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ سَبْعُونَ حُلَّةً يُرَى خُخُ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ الْمِلَ - (منداد:١٠/١٥٣/ رَنْبَداد:١٩/١٥)

ر جمہ: سب سے پہلے جماعت جوجنت میں داخل ہوگی ان کے چبرے چود ہویں کے چاند کی طرح (روشن) ہوں گے اور دومری جماعت آسان میں خوب چیکنے والے ستارے کی طرح خوبصورت ہوگی، ان حضرات میں سے ہرایک کے لیے دو بیویاں ہوں گی، ہر بیوی پرستر پوش کیں ہوں گی ( پھر بھی ) ان کی پنڈلی کا گودا پوشاکوں کے اندر سے نظر آتا ہوگا۔

فائدہ: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عند قر ماتے جیں حورعین بلی سے ہرعورت کی پنڈلی کا گودا اس کے گوشت اور ہڈی کے اندر سے ستر جوڑوں کے بنچے نظر آئے گا جس طرح سرخ شراب سفید شیشے سے نظر آتی ہے۔ (طبرانی بیتی، فی البعث والنشور،البدورالسافرہ: ۱۹۹۵)

حورول کی روشی اوران کے دویشہ کی قیمت

مديث الشرار المن الشرك الشرك الله تعالى أوروحة من الدُّنيا ومَافِيها ولا الله الله الله تعالى أوروحة من الدُّنيا ومَافِيها ولقاب قوس احل كمرفي الجَنَّة خير من الدُّنيا ومَافِيها ولقاب قوس احل كمرفي الجَنَّة خير من الدُّنيا ومَافِيها وَلَو أَنَّ امْرَأَة مِن نِسَاءِ أَهَلِ الْجَنَّة اطلعت الى الارْض لاضائت مَابَيْنِها ولهلات مَابَيْنِها وليه لات مَابَيْنِها وليهلات مَابَيْنِها وليهلات مَابَيْنِها وليه الله ولي الله المرابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية المنابية الله الله والمنابية المنابية المنا

ترجمہ: قبح کی ایک گھڑی یا شام کی ایک گھڑی اللہ کے داستہ میں گزار دینا دنیا و مافیہا ہے بہتر ہے اور جنت میں تمہاری ایک کمان کا فاصلہ دنیا و مافیہا ہے ذیا دہ قبتی ہے؛ اگر جنت کی عور توں میں ہے کوئی عورت زمین کی طرف جھا نک لے تو تمام زمین کوروشن کردے اور ردئے زمین کومعطر کردے اور اس کے سرکا دویٹہ دنیا و مافیہا ہے ذیا دہ قبتی ہے۔ عورت کے دخسار میں جنتی کوارٹی کوارٹی کوارٹی کوارٹی کا فظرائے گی:

صدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے روایت ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشادِ خداوندی کی الله علیہ وسلم نے ارشادِ خداوندی کی آئے گئے گئے الکیا قوت والله رجان اور مرجان ہیں کی تفسیر میں ارشاد فرمایا:

يَنْظُرُ إِلَى وَجُهِهِ فِيُ حُدِها اصفىٰ مِنَ الْمَراَةِ، وَلَان أَدْنَى لُولُو عَلَيْهَا لِتضمَى مَابَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، وَانَّهُ يَكُونُ عَلَيْهَا سَبْعُونَ ثَوْبًا فَيَنْفلهَا بِصرِةٍ، حَتَّى يَرِى سَاقِها مِنْ وَرَاء ذَلِكَ ـ (مندح:٣/٥٤. يَكُانن مِان:٩/٥٥»،الدمن)

ترجمہ: جنتی اپنے چہرے کواس (حور اور مورت) کے رخسار ٹیل آئینہ سے بھی زیادہ صاف شفاف دیکھے گا دراس (کے لباس) کا اونی موتی (اتنا خوبصورت ہے کہ دہ) مشرق دمغرب کے درمیانی حصہ کوروش کرسکتا ہے، اس مورت پرستر پوشا کیس ہوں گی مگر پھر بھی ان پوشا کول سے نگاہ گذرجائے گی بحتی کہ دہ ان کے پیچھے ہے اس کی پنڈلی کوجمی دیکھے سے گا۔

### نزاكت حسن كي ايك مثال:

حدیث حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے دوایت ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشادفر مایا:

مِنَ نِسَاءِ أَهُلِ الْجَنَّةِ، لَيُرَى بَيَاضُ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ سَبْعِينَ حُلَّةً حَتَّى يُرَى مُخُّهَا وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: (كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْبَرُجَانُ) فَأَمَّا الْيَاقُوتُ، فَإِنَّهُ حَجَرٌ لَوْأَدْخَلْتَ فِيهِ سِلْكًا، ثُمَّ اسْتَصْفَيْتَهُ لَرَّأَيْتَهُ مِنْ وَرَائِهِ ـ ( 'آب اطر: ۲۸۵ ـ نه بناد:۱۱)

ترجمہ: جنت کی عورتوں میں سے ہرعورت کی پنڈلی کی گوری رنگت سر پوشا کوں کے پیچھے سے بھی دکھانی و ہے گی حتی کہ اس کا خاونداس کی پنڈلی کے گود ہے کو بھی دیکھا بوگا اوروہ اس لیے کہ امند تعالی نے (ان کی صفت میں) فرمایا ہے: گانتھی الْسَیَاقُوٹ وَالْہَرُ جَانُ کَد اللہ تعالی نے (ان کی صفت میں) فرمایا ہے: گانتھی الْسَیَاقُوٹ وَالْہَرُ جَانُ کُر اللہ کے اللہ بھر ہے آ رتوس میں (ارجمن: ۵۸) گویا کہ وہ خواتین یا توت اور مرجان ہیں یا قوت ایک ایسا پھر ہے آ رتوس میں کوئی وہ گاؤا لے پھراس کود کیھنا چاہے تواس کو باہر سے دیکھ سکتا ہے کے تشہیہ کس سے دول تیرے رضارصاف کو شور شید زیر در نگ قمر داغ داغ ہے

حورين بين يا چھے ہوئے موتى:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی القدعتہ سے روایت ہے کہ ہر مسلمان کے بیے ایک سب اسے اعلیٰ درجہ کی بیوی ہوگی اور ہراعلٰی درجہ کی بیوی کے لیے ایک فیمہ ہوگا اور ہر فیمہ کے چاردروازے ہوں گے جنتی کے ما منے روز انہ ایسا تحقہ تعظیم ، ہدیہ چین کیا جائے گا جواس سے پہلے حاصل نہ ہوا ہوگا نہ تو وہ منگین ہوئے والی ہوں گی ، نہ تا پسند بدہ ابوآ کی ، نہ مونہہ کی ہر بوآ کے گی اور نہ بی وہ تکبر اور بڑائی جندا نے والی ہوں گی ، حورعین ہوں گی ؛ گویا کہ محفوظ مرکبی ہوئے ہوں گی ، حورعین ہوں گی ؛ گویا کہ محفوظ مرکبی ہوئے ہوں گی ، حورعین ہوں گی ؛ گویا کہ محفوظ مرکبی ہوئے ہوں گی ، حورعین ہوں گی ؛ گویا کہ محفوظ مرکبی ہوئے ہوں گی ، حورعین ہوں گی ؛ گویا کہ محفوظ مرکبی ہوئے ہوں گی ، حورعین ہوں گی ؛ گویا کہ محفوظ مرکبی ہوئے ہوں سے بہوئے موق

حور كے لعاب سے سات سمندرشهد سے زیادہ بیٹھے بن جائيں:

حديث: حضرت انس رضى الله عند فرماتے بين كه جناب رسول الله صلى الله عديد وسم ف رشاد فرمايا: لوان حوداء بزقت في محور لعذب ذلك البحر من عذوبة ريقهاً دراليافره:٢٠٢٢ ـ رخيب وربيب: ٣٥/٥) ترجمہ: اگر کوئی حور (کڑوے) سمندر میں تھوک دے تواس کے لعاب کی مٹھاس سے وہ سمندر شیریں ہوجائے۔ فائدہ: ابن الی الدنیا کی روایت میں ہے کہا گر کوئی جنت کی عورت سات سمندر شیریں ہوجائے۔ فائدہ: ابن الی الدنیا کی روایت میں ہے کہا گر کوئی جنت کی عورت سات سمندر میں لعاب ڈالدے تو وہ سب سمندر شہد سے زیادہ شیٹھے ہوجا کیں۔ (مفد، بوند ابن الی الدنیا: ۲۹۳۔ ابدورال فرہ: ۲۰۲۲)

# جنتی عورتوں کے حسن و جمال کی جامع مغصل حدیث

حديث: حضرت ام سلمه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنه:

وَعَنُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ: يَأْرَسُولَ اللَّهِ، أَخْيِرُنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: حُورٌ عِينُ قَالَ: بِيضٌ شِخَامٌ، شَفْرُ الْعُيُونُ الْحَوْرَاءِ عِمَنْزِلَةِ جَنَاجِ النَّسَرِ، قُلْتُ: يَارُسُولَ اللَّهِ، فَأَخْبِرُنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ قَالَ: صَفَاؤُهُ ؟ كَصَفَاءِ النُّدِّ الَّذِي فِي الْأَصَدَافِ وَالَّذِي لَا تَكَشُهُ الْأَيَّدِي، قُلْتُ: فَأَخُبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ: فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ قَالَ: خَيْرَاتُ الْأَخَلَاقِ، حِسَانُ الْوُجُويِد قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، فَأَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: كَأَنْهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ قَالَ: رِقَّتُهُنَّ كَرِقَّةِ الْجِلْدِ الَّذِي فِي دَاخِلِ الْبَيْطَةِ فِمَا يَلِي الْقِشْرَ، قُلْتُ: يَأْرَسُولَ اللَّهِ، فَأَخْرِرْنِي عَن قَوْلِهِ: عُرُبًا أَثْرَابًا قَالَ: هُنَّ اللَّاتِي قُبِضُنَ فِي دَارِ الدُّنْيَا عَجَائِزَ، رُمُصًا، شُمُطًا، خَلَقَهُنَّ اللَّهُ بَعْدَ الْكِبَرِ لَجَعَلَهُنَّ عَذَارَى قَالَ: عُرُبًا: مُعَشَّقَاتِ، فُحَبَّبَاتِ، أَثْرَابًا: عَلَى مِيلَادٍ وَاحِدٍ، قُلْتُ: يَأْرُسُولَ اللَّهِ، أَنِسَاءُ اللَّذَيَّا أَفْضَلُ أَمِرِ الْحُورُ الْعِينُ؛ قَالَ: نِسَاءُ الدُّنْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ كَفَضْلِ الظِّهَارَةِ عَلَى الْبِطَانَةِ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، وَبِمَ ذَاكَ؛ قَالَ: بِصَلَاتِهِنَّ، وَصِيَامِهِنَّ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ أَلَهَسَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وُجُوهَهُنَّ النُّورَ وَأَجْسَاكَهُنَّ الْحَرِيرَ، بِيضُ الْأَلُوانِ، خُصْرُ الثِّيَابِ، صُفْرُ الْحُلِيِّ. هَجَامِرُهُنَّ اللَّهُ ، وَأَمْشَاطُهُنَّ النَّهَبُ يَقُلْنَ: أَلَانَحُنُ الْخَالِدَاتُ فَلَاتَمُوتُ

أَبُدًا، أَلَا وَنَحُنُ النَّاعِمَاتُ فَلَانَبُأَسُ أَبَدًا، أَلَا وَنَحُنُ الْمُقِيمَاتُ فَلَانَظْعَنُ أَبَدًا، أَلَا وَنَحُنُ الْمُقِيمَاتُ فَلَانَظْعَنُ أَبَدًا، طُوبَى لِمَنَ كُتَّا لَهُ وَكَانَ لَنَا؛ قُلْتُ:

الْمَرْأَةُ مِنَّا تَكْرَوَّجُ الزَّوْجَيْنِ وَالقَّلَاقَةَ وَالْأَرْبَعَةَ فِي النَّدُنِيَا، ثُمَّ مَّمُوثُ فَتَدُخُلُ الْجَنَّةَ وَيَنْخُلُونَ مَعَهَا، مَنْ يَكُونُ زَوْجَهَا مِنْهُمُ ا قَالَ: يَاأَمُّ سَلَمَةً، فَتَدُخُلُ الْجَنَّةَ وَيَنْخُلُونَ مَعَهَا، مَنْ يَكُونُ زَوْجَهَا مِنْهُمُ ا قَالَ: يَاأَمُّ سَلَمَةً، وَالنَّانَيَا فَرَوْجُهَا مِنْهُمُ ا فَالَ: فَتَقُولُ: أَيْ رَبِّ إِنَّ هَلَا كَانَ إِلَّانَهُمُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالُونَ مَعَهُا فَيْ وَإِجْفِيهِ يَاأَمُّ سَلَمَةً ذَهَبَ عُسُنُ الْخُلُقِ أَحْسَنَهُ مُ مَعِي خُلُقًا فِي دَارِ اللَّذُنِيَا فَرَوْجُونِيهِ يَاأُمُّ سَلَمَةً ذَهَبَ عُسُنُ الْخُلُقِ أَحْسَنَهُ مُ مَعِي خُلُقًا فِي دَارِ اللَّذُيَا فَرَوْجُونِيهِ يَاأُمُ سَلَمَةً ذَهَبَ عُسُنُ الْخُلُقِ الْحَسَنَهُ مُ مَعِي خُلُقًا فِي دَارِ اللَّذُينَا فَرَوْجُونِيهِ يَاأُمُ سَلَمَةً ذَهَبَ عُسُنُ الْخُلُقِ الْحَلَى الْعَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالُونَ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَعُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْلَ اللَّهُ الْمُؤْمِولُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمُونُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ ال

ترجمه؛ ام المؤمنين حصرت ام سلمة رضي القد عنها فرماتي ہيں كه ميں نے عرض كيا یارسول لندصلی التدعلیہ وسلم! الله تعالیٰ کے ارشاد وَخُورُ عِینٌ کے متعلق مجھے پچھ وضاحت فر ما تعیں؟ آپ نے فر مایا گوری گوری ، بھرے ہوئے جسم والی ، گل لالہ کے رنگ کی آ تکھوں والی ، اینے حسن کی لطافت اور رفت جلد سے نظر کوجیران کردینے و لی گدھ کے یر کی طرح ( لیبے ہالوں والی ) آنکھوں کی ٹوبصورت بلکوں والی کوحورعین کہتے ہیں ،حضرت مسمه رض مدعنها نعرض كياآب مجھ كَأُنَّارِيُّ الْيَاقُوتُ وَالْيَرُجَأَنُ كَانْسِر بيان فر ما تیں؟ آپ نے ارشاد فر مایا: بیرنگت میں اس موتی کی طرح صاف شفاف ہوں گ جوسیپوں میں ہوتا ہے اور جس کو ہاتھوں نے نہیں چھوا ہوتا ہے، میں نے عرض کیا " ب مجھے اللد تعالى كارشاد كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُون كَتَفسر بيان فرما تمي ؟ آب صلى المدعديد وسم نے ارشاد فر مایا: ان کی رفت اور لطافت انڈے کے اندر کے <u>حفلکے کی</u> طرح ہوگ جو باہر واے (موٹے) تھلکے کے ساتھ ہوتا ہے، میں نے عرض کیایار سول اللہ! آپ مجھے امتد تعال كارشد عُرُبًا أَثْرُابًا كمتعلق بيان فرماتين توآب نے ارشاد فرمايا: بيروه عورتيں ہوب گی دنیا میں جن کی آنکھوں میں بوڑ ھائے کی وجہ ہے کیچیڑ بھرار بتا تھااور سمر کے بال سفید

ہو گئے، انلد تعالیٰ ان کو پوڑھا ہے کے بعد دوبار و تخلیق قرما کیں گے اور ان کو کنواریاں کردیں
کے، ارشاد فرمایا کہ عمویاً کامعنی ہے کہ وہ (اپنے خاد عدوں سے) عشق اور محبت کرنے والیاں
ہوں گی اُٹر آنا ایک ہی عمر پر ہوں گی، میں نے عرض کیا: کیا و نیا کی عورتیں افضل ہوں گ
یا حورمین ؟ ارشاد فرمایا و نیا کی عورتیں حورمین سے افضل ہوں گی جیسے ظاہر کا ریشم استر سے افضل
ہوتا ہے، میں نے عرض کیا یارسول اللہ سے کول (افضل ہوں گی)؟ ارشاد فرمایا: ان کے اللہ کے
لیے نماز پڑھنے اور روزہ ورکھنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان کے چرول کونور کالب س پہنا کیں گئے۔
ان کے جسم حیران کروسینے والے ہول گے، گورے رنگ والی ہوں گی، سبزلباس والی ہوں گی،
پیلے زیوروالی ہوں گی، ان کی (خوشبوکی) انگلیٹھیاں موتی کی ہوں گی، ان کی کنگھیاں سونے ک
پول گی، ریز انہ کہیں گے۔

أَلاَنَعُنُ الْخَالِدَاتُ فَلَاثَمُوتُ أَبُدًا أَلَاوَكُمُنُ النَّاعِمَاتُ فَلَانَبُأَسُ أَبُدًا أَلَاوَنَحُنُ النَّاعِمَاتُ فَلَانَظْعَنُ أَبَدًا أَلَاوَنَحُنُ الْمُقِيمَاتُ فَلَانَشْخَطُ أَبَدًا أَلَاوَنَحُنُ الرَّاضِيَاتُ فَلَانَشْخَطُ أَبَدًا طُوبَى لِبَنْ كُنَّالَهُ وَكَانَ لَنَا طُوبَى لِبَنْ كُنَّالَهُ وَكَانَ لَنَا طُوبَى لِبَنْ كُنَّالَهُ وَكَانَ لَنَا

سن اواجم بمیشدر ہنے والی بیں بھی نہیں مریں گے، ہم نعتوں میں پلنے والی بیں بھی خستہ حال ندہوں گی بمن اواجم جنت بی میں رہیں گی بھی نکالی شہا کی بمن اواجم جنت بی میں رہیں گی بھی نکالی شہا کی گی بہت اور وہ ہمارے لیے ہے۔
بیس بھی ناراض ندہوں گی بسعادت ہا اس خص کے لیے جس کے لیے ہم بیں اور وہ ہمارے لیے ہے۔
میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! ایک عورت (یکے بعد دیگرے) دوخا وندوں سے یہ تمین میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ایک عورت (یکے بعد دیگرے) دوخا وندوں سے یہ تمین سے یہ چاروہ جنت میں داخل ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ جنت میں داخل ہوتی ہیں اور اس کے رست کی خاوند بھی اس کے رست کی درنیا کے ) خاوند بھی اس کے ساتھ جنت میں داخل ہوتے ہیں ان میں سے اس عورت کے

خاوندکون بے گا؟ آپ نے ارشادفر مایا کہ اس کواختیار دیا جائے گااور وہ ان خاوندول بیل سے زیادہ ایٹھے اخلاق والے کو ختف کرے گی اور عرض کرے گی: اے رب! بیٹخص باتی خاوندول سے زیادہ دنیا بیل ایٹھے اخلاق والا تھا، آپ اس سے میری شادی کر دیں؛ پھرآنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اے ام سلمہ رضی اللہ عنہا! حسن اخل ق دنیا اور آخرت دونول کی فیرکوساتھ لیے ہوئے ہے۔

ساری دنیاروش اورمعطر ہوجائے:

حدیث: حضرت سعید بن عامر بن حدیم رضی الله عند فرماتے ہیں ہیں نے جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے ارشا دفر مایا:

لَوُأَنَّ امْرَأَكَّ مِنْ نِسَاءٍ أَمْلِ الْجَنَّةِ أَشَرَفَتْ لَبَلاَّتِ الأَرْضَ رِيحِ الْبِسُك وَلاَّذُهَبَتْ طَبُوْءَ الشَّمْسِ-(سندبزار:۳۵۲۸. جُخازواند:۱۸/۱۰)

ترجمہ: گرجنت کی خواتین میں سے کوئی خاتون جھا تک لے تو تمام روئے زمین کوکستوری کی خوشبو سے معطر کرد ہے اور سورج کی روشن کو ماند کرد ہے۔ مداورہ

جنتی خاتون کا تاج:

ترجمہ: گرجنت کی عورتوں میں سے کوئی می عورت زمین کی طرف جھا نک لے تو آسان دزمین کے درمیانی حصہ کوخوشبو سے معطر کردے اور ان کے درمیانی حصہ کوروشن کردے اور اس کے سرکا تاج دنیاو مافیہا سے زیادہ قیمتی ہے۔

### بالو*ل کی لس*ائی:

حفرت! بن عمر ورضی القدعندفر ماتے ہیں حور عین میں سے ہر عورت کے بال گدھ کے پر وں سے بہت زیاد وطویل ہیں۔(صفۃ الجزیۃ این الی الدینیا: ۰۰ سر درمنتور:۲۱ رسس)

فائدہ: حور کے بالوں کوگدھ کے بالوں سے اس صورت میں تشبید دی گئی کہ جس طرح سے اس کے بال اس کے جسم سے زیاد طویل ہوتے ہیں ای طرح سے جنتی حور کے بال اس کے جسم سے زیادہ طویل ہوں گے ،تفصیل آ گے آرہی ہے۔

#### حور کے حسن کے کر شے:

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عند فرماتے بیں: اگر کوئی حورا پئی تھیلی کوآسان اور زمین کے درمین نظاہر کردیے تو تمام مخلوقات اس کے حسن کی دیوانی ہوجا تھیں، وراگروہ پنے دو پید کوف ہر کردیے تواس کے حسن کے صامنے سورج دیے کی طرح بے نورنظر آئے وراگروہ اپنے چرہ کو کھول دیے تواس کے حسن اس سے آسان وزمین کا درمیان حصہ جھمگا اس مے اندابن الی الدیا، البدور السافرہ: ۲۰۲۵)

## حورو کے دو پٹہ کی قدرو قیمت:

صديث : صفرت السن من الله عند عدوايت به داب رسول الدس الله منه وسم من الشرفر الما الله الله الله أو روحة خير من السُّنيا ومافيها ولقاب ورشو فر الله أو موضع فيد ويع الله أو موضع أخد الله الله أو موضع أخد الله أنها ومافيها وكفات والموافية الموافية الموافية

ترجمہ:اللہ کے راستہ میں صبح کی باشام کی ایک گھڑی گذارنا دنیاوما فیہا ہے زیادہ بہتر ہے،

تمہاری کمان کے درمیان حصہ یا کوڑے کے ہرابر جنت کا حصہ دنیا و مافیہا سے زیادہ قیمتی ہے؛ اگر جنت کی کوئی عورت زمین کی طرف جھا تک لے آو آسان وزمین کے درمیانی حصہ کوخوشبو سے معطر کردے اور آسان وزمین کے درمیانی حصہ کومنور کردے، اس کے سرکادو پیدو نیااورونیا کے تمام خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ حور کی مسکرا ہے۔ حور کی مسکرا ہے۔

صديث: حضرت ابن مسعود رضى الله عند فرمات بين كه جناب رسول الله صلى الله عليه وسم في ارشاد فرما يا مسكلع تُورُ في الجنظة فَرَقَعُوا رُوُّوُسَهُمْ فَإِذَا هُوَ مِنْ ثَغْيِر مُحُورًا عِضْعِكُت فِي وَجُهِزَ وُجُهَا - (ماينالودياء ٢٠/١٥ مددالهنداديم ٢٨١ مددرالارداع ٢٠٣٠)

ترجمہ: جنت ہیںایک نور چرکا جب لوگوں نے اپنے مردں کواٹھا کردیکھا تو وہ ایک جور کی مسکرا ہٹ تھی جس نے اپنے اپنے خاوند کے چبرہ کودیکھ کرمسکرا ہٹ ظاہر کی تھی۔ مہم مرم کی مطرح جینتی میں دار جور میں سے سال دروں کے مدمس مرسم میں اور

آئینہ کی طرح جنتی مرداور عورت کے بدن ایک دوسرے کے بدن میں نظر آئیں سے:

حضرت عکر مدرحمة الشعلبية فرماتے بين جنتی مردا پنے چېرے کواپنی بیوی کے چېره میں وکیے گااوراس کی بیوی اپنے چېره کومرد کی کلائی میں دیکھے گی ، مردا پنے چېره کو بیوی کے سینے میں دیکھے گی ، مردا پنے چېره کواس کی کلائی میں میں دیکھے گی ، بیا پنے چېره کواس کی کلائی میں دیکھے گا اوروه دیکھے گا اوروه اپنے چېره کواس کی کلائی میں دیکھے گا اوروه اپنے چېره کواس کی بنڈلی میں دیکھے گا اوروه اپنے چېره کواس کی بنڈلی میں دیکھے گی ، بیہ بیوی الیی پوشاک پہنے گی جو ہر گھڑی میں ستر رنگوں میں تبدیل ہوگئے۔ (صفة البنة این البالد نیا: ۲۸۳۔ ذوا کدائن البادک: ۲۵۲)
حور کی جوتی :

ابوعمران سندی رحمة الله فرمات بین که بین مصر کی فلاں جامع مسجد بین تھامیرے دل

میں نکاح کا خیال آیا اور میر اپکاار اوہ ہو گیا، اس وقت قبلہ کی جانب سے ایک نور ظاہر ہوا ویہ میں نے بھی نہیں دیکھا تھا اور اس میں سے ایک ہاتھ لکلا اس میں سرخ یا قوت کی ایک جوتی تھی اور س کا تسمہ سبز زمر و کا تھا اور اس پرموتی بھی جڑ ہے ہوئے تھے ایک ہا تف نے آواز دی کہ بیاس کی (یعنی تمہاری حور کی) جوتی ہے وہ خود کسی ہوگی ، اس وقت سے میر ہے دل سے عورت کی خواہش جاتی رہی۔ (روش الریاحین)

## حور کی خوشبوکتنی دور سے محسوس ہوگی

حصرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فر ماتے ہیں حورعین میں سے ہرحور کی خوشبو پیجاس سال کے سفر سے محسوس ہوگی۔ (مصنف این ابی شیبہ: ۱۳/۱۰۔ درمنٹور:۲/۱۳)

## جنتی بیوی کاحسن بر گھڑی ستر گنا ہوتار بتاہے

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ جنتی آ دمی کے پاس ایک گلاس پیش کیا جائے گا جب کہ وہ اپنی بیوی کے پاس ہیٹھا ہوگا جب وہ اس کو پی کر بیوی کی طرف متوجہ ہوگا تو یہ کہے گا تومیر کی نگاہ میں اپنے حسن میں سرع نما بڑھ چکی ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ: ۱۱۳/ ۱۹۸۰ ورمنثور:۲/ ۱۵۵) فائدہ: حسن کا اضافہ جنت میں ہرگھڑی ہوتار ہے گامرد کے حسن میں بھی۔

# يا قوت ومرجان جيبابلوري جسم

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جنت کی عوتوں میں سے ایک عورت رہیم کے ستر لباس بیک وقت پہنے گی بھر بھی اس کی پنڈلی کی سفیدی ،اس کا حسن اوراس کا گوداان سب کے اندر سے نظر آرہا ہوگا اور بیاس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے تکا تھوئی الّم یَا تُحویث والْہُوّ جَانُ (الرحمن: ۵۸) گویا کہ وہ حوری یا یا قوت اور مرجان ہیں یا قوت ایک ایسا پتھر ہے کہ اگر توکوئی دھا گرلیکر اس کے سوراخ سے کھنچے تو اس دھا کے کوتو اس پتھر کے اندر ہے دیکھ سکتا ہے۔ (مصنف این الباشیہ: ۱۳ / ۱۰۵)

### آخرت كى اوردنيا كى عورت كامقابله حسن:

ما لک بن ویثار رحمته الله علیه ایک روز بصره کی گلیوں میں پھررہے تھے کہ ایک کنیز کونہایت جاہ وجلال اورحثم وخدم کے ساتھ جاتے دیکھا آپ نے اسے آ داز دے کر یو چھا كدكيا تيرا مالك تجميح بيميّا ہے؟ اس نے كها: شيخ كيا كہتے ہو؟ ذرا پھر كھو! مالك نے كها: تیراما لک تجھے بیچیا ہے یانہیں؟ اس نے کہا: بالفرض اگر فروخت بھی کرے تو کیا تجھ جیسا مفلس خرید لے گا کہا ہاں! تو کیا چیز ہے میں تجھ سے بھی اچھی خرید سکتا ہوں وہ سن کرہنس یزی اور خادمول کوتکم دیا که اس مخض کوہارے ساتھ گھر تک لے آؤ، خادم لے آیا اپنے ما لک کے بیاس کئی اور اسے سارا قصہ بیان کیا وہ سن کر ہے اختیار ہنسا کہ ایسے درویش کوہم تجى ديكھيں ہيہ كہدكر مالك بن ديناركواپنے ياس بلايا ديكھتے ہى اس كے قلب پرايسارعب چھا گیا کہ پوچھے لگا آپ کیا جاہتے ہیں؟ کہا یہ کنیز میرے ہاتھ نے دو،اس نے کہا آپ اس کی قیت دے سکتے ہیں؟ فر مایا: اس کی قیمت بی کیا ہے؟ میرے نز دیک تواس کی قیمت تھجور کی دومردی گشلیاں ہیں، بیمن کرسب بنس پڑے اور یو جھنے لگے کہ بیہ قیمت آپ نے کیوں کرتجو پز فر مائی؟ کہا اس میں بہت سے عیب ہیں،عیب دارھیؑ کی قیمت الی ہی ہوا کرتی ہے، جباس نے عیبوں کی تفصیل ہوچھی توشیخ ہوئے سنو!جب پیرعظر نہیں لگاتی تواس میں بدبوآئے گئی ہے، جومنہ صاف نہ کرے تو منہ گندا ہوجاتا ہے، بوآئے گئی ہے اور جو کنگھی چوٹی نہ کرے اور تیل نہ ڈالے تو جو تیں پڑجاتی ہیں اور بال پراگندہ اور غبار آلود ہوجاتے ہیں اور جب اس کی عمر زیادہ ہوگئ تو پوڑھی ہوکر کسی کام کی بھی نہ رہے گی ،حیض اسے آتا ہے، پیشاب، یا خانہ یہ کرتی ہے، طرح طرح کی نجاستوں سے یہ آلودہ ہے، ہرقتم کی کدورتیں اور رنج وغم اے پیش آتے رہتے ہیں ، یہو ظاہری عیب ہیں۔ اب باطني سنو! خود غرض اتن ہے كہتم ہے اگر محبت ہے تو غرض كے ساتھ ہے بيه و فا

کرنے و کی نہیں اور اس کی دوئی تھی دوئی نہیں ، تمہارے بعد تمہارے بونشین سے ایسے ہی مل جائے گی جیسا کہ اب تم سے ملی ہوئی ہے ، اس لیے اس کا اعتبار نہیں اور جیرے پاس اس سے کم قیمت کی ایک کنیز ہے جس کے لیے میری ایک کوڑی بھی صرف نہیں ہوئی اور وہ سب با توں بیں اس سے فاکن ہے ، کا فور ، زعفر ان ، مشک اور جو ہر فور سے اس کی پیدائش ہے ؛ اگر کسی کھارے پانی بیں اس کا آب وہ بن گراد یا جائے تو وہ شیر ہی اور خوش ذا نقہ ہوجائے اور جو کسی مردے کو اپنا کلام سن دے تو وہ بھی بول الحقے اور جو اس کی ایک کلائی سورج کے سامنے ظاہر ہوج نے تو سورج شرمندہ ہوجائے اور جو تاریکی شل طاہر ہوتو اجالا ہوجائے اور اگروہ پوش ک وز بور سے آراستہ ہوکر دنیا بیں آجائے تو تاریکی شل میں ماسے طور جن ہیں ہوجائے اور اگروہ پوش ک وز بور سے آراستہ ہوکر دنیا بین آجائے تو تاریکی شل میں اس نے پرورش پائی ہے اور طرح طرح کے آرام بیس رہی ہے اور تسنیم ومرجان کی شاخوں بیس اس نے پرورش پائی ہے اور طرح طرح کے آرام بیس رہی ہے اور تسنیم کے پائی سے غذا دی گئی ہے اپنے عہد کی پوری ہودوئی کونیا ہے والی ہے ، اب تم بتا و کہ ان میں سے کوئی خرید نے کو لائن ہے ؟ کہا کہ جس کی آپ نے ہر و شاکی ہے ؛ ہی خرید نے اور طلب سے کوئی خرید نے کے لائن ہے ۔

شیخ نے فرمایا: اس کی قیمت ہروقت ہر خص کے پاس موجود ہے اس میں ہو تھی خرج نہیں ہوتا؛ پوچھا کہ جناب فرمائے اس کی قیمت کیا ہے؟ شیخ نے فرمایا کہ اس کی قیمت ہے کہ دات بھر میں ایک گھڑی کے لیے تمام کاموں سے فارغ ہوجا وَاور نہایت اخلاص کے ساتھ دور کھت پڑھو اور اس کی قیمت ہے کہ جب تمہارے ساخے کھانا چنا جائے تواس وفت کی بھو کے کوف عم اللہ ک رف کے لیے دے دید یا کرواور اس کی قیمت ہے کہ داویس اگر کوئی نجاست یا اینٹ و ھیلا پڑا ہو اس اسے اٹھا کر داور اس کی قیمت ہے کہ ابنی عمر کونگ دی اور اس اسے اٹھا کر داستہ سے پرے جھینک دیا کرواور اس کی قیمت ہے کہ ابنی عمر کونگ دی اور اس کی قیمت ہے کہ ابنی عمر کونگ دی اور اس کی قیمت ہے کہ ابنی عمر کونگ دی اور اس کی تیمت ہے کہ ابنی عمر کونگ دی اور اس کی تیمت ہے کہ ابنی عمر کونگ کو بالکل اسے انگل کر دواور اس مکار دنیا ہے ابنی قار کو بالکل چین الگل چین سے بوج و کے اور جنت میں جو آرام وراحت کا مخز ن سے بیش اڑا و گے۔

اس شخف نے کہتے ہیں اور خیر خواتی کی بات ارشاد فرماتے ہیں ، کہاا گر بھی بات ہے وہو ف؟ نیز استہ کے کہتے ہیں اور خیر خواتی کی بات ارشاد فرماتے ہیں ، کہاا گر بھی بات ہے وہ میں نے تجھے اللہ کا اللہ کی واسطے آزاد کیا اور فلال فلال جا نمیداد تجھے دی اور فلاموں سے کہا: کہتم کو بھی آزاد کیا اور فلال فلال بائد کی راہ ہی صدقہ کیا؛ پھر دروازہ فلال فلال زہین تنہار سے تام کردی اور یہ گھر اور تمام بال اللہ کی راہ ہی صدقہ کیا؛ پھر دروازہ پرت ایک بہت موٹے کیڑ ہے کو کھینے لیا اور تمام پوشاک فاخرہ اتار کراسے بہن لیا، س کنیز نے بیرے ل دیکھ کر کہا تمہارے بعد میراکون ہے؟ اس نے بھی اپنالباس سب چھینک دید ورایک موٹ کیڑ ایکن لیا اور وہ بھی اس کے ساتھ ہوگئی ، مالک بن دین رحمۃ اللہ علیہ نے بیر حال دیکھ کران کے لیے دعائے خیر فر مائی اور خیر باو کہہ کر دخصت ہوئے اور ادھرید دونوں انلہ کی عبادت میں مصروف ہوگئے اور عبادت میں بجان دیدی، رحمہا اللہ (روش الریاسی)

اذان کی آواز پرحورکی زیب درینت اور دعاء کی قبولیت کامژه:

حدیث: حضرت یزید بن ابی مریم سلونی رحمة القدعلیه فر ماتے ہیں مجھے میہ بات پہنچی ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

كُلَّمَا كَادَى الْهُنَادِى فُتِحَتْ أَيوابُ السَّمَاءِ، وَاسْتُجِيبَ النَّعَاءُ وَتَزَيَّنَ الْحُوْرِ الْحَيِّن - (البدورالدافره:٢٠٥١، بحالة شن معيد بن منمور)

ترجمہ: جب مؤذن اذان دیتا ہے تو آسان کے درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں اور دعاء کو قبول کیا جاتا ہے ادر حور بناؤسٹگھار کرتی ہے۔

فائدہ: مطلب میہ ہے کہ اڈان چونکہ نماز کے لیے دی جاتی ہے اورلوگ اس کوئ کرنی زاوا کرنے آتے ہیں اس لیے ان کے اعمال کے آسان پر چڑھنے کے لیے آسان کے درو زے کھول دئے جاتے ہیں اور چونکہ اڈان کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اس سے دعا مانگنے و، لے کی دعا بھی اس وقت قبول ہوتی ہے اور کسی بھی نیک عمل کی قبولیت پران بیاہی حوروں کو جوابھی کسی مسلمان کے لیے مخصوص نہیں ہوئی ہوتیں زیب وزینت کرتی ہیں کہ نتا یداس وقت اللہ تعالیٰ جمیں اپنے کی نیک بندے کے ساتھ اس نیک عمل کو قبول کرنے کی وجہ ہے منسوب کردیں اور جووریں پہلے سے مسلمانوں کے لیے مخصوص ہو چکی ہیں وہ اپنے خاوند کے نیک اعمال کرنے کی خوش میں یا نیک عمل کرنے کی دوجہ سے درجہ میں ترقی ہونے سے بطور خوش کے یاا پے جنتی شو ہر کو مزید نیک اعمال کرتے کی دوجہ سے درجہ میں ترقی ہونے سے بطور خوش کے یاا ہے جنتی شو ہر کو مزید نیک اعمال کرتے گئے اور اللہ اعلم ۔۔

د نیا کی عورت حور سے ستر ہزار گناافضل ہوگی:

حضرت ابن عماس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ الله کا دوست ایک تخت برجبوہ افروز ہوگا س تخت کی بلندی یا نج سوسال کے سفر کے برابر ہوگی جیسا کہ انتد تعالیٰ ارشا دفر ماتے ہیں **و ڈیم دی**س **مَا فُوْعَةِ عَدِّ اور تخت ہوں گے بلند، فرمایا کہ ریتخت یا توت احمر کا ہوگا، اس کے زمر د اخضر کے** وویر ہوں گےاور تخت پرستر بچھونے ہوں گےان سب کا ڈھانچہ نور کا ہوگا اور ظاہر کا حصہ باریک ریشم کا ہوگا اور استرموٹے ریشم کا ہوگا ؛ اگراد پر کے حصہ کو پنیچے کی طرف مٹکا یا جائے تو جالیس س ل کی مقدار تک بھی نہ پہنچے، اس تخت پر ایک تجلہ عروی ہوگا جولؤلؤ موتی سے بنا ہوگا اس پرنور كستريرد ، بول كاس كمتعلق الله تعالى ارشاد فرمات بين: هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالِ عَلَى الْأَزَاثِيكِ مُتَّكِئُونَ (يُس:٥٦) ترجمه: جنتی حضرات اوران کی بیویاں سایوں میں تحبلات عروی میں ٹیک لگائے جیٹے ہوں گے بیہاں سابوں سے مراد در ختوں کے سائے نہیں ، مہ جنتی ای طرح سے اپنی بیوی سے بغلگیر ہوگا کہ نہ بیوی اس سے سیر ہور ہی ہوگی اور نہ مرد س ہے سیر ہور ہا ہوگا یہ بغلگیری کا عرصہ جالیس سال تک ہوگا، اچا نک پیرا پٹاسراٹھائے گا تو دیکھے گا کہ ایک اور بیوی اس کو تھا تک لے گی اور اس کو پکار کر کیے گی: اے دوست خدا! کیا جارا آپ میں کوئی حصہ نبیں ہے؟ جنتی کیے گا اے میری محبوبہتم کون ہو؟ وہ کیے گی میں ان بیو یوں سے ہول جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر ما یا ہے: وَلَدَیْنَا مَرِ نید ہمارے یاس اور بھی ہیں ؛ چنا نچہ اس کا

چنانچہ یہ جنتی اس طرف اپناسراٹھا کردیکھے گا تووہ کیے گی: اے ولی اللہ! کیا ہمارا آپ میں کوئی نصیب نہیں؟ تو دہ پو پچھے گا ہے میری دوست! آپ کون ہیں؟ وہ کیے گی: اے ولی اللہ! میں ان ہیو یوں میں ہے ہوں جن کے بارے میں اللہ تعالی ارشادفر ماتے ہیں:

فَلَاتَعْلَمُ نَفْسُ مَاأُخْفِي لَهُمُ مِنُ قُرَّةٍ أَعْلَنِ - (الجرة: -١)

ترجمہ؛ کوئی بی جانتا کہ ان جنتیوں کے لیے کیا کیا آتکھوں کی راختیں جھپ کرر کھی ہوئی ہیں۔ فرمایا کہ چنانچہ اس کا وہ تخت اڈ کراس کے پاس بینی جائے گا جب بیاس سے ملہ ق مت کر رکا توبیاس آخری بیوی سے تور کے اعتبار سے ایک لاکھ گنا بڑھی ہوئی ہوگی؛ کیونکہ اس عورت نے (دنیا میں) روز ہے بھی رکھے تھے نمازیں بھی پڑھی تھیں اور اللہ عزوجل کی عبادت بھی کی تھی، یہ جنت میں داخل ہوگی تو جنت کی تمام عورتوں سے افضل

ہوگی ؛ کیونکہ وہ تومحض پیدا بی ہوئی ہوں گی (اور اس نے دنیا میں عبادت کی ہوگی) پیجنتی س ہے جا بیس سال تک بغل گیر ہوگا نہ تووہ اس ہے تھکے گی اور نہوہ اس سے سیر ہوگا ، جب بیہ جنتی کے سامنے کھڑی ہوگی تو اس نے یا قوت کی یا زیب پہن رکھے ہوں گے، جب اس سے قربت کی ج ئے گی تو اس کی بیاز یموں سے جنت کے ہر پرندے کی حسین آ وازیں بنی جا تھیں گی جودہ اس کی مبتقیلی کومس کرے گا تو و ہ ہڑی کے گودے سے زیاد ہ نرم ہوگی اور اس کی تقیلی سے جنت کے عطر کی خوشبوسو تنگھے گا ،اس پرنور کی ستر بوشا کیں ہول گی اگران میں سے کسی ایک اوڑھنی کو پھیلا دیو جائے تومشرق ومغرب کے درمیانی حصہ کوروش کردے ، ان کونور سے پیدا کیا گیاہے بوشا کول یر پھیسونے کے ننگن ہوں گے، پچھ جاندی کے ننگن ہو تکے اور پچھ لؤ نؤ کے ننگن ہول گے، بید پوشا کیں مکڑی کے جال سے زیاوہ باریک ہوں گی اور اٹھانے میں تضویر سے زیاوہ ہلکی پھلکی ہوں گی ، ن بوشا کوں کی نفاست اتنازیادہ ہوگی کہ اس بیوی کی پینڈلی کا گودا بھی نظر '' تا ہوگا اور اس کی رفت ہڈی، گوشت اور جلد کے پیچھے ہے جبکتی ہوگی ، بوشا کوں کے دائیں آسٹین پرنور سے بِهِ لَهَا مِوكًا الْحُتِينُ لِللَّهِ الَّذِي صَدَّقَنَا وَعُدَةً (الزمر: ٤٧٧) سب تعريفيس ال الله كي بين جس نے ہم سے اپنا دعدہ سچا کر دکھا یا اور بائی آستین پرنور سے لکھا ہوگا ا**نچنٹ ل**اکھ ال**َّنِ ی أُذُھب** عَنَّا الْحَوَّىٰ (فاطر: ٣٣) سب تعريفين اس الله كى بين جس نے ہم سے عُم كودور كيا اس كے حكر يرنور ك المعامو كاحبيبي أنالك لاأديد بك بدلا (اعمر دوست! من آب ك ہوں میں آپ کی جگد کسی اور کونبیں جا ہتی ) اس عورت کا سیندمر د کا آئینہ ہوگا ، بیغورت یا قوت کی ھرت صہ ف۔شفاف ہوگی ،حسن میں مرحان ہوگی ،سفیدی میں محفوظ رکھے ہوئے انڈے کی طرح ہوگی اینے خادند کی عاشق ہوگی ، پچپیں سال کی عمر میں ہوگی ، کشادہ دانتوں واں اگر مسکر نے گ تواس کے اگلے دانتوں کا نور چیک اُٹھے گا؛ اگر مخلوقات اس کی گفتگو س کیس تو اس پر سب نیک و بدد لیوانے ہوجائیں، جب بیجنتی کے سامنے کھڑی ہوگی تواس کی پیڈلی کا نوراد رحسن اس کے قدمول سے لا کھ گنا زیادہ ہوگا اور اس کی ران کا نور (اورحسن) اس کی پنڈلی ہے ایک لا کھ گنا

زیادہ ہوگا ہمرین کا حسن اور نوراس کی رانوں سے ایک لاکھ گنازیادہ ہوگا اوراس کے بیٹ کا حسن اور نوراس کے بیٹ کا حسن اور نور اس کے بیٹ سے اس کے بیٹ سے ایک لاکھ گنازیادہ ہوگا ، اس کے چیرہ کا حسن اور نور اس کے بیٹے سے ایک لاکھ گن زیادہ ہوگا ؛ اگرید دنیا کے سمندروں ہیں اپنا لعاب ڈالدیں تو یہ سب شیریں ہوجا نیس ؛ اگرید گھر کی حجمت سے دنیا کی طرف جھا نک کرد کھی لے تواس کا نور اور حسن سورج اور چاندی کے نور کو ماند کرد سے دنیا کی طرف جھا نک کرد کھیر لے تواس کا نور اور حسن سورج اور چاندی کے نور کو ماند کرد سے۔

اس پر یا قوت احمر کا ایک تاج ہوگا جس پرؤر ومرجان کا جزاؤ ہوگا ، اس کے دائیں طرف اس کے ہالوں کی ایک لا کھ زُلفیں ہوں گی ، یہ زُلفیں بعض تونور کی ہوں گی ،بعض یا توت کی ،بعض لؤلؤ کی اوربعض زبرجد کی اوربعض مرجان کی اوربعض جواہر کی ،ان کوزمرو اخصراوراحمر کے تاج پہنائے گئے ہوں گے، رنگارنگ کےموتی ہوں گے جن سے ہرطرح کی خوشبو کمیں بھوفتی ہوں گی، جنت کی ہرخوشبواس کے بالوں کے بیچے ہوگی، ہرایک زلف کے دروجواہر جالیس سال کی مسافت سے حیکتے ہوئے نظر آئیں گے، یا نمیں طرف مجمی ایسا ی ہوگا اس کی چھکی طرف ایک لا کھ مینڈھیاں اس کے بالوں کی ہوں گی، یہ زلفیس اور مینڈھیاں اس کے بالوں کی ہوں گی ، بیزلفیں اور مینڈھیاں اس کے سینہ پریڑتی ہوں گی مچراس کی سرین پریزتی ہوں کی مجراس کے قدموں تک لٹکی ہوں گی حتی کہ وہ ان کو کمنٹوری بر تھسٹیتی ہوگی (جس کواس نے اٹھار کھا ہوگا) اور اس کے یا نمیں طرف بھی ایسا ہی ہوگا؟ پھراس کی پشت کی طرف بھی ایک لا کھنو کرانیاں ہوں گی ہرایک نوکرانی نے اس کے بالوں کی ایک لٹ اٹھار تھی ہوگی ،اس بیوی کے آ گے ایک لا کھ نو کرانیاں چلتی ہوں گی اوران کے یاس موتیوں کی انگہیٹھیاں ہوں گی جن میں آگ کے بغیر بخور جلتے ہوں گی ان کی خوشبو جنت میں سوسال کی مسافت تک چینجتی ہوگی ، اس کے گردسمدار بنے والے کڑ کے ہول گے ان یر بھی موت نہ آئے گی گو یا کہ وہ موتی ہوں گے جواپنی کثرت کی وجہ ہے جھمر گئے ہول گے، یہ بیوی اللہ کے دوست کے سما منے کھڑی ہوکراس کی جیرت اور سر در کامز ہ لے رہی ہوگی اور اس سے مسرور ہوکر اس پرفندا ہور بی ہوگی؛ پھراس سے کیے گی اے خدا کے دوست! آپ ر شک وسر ور میں اور ملاحظہ فر مایئے ؛ پھروہ اس کے سامنے ایک ہزار طرح کی جال کے ساتھ چل کردکھائے گی ہرایک جال میں نور کی ستر پوشا کیں نمود ار ہوتی رہیں گی ،اس سے بالوں کوسلجھانے والی اس کے ساتھ ہوگی، جب وہ چلے گی تو ناز ونخر ہے چلے گی بل کھا کر چلے گی ،شرم کودرمیان سے اٹھا کر چلے گی رقص کرتے ہوئے چلے گی اس پرخوبصورت ہوکرخوش اورمستی دکھا ہے گی اور مسکرائے گی ، جب وہ کسی طرف مائل ہوگی تواس کی کنیزیں اس کے بالوں کے ساتھ ہی گھوم جائیں گی اور اس کی مینڈ صیاں بھی ساتھ ہی گھوم جائیں گی اور دونو ل طرف کی ٹوکرانیاں بھی اس کے ساتھ ہی گھوم جا ئیں گی ، جب وہ گھو ہے گی تواس کی سب کنیزیں بھی اس کے ساتھ ہی گھوم جائیں گی جب وہ اینازُ خ سامنے کرے گی تو دہ بھی رُخ سامنے کرلیں گی۔ اہند تعالیٰ جل شاندنے اس کوالیی شکل میں (جنت میں جانے کے لیے دوسری بار )اس طرح ے پیدا کیا ہوگا کہ اگروہ اپنار نے زیبا سامنے کرے تووہ بھی سامنے رہے اور اگر پشت پھیرے توجعی اس کا چہرہ سامنے رہے نہ تواس کا چہرہ اس کے خاوند سے بٹے گا اور نہ اس سے ف ئب ہوگا، جنتی اس کی ہڑئی دیکھےگا، جب وہ ایک لا کھ انداز کے جلنے کے بعد بیٹھے گی تواس کے سرین تخت سے ماہر نکل رہے ہوں گے اور اس کی زلفیں اور مینٹر ھیاں لٹک رہی ہوں گی ، ان پر کیف مناظر حسن کود کید کرولی اللہ ایسا ہے چین اور بے قرار ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موت نہ آئے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو یہ خوشی کے مارے مرجا تا؛ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کوطافت برداشت نہ دی ہوتی تو بیاس طرف اس خوف سے دیکھ بھی نہ سکتا کہ اس کی بیٹائی نہ کھوجائے ، بیاینے خاوند سے کہے گی: اے ول املہ! خوب عیش کروجنت میں موت کا کہیں نام ونشان بھی نہیں ہے۔ (اماماین الجوزی: ۱۹۲۳)

بڑھتاجا تاہدہاں شوق خود آرائی کا حوصلہ بہت ہے یاں ضبط و شکیبائی کا

# جنتی بیویوں کا تذکرہ قرآن پاک میں

تيك اعمال كے بدله يس ياك بويان:

للدتعالى ارشادفر ماتے بیں نوری آر الذین آمنوا و عیلوا الصّالِحَاتِ آن لَهُمْ جَنّاتِ الْجَوْرِي مِنْ تَحْدِهِ الْحَالِحَاتِ الْحَالِحَاتِ اَنْ لَهُمْ جَنّاتِ تَجْرِی مِنْ تَحْدِهِ الْاَلْمَالُوا هَذَا الْآلِي رُزِقْنا مِنْ تَحْرِقِ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الّذِي رُزِقْنا مِنْ تَحْرِقِ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الْآلِي رُزِقْنا مِن قَبَلُ وَأَثُوا بِهِ مُتَفَاعِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزَوَا جُمُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ( بَهْرِينهُ عَلَيْ اللّهِ اللّهُ وَنَ ( بَهْرِينهُ عَلَيْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

## ونیا کا چھوڑ نا آخرت کا حق مہرہے:

حضرت بیخی بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کوجیوڑنا مشکل ہے؛ گرآخرت کے انعامات کا فوت ہوجانا بہت زیادہ شدید ہے؛ حالانکہ دنیا کا جیوڑنا آخرت کا حق مہر ہے۔ (تذکرۃ بقرملی:۲۸/۲)

# مسجد کی صفائی حورمین کاحق ممرے:

حدیث: جناب حضرت انس رضی الله عنه روایت ہے کہ سید دو عالم حضرت محمصلی الله علیہ دسلم نے ارشاد فر مایا:

> كَنْسُ المَسَاجِيمُهُودُ الحُودِ الْعِين - (تَرَرَة الرَّلِين ٢٥٨/٣) ترجمه: مجدول كوصاف كرنا حوريين كي مهر بين -

#### راستد کی تکلیف ده چیز هٹانااور مسجد صاف کرنا:

حدیث: حضرت علی رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ جناب رسول الته صلی الله علیہ وسلم نے ارثاد فرمانياعلى أعط الحور العين مهورهن إماطة الإذى عن الطريق وإخراج القيامة من المسجى فذلك مهر الحور العين - (منداغردور دين ١٨٣٥٠) ترجمہ:اے کی !حورمین کے حق مبرادا کروراستہ ہے تکلیف دہ چیز ول کو ہٹادیئے ہے .ورمسجد ہے کوڑا کرکٹ نکالنے کے ساتھ؛ کیونکہ یہ حورتین کے مہر ہیں۔

# متحجوروں اوررونی کے ٹکڑا کا صدقہ:

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰدعنہ ہے روایت ہے کہ جناب رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسم نارشادفر ما يا: مهور الحور العين قبضات التبر وفلق الخيز - (تركة الرس: ١٠١٥٩٠ النبر) ترجمه بمظی بھر تھجوریں اور روٹی کاٹلزا (صدقہ کرنا) حورعین کاحق مہر ہیں۔ فائدہ: اگراخلاص کے ساتھ بیتھوڑ اسامال خرج کیا ہے تب بیضیات حاصل ہوگی۔

# معمولی سے صدقات کرنے میں جنت کی حوریں:

حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہتم میں ہے ہرایک شخص فلاں کی بیٹی فلاں سے کثیر مال ے حق مہر کے بدلہ میں شادی کر لیتا ہے ؟ مگر حور عین کوا یک لقمہ اور تھجور اور معمولی سے کیٹر ہے (كے صدقه نه كرنے كى وجه) ہے چھوڑ ديتا ہے۔ (يذكرة انقرطبي: ۲۵/۱۲)

# عار ہزار حتم قرآن کے بدلہ میں حورعین خرید نے والے کی حکایت:

حضرت محمد بن نعمان مقری رحمة التدعلیه بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت جلاالمقر کی رحمۃ التد علیہ کی خدمت میں مکہ میں مسجد حرام میں حاضرتھا کہ ہمارے یاس سے ایک هویل قد کاضعیف حبشہ کا بوڑ ھا مخص گذرا پرانے کپڑے بہن رکھے تھے، حضرت جلااس کے پاس تشریف لے گئے اور کچھ دیراس کے ماس رہے چرہارے ماس لوٹ آئے اور فرمایا کی تم اس شیخ کوج نتے

ہو؟ ہم نے عرض کیانہیں بفر ما یااس نے اللہ تعالیٰ سے قر آن یاک کے جار ہزار ختم کے عوض میں ایک حورعین خریدی ہے، جب اس نے جار بزارختم پورے کر لیے تھے تو اس نے اس حور کے زیوراورملبوسات سمیت خواب میں دیکھااور یو چھاتم کس کے لیے ہو؟اس نے کہا: میں وہی حور ہوں جس کوآپ نے اللہ تعالیٰ سے جار ہزار حتم قر آن کے بدلہ میں خریدا ہے ہے تواس کی قیمت ہوگئی آپ نے مجھے تخفہ کیادیا ہے؟ اس شیخ نے کہا کدایک ہزار ختم قر بن کا، حضرت جلہ رحمۃ . ملدعلیہ نے فر مایا: چنانجہاب بیان کے تحفہ بیں لگا ہوا ہے ( یعنی اس کے سے ایک ہزارختم قر آن بورے کررہاہے)۔ (تذکرۃ الفرطی: ۲۷۹/۲)

حورون كاطلبكاركيون سوئے ....حكايت:

حضرت سحنون رحمة القدعليه فرمات بين كهمصر مين ايك آ دمي ربتنا تفايام اس كاسعيدتها اس کی والدہ عبادت گذارخوا تنین میں سے تھیں جب مشخص رات کونوافل کے بیے کھڑا ہوتا تھا تواس کی والدواس کے بیچھے کھڑی ہوا کرتی تھیں جب اس آ دمی پر نبیند کا غلبہ ہوتا تھ اور نیند کےغلبہ سے او تکھنے لگتا تھا تو اس کی والدہ اس کوآ واز دیکر کہتی تھیں: اے سعید! و فخص نہیں سوتا جود وزخ سے ڈرتا ہے اور حسین وجمیل حوروں کونکاح کا پیغام دے رکھا ہو؛ چذا مجہ وه سيم عوب بوكرسيدها بوجاتا تقار ( يُذكرة القرلبي: ٢- ١٩٥١)

تبجد حور کاحق مبرہے:

حضرت ثابت رحمة الله عليہ ہے منقول ہے كەميرے والدگرامى رات كى تار كى مير کھڑے ہو کے عبادت کرنے والے حضرات میں سے منتھے، پیفر ماتے ہیں میں نے ایک خواب میں ایک ایک عورت کود یکھا جود نیا کی عورتوں سے میل ومشابہت نہیں کھا تی تھی ، میں نے اس سے یو چھاتم کون ہو؟ اس نے جواب دیا میں حور ہوں اللہ تعالی کی یا ندی ہوں، میں نے کہاتم اپنا نکاح مجھے کردو؟ اس نے کہا آپ میرے نکاح کا پیغام میرے پر در د گار کے حضور پیش کریں اور میر احق مہر ادا کریں ، میں نے پوچھا تمہار احق مہر کیا ہے؟ تو اس نے کہا : طویل ننجد پڑھنا ؛ ای مواقعہ کے لیے لوگوں نے بیا شعار کیے ہیں \_

> ياخاطب الخورفى خِدُرها وطالبًاذاك علىقَدرها انُمضُ بحِملاتَكُنُ وَانيًا وجاهد النفس على صبرها وجانب الناسوار فضهم وحالفالوهدقفىذكرها وقُمُّإِذَا اللَّيْكُبَدَا وَجُمُّم وصمنعازا فعومت معرها فلورأت عيناك إقبالها وقدبدت رمانتا صدرها وهىتماشىبينأترابها وعقدها يشرقانى نحرها لمان في نفسك هذا الذي

#### رامفيدنياكمنزهرها

ترجمہ: (۱)اے حور کواس کی با پر دہ جگہ میں نکاح کا پیغام دینے والے! اور اس کواس کے عالی مقام کے باد جود اس کی طلب کرنے والے!(۲) کوشش کرکے کھڑا ہموجا سست مت ہمواورا پنے کومبر کا جہاد سکھا (۳) اور لوگوں سے کنارہ کش رہ بلکہ ان کوچھوڑ دے اور حورکی فکر میں تنہائی میں رہنے کی قشم کھالے (۴) جب رات اپنا چہرہ دکھائے تو تو کھڑا ہموجا (عبادت کے لیے ) اور دن کوروزہ رکھ بیاس حور کا حق مہر ہے (۵) جب تیری آئھ میں اس کوا پنے سامنے دیکھیں گی اور اس کے سینے کے انار ظاہر نظر آئیں گے (۲) اور بیا پنی ہم جو لیوں کے ساتھ چل رہی ہوگی اور اس کا ہاراس کے سینے پر چیک رہا ہوگا (۷) تو جو کچھ تیر نے نشس نے دنیا میں دنیا کی رعمانیاں اور حسن و جم ل کود یکھ تھا سب بے قیمت نظر آئے گا۔

عبوت كے ساتھ بيداررہے ہے حوروں كے ساتھ ميش نصيب ہوگا:

حضرت مضرالقاری رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دات مجھ پر نیند نے ایسا غدیہ کیا کہ ہیں اپنا وظیفہ پورا کئے بغیر سوگیا تو خواب ہیں ایک لڑکی کودیکھا گویا کہ اس کا چرہ ماہ تمام ہے اس کے ہاتھ ہیں ایک کا غذ ہے اس نے کہا: اے فتیخ! آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ ہیں نے کہا: اے فتیخ! آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ ہیں نے کہا: کیوں نہیں؟ اس نے کہا تو آپ اس کو پڑھیں، میں نے اس کو کھولاتو اس میں ریکھ ہوا تھا ، اللہ کی فتم! میں جب بھی اس کو یا دکرتا ہوں میری نینداڑ جاتی ہے۔

ألهتك اللذائد والأمانى عن الفردوس والظل الدوائى ولذة نومة عن خير عيش مع الخيرات في غرف الجنان تيقظ من منامك إن خيرا من النوم التهجد بالقران

ترجمہ: (۱) تجھے لذتوں اورخواہ شات نے بے پرواہ کردیا ہے، جنت الفرووس سے اور بھکے جھکے س بوں سے (۲) اور نیند کی لذت نے جنتیوں کے بالا خانوں میں حسین ترین عورتوں کے س تھ پرقیش زندگی تزارنے سے (۳) اُٹھ بیدار بوجاا پنی نیند سے کیونکہ نیند کرنے کے بجائے قرآن پاک کے ساتھ تہجد پڑھنا بہتر اورخوب ہے۔

#### حضرت ما لك بن ديناررحمة الله عليه كاوا قعه:

حضرت ما لک بن دینار رحمة الله علیه بیان فرماتے ہیں که میرے چندوظا نف ایسے تھے جن کومیں ہررات بورا کر کے سوجا تا تھا ،ایک رات میں ویسے ہی سو گیا تو میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک حسن و جمال کی ملکہ حسین او کی ہے اس کے ہاتھ میں ایک رقعہ ہے اس نے کہ: کیا آب اس کواچھی طرح سے پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا: ہاں! تو اس نے وہ رقعہ مجھے دیدیں. س رقعہ میں بیاشعار لکھے ہوئے تھے \_

> لَهَاكَ النومُ عن طلب الأمان وعن تلك الأوانس في الجنان تعيش مخلدًا لاموت فيها وتلهؤ فى الخيام مع الحسان تنبَّهُ مِن منامك إنَّ خَيرًا مِن النَّومِ العهج بالقُرَان

ترجمہ: (۱) آپ کونیند نے اپنی (جنت کی) خواہشات کی طلب سے بے فکر کرر کھ ہے اور جنتوں میں محبت کرنے والی دوشیزا ؤل ہے بھی (۲) آپ (جنت میں ) ہمیشہ زندہ رہیں گے اس میں موت بھی نہ آئے گی، آپ نیموں میں حسین وجیل بوبوں سے کھیل کود کرتے ہوں گے (۳) بیدار ہوجا ہے اپنی نیندے؛ کیونکہ نیندے بہتر جیداد اکرنا ہے قرآن یاک کی قرائت کے ساتھ۔

حسن و جمال میں میکتا بن بھن کرگانے والیوں کا مہر

شیخ مظہر سعدی رحمۃ اللّٰہ علیہ کے شوق میں برابر ساٹھ سال تک روتے رہے تھے، ایک شب انہو ں نے خواب میں دیکھا کہ گویا نیر کاایک کنارہ منتک خالص سے بہدر ہاہے س کے دونوں کناروں یر لؤلؤ کے درخت ہیں جوسونے کی شاخوں کے ساتھ لہلہارہے ہیں ،ائے میں چند بڑکیاں حسن و جمال میں یکتابن مض کرآئی اور یکار یکار کر میالفاظ گانے لگیں: شُعان المستّح بكل لسأن سِعانه الموجود بكل مكان سِعانه الدائم في كل الأزمان سِعانه سِعانه ـ

ذرانا إلهُ الناس ربُّ عبدٍ لقومٍ على الأقدام بالليل قُوَّمُ يناجُون ربُّ العالمين لحقهم وتسرى همومُ القومِ والناسُ نُوَّمُ

ترجمہ: (۱) ہمیں لوگوں کے معبود اور حضرت جمر صلی اللہ علیہ و کلم کے پروردگار نے اس
قوم کے سے پیدا کیا ہے جورات کو (اپنے پروردگار کے سامنے عبادت کے لیے) قدموں
پر کھڑے رہنے ہیں (۲) اپنے (معبود) رب العالمین سے اپنے حق کے حصول کے
لیے منا جات کرتے ہیں (اللہ تعالیٰ کے ذوق وشوق میں ان کی بیرحالت ہے کہ) شب کوان
کے افکار برابر چلتے رہنے ہیں جب کہ اور لوگ پڑے سور ہے ہوتے ہیں۔
شیر نے کہا ہم بس! یہ کون لوگ ہوں گے؟ جن کی اللہ تعالیٰ آئیسیں ٹھنڈی کریں ہے؟

یں ہے اہا جس جس بیں ہیں ہیں اول تول ہوں کے بیا جن کی القد تعالی استعیل محتذی کریں ہے؟ انہوں نے پوچھ : کیا آپ نہیں جائے ؟ میں نے کہا:اللہ کی تشم امیں ان کوئیں جانتا انہوں نے کہا: وہ لوگ ہیں جورا تو ل کو تبجد پڑھتے ہیں اور سوتے نیل۔(البدورالسافرہ: ۲۰۱۵ میر کوالہ ابن انی حاتم)

جنت کی حورول اور عور تول سے میاشرت و صحبت

السّرتعالى ارشادفر مات بين وزَوْجَناهُمْ رَجُودٍ عِين - (الطور: ٢٠)

تر جمہ: اور ہم ان جنتیوں کی حور عین سے شادی کرویں گے۔

إِنَّ أَضْعَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَا كِهُونَ - (نِس: ٥٥)

ترجمہ: اہل جنت( کا حال ہیہ ہے کہ وہ ) بیٹک اس روز ( جنت میں ) اپنے مشغوں میں خوش ول ہوں گے ، حضرت این عہاس رضی اللہ عنداس آیت کی تفسیر میں فر ماتے ہیں کہ ان کا مشغدہ کنوار یوں کے پاس جانا ہوگا۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه ہے بھی ایسے ہی روایت ہے۔

حضرت عکر مدرضی الله عنداورا مام اوزاعی سے بھی ایسے بی منقول ہے۔ (اہدور سازہ:۲۰۱۸)
حدیث: حضرت ابوا مامد رضی الله عندسے روایت ہے کہ ایک شخص نے جناب رسول الله صلی
الله علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا جنتی صحبت بھی کریں گے؟ تو آپ صلی الله علیہ وسم نے ارشا وفر مایا:
دھاماً دھاماً ولکن لامنی ولامنی قے۔ (طرانی کیر:۲۵۵)

ر جمہ: لین خوب جوش سے صحبت کریں گے ندمر دکا پانی نکے گا اور ندموت آئے گی۔ جنتی کے باس سومر دول کے برابر طافت:

حدیث: حضرت انس رضی القدعنه فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یُعْظی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یُعْظی الْمُوْمِينُ فِي الْجُودَةِ فَوَقِوْمَا یُلِهِ یَعْنِی فِي الْجِهَاع لِهِ الله علیہ وسلم ارشاد فرمایا: یُعْظی الْمُومِینُ فِی الْجَوْدَةِ مَا یُلِهِ یَعْنِی فِی الْجِهِی الْجَودِ الله علی الله علی الله علی الله معامل الله معامل الله علی الله معامل الله علی الله معامل الله معامل الله علی الله معامل الله علی الله ع

ایک دن میں سوعور توں کے پاس جاسکے گا:

حدیث: حضرت ابوہر یرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ عرض کیا گیا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ دسم! کیا ہم جنت میں اپنی بیوی کے پاس جا سکیں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا: یک مرد ایک دن میں سو کنوار یوں کے پاس جا سکے گا (بڑار:۳۵۲۵، طبر انی بسند صحیح :۲، ۱۳) اور ایک روایت میں ہے کہ ایک صبح میں سوعورتوں کے پاس جا سکے گا۔

# جنابت كستورى بن كرخارج موجائے كى:

صدیث: حضرت زیدین ارقم رضی الله عندسے روایت ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا:

إِنَّ الْبَوْلَ وَالْجَنَابَةَ عَرَقٌ يَسِيلُ عَنْ تَحْتِ ذَوَانِيهِمْ إِلَى أَقْدَامِهِمُ مِسْك ـ (جرالْ البوراك فرونه ۲۰۷۸)

ترجمہ: پیشاب اور جنابت جنتیوں کے پہلوؤں کے پنچے سے پسیند کی شکل میں بہہ کرقدموں تک جاتے جاتے کستوری بن جائے گا۔

# عورت صحبت کے بعد خود بخود یاک ہوجائے گی:

صدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا:

أنطأ في الجنة قال: نعم! والذي نفسي بيدة دهما دهما فإذا قامر عنها رجعت مطهرة بكر ١- (طراني البرار الرازر:٢٠٤٨)

ترجمہ: (کسی نے سوال کیا کہ) کیا ہم جنت میں صحبت بھی کریں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ہاں! مجھے اس ذات کی متم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! خوب جوش و فردش ہے، جب جنتی ابنی بیوی ہے فارغ ہوگا تو وہ پھر یا ک اور کنواری ہوجائے گی۔ صحبت کے بعد عور تیس پھر کنواریال ہوجا سمیں گی

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فر ماتے جیل که جناب رسول لقه صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

أَهْلَ الْجُنَّةِ إِذَا جَامَعُوا نِساءَهُمْ عَادُوا أَبْكَاراً - (طِرانَ منير: ١٩١) ترجمہ: جنتی جب این بولول سے محبت رکیس گرودہ پھرے وہ کنواری (جیسی) ہوج نیگ ۔

#### ایک دوسرے سے سیر تہیں ہول گے:

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث صور میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کا ارشادُ علیہ کرتے جیں کہآ ہے نے ارشاد فر مایا:

وَٱلَّذِى بَعَثَنِي بِالْحَقِّ مَا أَنْتُمْ فِي اللَّهُنَّيَا بِأَعْرَفَ بِأَزْوَاجِكُمْ وَمَسَا كِيكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ بِأَزْوَاجِهِمْ وَمَسَا كِنِهِمْ فَيَلَاخُلُ رَجُلٌ مِنْهُمْ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً يِكَا يُنْشِئُ اللَّهُ تَعَالَى وَاثْنَتَهُنِ مِنْ وَلَدِ آذَهَ لَهُمَا فَضْلٌ عَلَى مَنْ أَنْشَأَ اللَّهُ بِعِبَاكَتِهِمَا فِي الدُّنْيَا يَلَخُلُ عَلَى الْأُولَى مِنْهُمَا فِي غَرُفَةٍ مِنْ يَاقُونَةٍ عَلَى سَرِيدٍ مِنْ ذَهَبِ مُكَلَّلِ بِاللَّوْلُوْ عَلَيْهِ سَبُعُونَ زَوْجًا أَيْ صِنْفًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبُرَقٍ ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهَا ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى يَلِيهِ مِنْ صَدُرِهَا مِنْ وَرَاءِ ثِيَابِهَا وَجِلْدِهَا وَلَحْبِهَا وَإِنَّهُ لَيَنَظُرُ إِلَى مُعْ سَاقِهَا كَمَا يَنْظُرُ أَحَدُكُمْ إِلَى السِّلْكِ فِي قَصَبَةِ الْيَاقُوتِ كَبِدُهُ لَهَا مِزْآةٌ وَكَبِدُهَا لَهُ مِزْآةٌ فَبَيْنَا هُوَعِنْدَهَا لَايُمَلَّهَا وَلَاتَمَلُّهُ وَلَايَأْتِيهَا مَرَّةً إِلَّاوَجَدَهَا عَنْرَاءَ مَا يَفْتُرُ ذَكَرُهُ وَلَا يَشْتَكِي قُبُلَهَا فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْنُودِي إِنَّاقَلُ عَرَفْنَا أَنَّكَ لَاتَمَلُّ وَلَاتَمَلُّ إِلَّا أَنَّهُ لَامَنِيَّ وَلَامَنِيَّةَ أَلَاإِنَّ لَكَ أَزُواجًا غَيْرَهَا فَيَخْرُجُ فَيَأْتِيدِنَ وَاحِلَةً بَعْلَ وَاحِلَةٍ كُلَّهَا جَاءَ وَاحِلَةً قَالَتُ وَاللَّهِ مَا في الْجَنَّةِ شَيْءٌ أَحْسَنُ مِنْكَ أُوْمَافِي الْجَنَّةِ شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْكَ-(الزواجر عن اقتراف الكبائر الْأَمْرُ الرَّابِحُ فِي الْجَنَّةِ وَلَعِيمِهَا وَمَايَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ: ١١٩-١١/١ موقع الإسلام)

ترجمہ: جھے اس ذات کی تشم جس نے جھے حق کے ساتھ مبعوث فر مایا ہے تم لوگ دنیا میں اپنی بیو یوں اور ان کے محلات کے جانے اپنی بیو یوں اور ان کے محلات کے جانے سے زید دونہیں جانے ، جنتیوں میں سے جرخص اپنی ان بہتر بیو یوں کے پاس جائے گا جن کواللہ تعدلی نے دونیو یاں اولاد آدم تعدلی نے فدرت تخلیق سے ) شئے مرے سے پیدا کیا ہوگا ان میں سے دو بیو یاں اولاد آدم

میں ہے ہوں گی ان دو بیو بول کی ان سب عورتوں پرفضیات ہوگی جن کواللہ تعالٰی نے نئے سرے ہے پیدا کیا ہوگا وہ اس لیے کہان عورتوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی ،جنتی مرو ان دونوں عورتوں میں سے ایک کے باس یاقوت کے بالا خانہ میں سونے کے پلنگ یر داخل ہوگا اس پلنگ کولؤلؤ کا تاج ہے تا یا گیا ہوگا ، اس بیگم پرموٹے اور باریک ریٹم کے ستر جوڑے ہوں گے،جنتی اس کے کندھوں کے درمیان (لیعنی پشت پر) اپنا ہاتھ رکھے گا تواس کواس کے سینے کی طرف سے کپڑوں،جلداوراس کے گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گااور وہ اپنی بیوی کی پنڈلی کے گود ہے کود کھتا ہوگا،جس طرح سےتم میں کا کوئی تخض یا توت کے موتی کے سوراخ میں دھا گے کود کھتا ہے، مرد کے سینے کے اندر کا حصہ عورت کے لیے آئینہ ہوگا اورغورت کے سینے کے اندر کا حصد مر د کے لیے آئینہ دگا ؛ اسی دوران وہ مر داس ہیوی کے یا س ہوگا، نہ بیا اس سے سیر ہور ہا ہوگا نہ وہ اس سے سیر ہور ہی ہوگی، بیہ جب بھی اس سے مباشرت کریگاوہ اس کوکنواری ( جیسی ) منے گی نەمرو د کانفس ڈھیلا ہوگا نەمورت کی اندام نہا نی کوتھکا وٹ اور تکلیف ہوگی بیدوونوں اس حالت میں ہوں کے کہاں کوآ واز دی جائے گی: ہم جانتے ہیں کہ نہ توسیر ہوتا ہے نہ تجھ ہے (بیوی کی)سیری ہوتی ہے؛ کیونکہ (وہاں ندمر د کا یانی ہوگا نہ عورت کا کہ اس خروج سے خواہش میں فتور آجائے) بلکہ اس کی اور بویاں بھی ہوں گی بیجنتی ان *کورتو*ں میں ہے ہرایک کے پاس ایک ایک کر کے جائے گا ہے جب بھی کسی عورت کے پاس جائے گاوہ یہ کے گی کہ اللہ کی شم! جنت میں آپ سے زیادہ حسین کوئی چیزنہیں اور جنت میں میر ہے نز ویک آپ سے زیاوہ کوئی چیزمحبوب نہیں۔ ایک خیمه کی کئی حوریں:

حدیث: حضرت عبدالله بن قیس رضی الله عنه (ابوموکی اشعری رضی الله عنه) سے روایت ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا:

إِنَّ لِلْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ فِي الْجَنَّةِ كَنَيْمَةً مِنْ لُوْلُوَ مُجَوَّفَةٍ طُولُهَا سِتُونَ مِيلًا لِلْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ فِيهَا أَهْلُونَ فَيَطُوفُ عَلَيْهِ لَحَيْمَةً مِنْ لُوْلُو مُجَوَّفَةٍ مُؤْلُولُهَا سِتُونَ مِيلًا لِلْعَبْدِ اللَّهُ فِي الْمُؤْمِنِ فِيهَا أَهْلُونَ فَيَطُوفُ عَلَيْهِ لَمَ لَايَوَى بَعْضُهُ لَمْ بَعْضُهُ لَا يَعْضُهُ لَا يَعْضُهُ لَا يَعْضُهُ لَا يَعْضُهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن ثولدارلؤلؤ كا أيك خيمه بوگاجس كى لمبالى سائه ميل بوگى ، الله الله مِن مُولِم الله الله على الله على الله الله على الل

جنتی ونیا کی بیو بول کی طرح جنت کی بیو بول سے بھی لطف اٹھا تیں سے

حدیث: حضرت لقیط بن عامر رضی الله عند نے عرض کیا یا رسول الله صلی امته علیه وسلم! ہم جنت میں کس کس نعمت ہے لطف اندوز ہوں گے؟ تو آپ نے ارشادفر مایا:

عَلَى أَنْهَادٍ مِنْ عَسَلٍ مُصَغَّى، وَأَنْهَادٍ مِنْ كَأْسِ، مَايِهَا مِنْ صُدَاعَ، وَلانكامَةٍ، وَأَنْهَادٍ مِنْ لَبَنِ لَمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ، وَمَاءٍ غَيْدٍ آسِنٍ، وَبِفَا كِهَةٍ لَعَمْرُ وَلانكامَةٍ، وَأَنْهَا يُعْمُ مُعَلَّمُ وَأَزْوَاجُ مُطَهَّرَةٌ، قُلْتُ يَارَسُولَ اللّهِ: وَلَيْ مَا تَعْلَمُونَ، وَخَيْرٌ مِنْ مِثْلِهِ مَعُهُ، وَأَزْوَاجُ مُطَهَّرَةٌ، قُلْتُ يَارَسُولَ اللّهِ: وَلَيْ مَا تَعْلَمُونَ، وَخَيْرٌ مِنْ مِثْلِهِ مَعُهُ، وَأَزْوَاجُ مُطَهَّرَةٌ، قُلْتُ يَارَسُولَ اللّهِ: وَلَيْ الْمُعَالِمِينَ مَنْ الرَّوَاجُ مُصْلِحًاتُ، قَالَ: الصَّالِحَاتُ لِلصَّالِحِينَ، تَلَنُّوا مِنْ مِغْلَ لَلْكَاتُ لِلصَّالِحِينَ، تَلَنُّوا مِنْ مِثْلِمَا مِنْ الرَّوَالُقَ لِاتَوَالُكَ وَلا تَوَالُكَ وَلا تَوَالُكَ وَلا تَوَالُكَ وَلا تَوَالُكَ وَلا تَوَالُكَ وَلا مَن الرَّوالُ لَى الرَّوَالُقُ مِنْ مَنْ الرَّهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ترجمہ: صاف شفاف شہد کی نہروں ہے اور (شراب کی) ایک نہروں کے بیالوں سے جن میں نہ تونشہ ہوگا نہ ندامت ہوگی او راہے پائی سے جو بھی خراب نہ ہوگا اور اسے میوؤں سے تمہارے خدا کی شم جن کوتم جائے ہو؛ جب کہ وہ ان میوؤں سے بہت بہتر ہوں گے اور پاک صاف بیو یوں سے جن عرض کیا یارسول اللہ! کیا ہمارے لیے جنت میں اس قوبل ہیو یاں ہول گی؟ تو آپ نے ارشاد فر مایا نیک مردول کے لیے نیک عورتیں ہوں گی وہ ان بیویوں سے ای طرح سے لطف اندوز ہوتے ہواور وہ تم سے لطف اندوز ہوتے ہواور وہ تم سے لطف اندوز ہوں گی بس یہ بات ضروری ہے کہ وہ ان توالد تناسل نہیں ہوگا۔

# قربت كى لذت جسم مين سترسال تك باقى ركى:

حضرت سعید بن جبیر رحمة الله علیه فر ماتے ہیں کہ جنتی کی شہوت اس کے بدن میں ستر سال تک جاری رہے گئی ہیں اوجہ سے ان کو طہارت کی ضرورت پڑے، نه ہی ضعف بوگا ورنہ بی قوت میں کی ہوگی ؛ بلکه ان کی قربت یطو دِلدت اور نعمت کے ہوگی جس میں ان کوکسی بھی ان کوکسی بھی قتم کی کوئی آفت اور دکھرنہ ہوگا۔ (ستب احز حیدا بن فریر: ۱۸۹۔ زادالماد: ۳ میں مروجورت کا کہا قد ہوگا ؟

ا، م. بن الى الدنیا نے حضرت سعید بن جبیر رحمته الله علیه کے مذکورہ ارش دکواس طرح سے نقل کی ہے کہ جنت ہیں مرد کا قدستر میل کے برابر ہوگا اور عورت کا تیس میل کے برابر ہوگا اور عورت کا تیس میل کے برابر ہوگا اس عورت کے سرین خشک زبین کی طرح پیا سے ہوں گے ،مرد کی شہوت عورت کے جسم میں ستر سار تک باقی رہے گی جس کی اس کولذت محسول ہوگ ۔ (صفة الجنة ابن الی الدین اس کولذت محسول ہوگ ۔ (صفة الجنة ابن الی الدین اس کولذت محسول ہوگ ۔ (صفة الجنة ابن الی الدین الی میں ہیں اہوگی :

حضرت ابرا ہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فر ماتے ہیں جنت میں جو چاہیں گے وہی ہوگا وہاں ولا د نہ ہوگی افر ، میا کہ جنتی آ دمی جب ایک مرتبہ اہلیہ کودیکھے گا تو اس سے اس کی خو، ہش ہوگ بھر دوہ رہ دیکھے گا تو اورخواہش پیدا ہوگ۔ (مصنف این الی ثیبہ: ۱۲۳)

#### (۱۲۵۰۰) بيويوں سے قربت:

حضرت عبدالرحمن بن سمابط رحمة الله عليه فرمات بيل كه جنتی مرد کی پانچ سوحورول سے ور چار ہزر كئوار بول اورآ ٹھ ہزار ( دنیا کی ) شادی شدہ عورتول سے شادی کی جائیگی ، ن عورتوں ہیں سے ہرایک سے وہ جنتی دنیا کی عمر کے برابر بخلگیر ہوگا ان دونوں ( بخلگیر ہو ن و لوں ) میں سے ہرایک سے وہ جنتی دنیا کی عمر کے برابر بخلگیر ہوگا ان دونوں ( بخلگیر ہو ن و لوں ) میں سے کوئی ایک دوسر ہے سے کوئی روک ٹوک بیس کر بیگا ( شرم د ہوی کونہ بیوی مرد کو ) اس کے بعد سے سے قربت کر بیگا اور وہ دنیا کی تمام عمر کے برابر بھی اینی قربت کو پورانہ کریگا ( بعکہ

اس سے بھی زیادہ عرصداس کے پاس جائے گا) اس طرح سے اس کے پاس کوئی برتن ( کھانے پینے وغیرہ کا ) پیش کیا جائے گا اور اس کے ہاتھ بیس رکھا جائے گا اس سے بھی دنیا کی تم م عمر کے برابر مذت حاصل کرنے بیس میری نہیں ہوگی۔(صفۃ الجنۃ این ابی الدنیا:۲۷۲،البعث والمنثور)

# جنتی ایک سے ایک حور کی طرف چرتارہے گا:

حدیث :حضرت انس رضی الله عنه فر ماتے ہیں مجھے جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے بِإِن فَرَمَا يَا حَدَّثَى يَهِ مِرْمِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: يَنْخُلُ الرَّجُلُ عَلَى الْحَوْرَاءِ فَتَسْتَقُيلُهُ بِٱلْمُعَانَقَةِ وَالْمُصَافِحَةِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَيِأَيُّ بَنَانٍ تُعَاطِيهِ!. لَوَأَنَّ بَعْضَ بَنَانِهَا بَلَا لَغَلَبَ ضَوْءُهُ ضَوْءَ الشَّهْسِ وَالْقَبَرِ، وَلَوْأَنَّ طَاقَةً مِنْ شِعْرِهَا بَلَتْ لَمَلاَّتْ مَابَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِب ون طِيبٍ رِيجِهَا، فَبَيْنَا هُوَمُتَكِيٌّ مَعَهَا عَلَى أَرِيكَةٍ إِذْأَشْرَفَ عَلَيْهِ نُورٌ مِنْ فَوْقِهِ، فَيَظُنُّ أَنَّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ قَنْ أَغْرَفَ عَلَى خَلْقِهِ، فَإِذَا حَوْرَاءُ تُعَادِيهِ: يَاوَلِيَّ اللَّهِ أَمَالَنَا فِيكَ مِنْ دُولَةٍ ؛ فَيَقُولُ: مَنْ أَنْتِ يَاهَذِينٍ ؛ فَتَقُولُ: أَنَامِنَ اللَّوَاتِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَنَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ فَيَتَحَوَّلُ عِنْدَهَا، فَإِذَاعِنْدَهَا مِنَ الْجَهَالِ وَالْكَهَالِ مَالَيْسَ مَعَ الْأُولَى فَبَيْنَا هُوَمُثَّكِعٌ مَعَهَا عَلَى أَرِيكَتِهِ إِذْأَثُرَفَ عَلَيْهِ نُورٌ مِنْ فَوْقِهِ، فَإِذَا أُخُرَى تُنَادِيهِ: يَاوَلِيَّ اللَّهِ أَمَالَنَا فِيكَ مِنْ دُولَةٍ؛ فَيَقُولُ: مَنْ أَنْتِ؛ فَتَقُولُ : أَنَا مِنَ اللَّوَاتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ فَلَا تَعُلَمُ نَفْسٌ مَّاأُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْلَيٰ﴾ فَلايزالُ يَتَحَوَّلُ مِنْ زَوْجَةٍ إِلَى اً وَحَيْدٍ و المِعَ الزوائد: ١٠ / ١٨ م، كواله طبر الى في الاوسط البدور السافرة: ٣٠٩٩ - ترغيب وتربيب: ٣٠ ٥٣٣ )

ترجمہ: جھے حضرت جبریل نے بیان فرمایا کہ جنتی حور کے پیاس داخل ہوگا تو وہ اس کا معالقہ اور مصافحہ ہے استفقال کرے گی ،حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں (آپ کو معموم ہے کہ) وہ ہاتھ کی کیسی (حسین) انگلیوں سے استفقال کرے گی؟ اگر اس کے ہاتھ کی کوئی انگلی ظاہر ہوجائے توسورج اور جاند کی روشنی برغالب آجائے؛ اگراس کے بالوں کی ایک لٹ ظاہر ہوجائے تومشرق ومغرب کے درمیانی حصہ کواپنی خوشبو سے معطر کردے ، پیجنتی ای حالت میں اس عورت کے ساتھ مسہری پر بیٹھا ہوگا کہ اوپر ہے ایک نور کی چیک پڑے گی جنتی پیگران کریگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی طرف جھا نکا ہے ؛لیکن وہ ایک حور ہوگی جواس کو یکارکر کھے گ اے ولی اللہ! کیا ہماری باری تبیس آئے گی؟ وہ او چھے گاتم کون ہو؟ وہ کیے گی میں ان عورتول میں سے ہول جن کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَدَيْنَا مَرْيِدُ ہمارے یاس مزید بھی ہے چنانچہوہ جنتی اس عورت کی طرف پھرجائے گااس کوجب دیکھے گا تواس کے باس جمال و کمال ایسا ہوگا جو پہلی کے باس نہیں تھا؛ چنانچہ دوای حالت میں اس کے ساتھ مسہری پر ٹیک لگا کے بیٹھے گا کہ اس کے او پر سے ایک نور کی چیک پڑے گی اوروہ ووسری ہوگی جو بیکار کر کیے گی اے ولی اللہ! کیا ہماری باری نہیں آئے گی؟ وہ ہو جھے گاتم کون ہو؟ وہ کہے گی میں ان عورتوں میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا: فَلَا تَعْلَمُ لَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُم قِن قُرَّةٍ أَعْلَيٰ كُونَى بَيْ بَيْنِ إِنَّا كَان مؤمنول کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا جھیا کررکھا گیاہے؛ چنانچے وہ ای طرح سے ایک بیوی ہے دوسری کی طرف گھومتار ہے گا۔

نى حورائى باس بلائے كى:

حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنتی ستر سال تک بڑے مزے سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوگا اس کے پیاس اس کی بیوییاں بھی موجود ہوں گی اور ٹوکر چا کربھی ، اچا نک وہ عورتیں جنہوں نے اپنے خاوند کوئیس دیکھا ہوگا کہیں گی اے قلال! کیا ہمارا آپ میں کوئی حق نہیں ہے۔ (ملہ: الجنة این الی الدنیا: ۴۹۱)

حورول کی جسامت کا ایک انداز ہ

حدیث: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ سید دوعالم جناب نبی اکرم

صلى السّعليه وَمَلَم ارثاد فرمات إلى وَإِنَّ لَهُ مِنَ الْحُودِ الْعِينِ لِأَثْنَانِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً سِوَى أَزُواجِهِ مِنَ النُّنْيَا، وَإِنَّ الُواحِدَةَ مِنْهُنَّ لَيَأْخُذَ مَقْعَلُهَا قَلْدَ مِيلٍ مِنَ الأَرْضِ. (نهايذ النه والملام منداح: ٢/١٥٥)

ترجمہ جنتی مرد کے لیے حورمین میں ہے بہتر بویاں ہوگی، اس کی دنیا کی عورتوں کے علاو ہ۔اوران (مذکور وعورتوں) میں سے ہرایک کی سرین زمین پرایک میل کے برابر (موثی) ہوگی۔ نوٹ:اس روایت پرمحدثین نے جرح کی ہے کہ شہورا حادیث کے خلاف ہے جن میں میر وارد ہے کہ جنت کی عورتوں کا قدساٹھ ہاتھ کا ہوگا؛ کیونکہ اس حدیث میں عورت کے سرین کا ایک میل کے بفترر ہونا ان روایات کی تفی کرر ہاہے، ہاں اس حدیث میں اور ان احادیث میں میر مطابقت ہوسکتی ہے کہ جورعین ہی کی صرف یہ جسامت ہو ہاتی حوروں اورعورتوں کی الیبی نہ ہو؟ نیز لعض روایات میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جنتی مردوں کے قدنوے میل ہوں گے اورعورتوں کے اسی میل اور بعض روایات میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جنتی مردوں کے قدسا ٹھ میل ہوں گے اور عورتوں کے تیس میل اگر روایات کو قابل تسلیم سمجھا جائے تو پھراس روایت کاسمجھنا آ سان ہوجا تا ہے اور اگریبال میل سے مراد بہلیا جائے کہ عربی میں دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کی مقدار کو بھی میل کہتے ہیں تو پھر بیحدیث مشہور اور پچے روایات کے تقریباً مطابق ہوجا نیکی بگر قائد ترمیل مِن الاً رُض كے لفظ اس معنى كى تائيد نبيس كرر ہے ہيں ، والشداعلم \_

كياجنت من حمل اورولادت موكى؟

حدیث: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند فرماتے ہیں کہ جناب سیدنامحدر سول الله سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: إِذَا اللهُ عَلَى اللهُ وَمِنْ الْوَلَلَ فِی الْجَنَّةِ کَانَ حَمْلُهُ وَوَضَعُهُ عَلَيه وَسَلَّمُ فِی سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ گَمَا لَهُ مَعَهُ بِی. ترجمہ: جب کوئی جنت میں اولاد کی خواہش کریگا تو اس کا میں اولاد کی خواہش کریگا تو اس کا میں اولاد کی خواہش کریگا تو اس کا میں اورولادت اور عمر کا بڑھنا ای وقت ہوجائے گاجس طرح سے وہ چاہے گا۔

مام ترمذی رحمة الله علیے فرماتے ہیں کہ اہل علم نے اس مسئلہ میں اختلاف فرمایا ہے بعض کا موقف میہ ہے کہ جنت ہیں قربت تو ہوگی مگر اولا دنہیں ہوگی یہ موقف حضرت طاؤس، حضرت مجاہدا ورحضرت اسحاق بن ابر اہیم اس حضرت مجاہدا ورحضرت اسحاق بن ابر اہیم اس مذکورہ حدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ جب جنتی اولاد کی خواہش کریگا تو اولا دہوگی مگر وہ ولاد کی خواہش می نہیں کریگا، حدیث لقیط ہی بھی ایسے ہی ہے کہ جنت والوں کی کوئی اولاد مہیں ہوگی ہے کہ جنت والوں کی کوئی اولاد مہیں ہوگی ہے کہ جنت والوں کی کوئی اولاد مہیں ہوگی ہے کہ جنت والوں کی کوئی اولاد

عدامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اور ایک جماعت بیفر ماتی ہے کہ جاکہ جنت میں پیدائش اولاد کا سلسلہ ہوگا لیکن یہ انسان کی خواہش پرموقوف ہوگا ای کواستاذ ابوہ بل صعلوک رحمۃ اللہ علیہ نے رائج قرار ویا ہے ہیں کہتا ہوں کہ اس موقف کی حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک صدیث کا پہلا حصہ تائید کرتا ہے جس کوامام ہتا وہن سری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الزبد ہیں روایت کیا ہے کہ صی نہ کرام رضوان اللہ علیہ ماجمعین نے عرض کیا یارسول اللہ اولاد آئے موں کی شھنڈک اور سرور کامل ہے تو کیا جنت والوں کے ہاں اولاد ہوگ ؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا: اِخااش عَلَی مالی اللہ ایوں ہوگ ہیں جب وہ چاہے گا تو ہوگی نہیں جو گا تو نہوگی نہیں ہوگی ؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا: اِخااش عَلَی مالی اللہ ایوں ہوگا ہیں۔ (البددرالمافرہ: ۱۸۵۳ مند البندایونیم ہے کا تو نہوگی نہیں جائے گا تو نہوگی نہیں ہوگی ؟ وہوگی نہیں جائے گا تو نہوگی ایون نہیں ہوگی )۔ (البددرالمافرہ: ۱۸۵۳ مند البندایونیم ہے کا تونیس ہوگی )۔ (البددرالمافرہ: ۱۸۵۳ مند البندایونیم ہے کا تونیس ہوگی )۔ (البددرالمافرہ: ۱۸۵۳ مند البندایونیم ہے کا تونیس ہوگی )۔ (البددرالمافرہ: ۱۸۵۳ مند البندایونیم ہوگی کونی کونیم کی البیم کونیم کی کی کونیم کی کونیم کی کھونیم کی کونیم کونیم کی کونیم کونیم کی کونیم کی کونیم کونیم کونیم کونیم کی کونیم کی کونیم کی کونیم کی کونیم کی کونیم کی کونیم کونیم کی کونیم کونیم کونیم کی کونیم کونیم کی کونیم کی کونیم کون

عدامه سيوطى رحمة الله عليه مزيد لكه بين كهامام اصبها فى في ترغيب مين حضرت ابوسعيد خدرى رضى الله عنه سے روايت كميا ہے كه جب جنتى آ دمى اولا دكى خوابش كريگا تواس كاحمل ،اس كا دود هه پلانا ،اس كا دود هه چير انا اور جوان ہونا ايك بئ وقت ميں ہوجائے گا۔ (ترغيب وتربيب بونعيم اصبى فى بدور ،سافر ه: ٢٠٨٥ ماليد شدوالنشور : ٣٣٣)

اس حدیث کوامام بیجتی نے حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه کے واسطه سے جناب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سے روایت کیا ہے۔ (بددرالیاقرہ:۲۰۸۲، بحوالہ بیجتی نی بعث وامنتور:۴۳۰ مادی الارواح: ۳۱۳) علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ مزید لکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ بید حدیث حضرت لقیط کی سابقہ حدیث کے مخالف نہیں ہے جس میں توالد تناسل کی نفی ہے؛ کیونکہ اس نفی کامعنی ہے ہے کہ جس طرح سے دنیا میں جماع کے بعد اکثر طور پرشل ہوجا تا ہے بیڈ ہیں ہوگا بلکہ اگر خواہش ہوگ تو اور یہ بات ثابت ہوچکی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کے بہت وسیع ہونے تو اولا وہوگی ورزنیں ہوگی اور یہ بات ثابت ہوچکی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کے بہت وسیع ہونے کی وجہ سے اس کوآبا وکرنے کے لیے ایک ٹی محلوق پیدا کریں گے جس کو جنت میں بسائیں گے (ہوسکتا ہے کہ وہ ان چنتیوں کی اولا وہوجو جنت میں ان سے پیدا ہوئی ہواس کواللہ تعالی باتی ماندہ فالی جنت میں بسائیں )اس اعتبار سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ جنتیوں کے درمیان توالد تناسل کا سلسلہ شہو۔ (یورانساؤرہ: ۱۸۰۷)

حضور صلى الله عليه وسلم كى حورول سے ملاقات اور كفتكو:

مدیث: حضرت ولید بن عبده رضی الله عندفر ماتے بیل که جناب رسول الله صلی الله علیه وسم ف حضرت جریل علیه السلام سے فرمایا: یا جبریل قف بی علی انحور العین فأوقفه علیهن فقال: مَن أَنْتَ؛ فَقُلَّن: نَحْنُ جواری قوم کرام حلوا فلم یظعنوا، وشیوا فلم یهرموا، ونقوا فلم یندنوا - (مادی الارداح: ۳۰۳، کوالید بن مدر)

ترجمہ: اے جریل مجھے حود عین کے باس نے چلوتو حضرت جریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوان کے باس لے گئے تو آپ نے ان سے پوچھاتم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہم بڑی شان والے حضرات کی گھر دالیاں ہیں جو (جنت میں) داخل ہوں گے اور نکا لے نہیں جا کیں سمے، جوان رہیں گے بھی بوڈ ھے نہ ہوں گے، صاف ستھرے دہیں گے بھی میلے کچیلے نہ ہوں گے۔

بيحوري كيے كيے يمول من روى بين:

حدیث:حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فر ماتے جیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسم نے ارشاد فر مایا: لماأسرى في دخلت الجنة موضعاً يسمى البيدة عليه خيام اللؤلؤ، والزبرجد الأخضر، والياقوت الأحر، فقلن: السلام عليك يارسول الله، قلت: يأجبريل ماهذا النداء، قال: هؤلاء المقصورات في الخيام يستأذنون ربهن في السلام عليك، فأذن لهن فطفقن يقلن: نحن الراضيات فلانسخط أبدا، نحن الخالدات فلانظعن أبدا، وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية حُورٌ مَقْصُورًاتُ في الْحِيَامِ ـ (البحث والمشرور منور: ١٦١/١)

ترجمہ: جب ججے معراج کرائی گئی تو میں جنت میں ایک جگہ پرداخل ہوا جس کا نام

(نہر بیدخ) تفااس پرلؤلؤ، زبرجد، اخضر اور یا قوت، احمر کے خیے نصب ہے ان (میں

رہنے و لی حوروں) نے کہا: السلام علیکم یارسول اللند (اے اللہ کے رسول! آپ پر سلام ہو)

میں نے یو چھا: اے جر بل! یہ کن کی آوازتھی؟ انہوں نے فر ما یا بیوہ حوریں ہیں جو نیموں

میں رکی ہوئی ہیں انہوں نے اپنے رب تعالیٰ ہے آپ کوسلام کینے کی اجازت صلب کی اور

اللہ تعدالی نے ان کو (اس کی) اجازت عطاء فر مائی ہے؛ پھروہ حوریں جلدی سے بول پڑیں:

ہم راضی رہنے والی ہیں (اپنے فاوندوں پر) بھی ناراض نہ ہوئی، ہم جیشہ رہنے والی ہیں

ہم راضی رہنے والی ہیں (اپنے فاوندوں پر) بھی ناراض نہ ہوئی، ہم جیشہ رہنے والی ہیں

تلاوت فر ، ئی: محود مقصود انگ ہی گئی الجنیا ایر (الرحن: ۲۲) حوریں ہیں خیموں میں

تلاوت فر ، ئی: محود مقصود انگ فی الجنیا ایر (الرحن: ۲۲) حوریں ہیں خیموں میں

رکی رہنے و میاں۔

### حورول کے ترانے اور نغمہ سرائیاں:

حضرت ابوہریرہ رضی القدعند فرمائے ہیں کہ جنت میں جنت کی لمبائی کے برابریک نہر ہے جس کے دونوں کناروں پر کنواری لڑکیاں آمنے سامنے کھڑی ہیں اتنی خوبصورت آواز میں نغمہ سرائی کرتی ہیں کہان جیسی مخلوقات نے خوبصورت آوازیں نہیں سنیں حتی کہ جنتی اس سے زیادہ لذت کی کوئی چیز نہ دیکھیں گے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بوچھ گیا کہ بیہ حسین آو زمیس کی کی تنہ حسین آو زمیس کس چیز کی نغمہ سرائی کریں گی؟ انہوں نے فرما یا اللہ تعالیٰ کی تنبیح ، تفذیس جمید اور ثناء کی نغمہ سرائی کریں گی۔ (البدورالسافرہ:۲۰۸۹۔البعث والتئور:۳۵)

نغمهرانی کرنے والی دوخاص حوریں:

حدیث: حضرت ابوامامه با بنی رضی الله عندے روایت ہے کہ جناب رسول التد صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

مَامِنُ عَبُدٍ يَذَخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّجَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهِ وَعِنْدَ رِجُلَيْهِ ثِنْتَانِ مِنَ الْخُودِ الْعِينِ تُغَيِّيَائِهِ بِأَحْسَنِ صَوْتٍ سَمِعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنْسُ، وَلَيْسَ بِمَزَامِيدِ الشَّيُطَانِ، وَلَكِنْ بِتَحْمِيدِ اللَّهِ وَتَقْدِيسِهِ - (العشوالنور: ٣٢١مالبورالمافره: ٢٠٩٠)

ترجمہ: جو شخص بھی جنت میں داخل ہوگا اس کے سراور پاؤں کی طرف دوحور عین جیشیں گی جواس کے لیے سب سے زیادہ خوبصورت آواز میں جس کوجن وانسان نے نہیں سٹا ہوگا نغمہ سرائی کریں گی سے شیطان کے باہے نہیں ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کی حمداوراس کی تقدیس بیان ہوگی۔

#### جنتی بیویوں کا ترانہ:

صديث: حضرت ابن عمرض الله عدفر مات بن كدجناب رسول الله عليه وسم في ارش دفر ما يازن أزواج الجنة ليغنين لأزواجهن بأصوات ماسمعها أحد قط إن هما يغنين: نحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام، ينظرون بقرة أعيان، وإن هما يغنين به: نحن الخالدات لايمان نحن الأمدات فلا يخفن نحن البقيمات فلا يخفن نحن البقيمات فلا يخفن نحن البقيمات فلا يخفن نحن البقيمات فلا يخفن نحن

ترجمہ: جنت کی عور تنس اپنے اپنے خاوندوں کے سامنے الی (خوبصورت) آوازوں میں نغمہ سرائی کریں گی جس کوکسی نے اس سے پہلے ہیں سٹا ہوگا، جوتر انے وہ گائیں گی ان میں سے یک بیب نعن الخیرات الحسان أزواج قوم کراه، ینظرون بقرة أعیان (بم بهت اعلی درجه کی الله بین وه آنکهول بهت اعلی درجه کی بویال بین وه آنکهول کی بیویال بین وه آنکهول کی بیویال بین وه آنکهول کی شخت اور لذت سے لطف اندوز ہونے کے لیے جمیں دیکھتے بین) وه بیترانہ بھی گائیں گی نیس نحن المقیمات کی نمین الحالیات لایمن نمین المقیمات فلایخفن نمین المقیمات فلایظعی (بم بمیشد نده رئیل گی بھی فوت ندمول گی، ہم بمیشد برطرح کی تکلیف سے امن میں بین بھی نوف نہیں کریں گی، ہم دائی طور پرجنت میں رہنے والیاں ہیں بھی اس سے نکالی ندجا بھی گی)۔

#### حورول كاترانه:

حدیث: حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارش وفر مایا:

إِنَّ الْحُورُ فِي الْجِنْةِ لِيغَنِينَ بِقُلْنَ نَحْنُ الْحُورُ الْحِسانُ هُدِينَا لاَزْوَاج كِرَاهِ. ترجمہ: جنت کی حوریں ترنم سے ترائے کہیں گی وہ کہیں گی تخفی الْحُورُ الْحِسانُ هَدَیْنَا لاَزْوَاج کِرَاهِ ہم حسین دجمیل حوریں ہیں بڑی شان والے فاوندوں کوتھنہیں عطاء کی گئی ہیں۔

# جب جنت والے خوبصورت اور دلکش آ وازسننا جاہیں سے

ارش دِ خدا دِ ندَن فِی رَوِّ طَهِ فِی نُورِی (الروم: ۱۵) کی تغییر میں امام اوز اگی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب جنت دالے خوبصورت آ داز سنتا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہوا دُس کو تھم دیں گے ان ہوا دُس کا نام عفا فہ ہے بیزم لؤلؤ کے سرکنڈوں کی گنجان جھاڑیوں میں داخل ہوگی اور اس کو ترکت دے گی تو دو ایک دوسرے سے ظرا کیں گے اور جنت میں خوش الحانی پیدا ہوج کے گی جب وہ خوش کی تو جنت میں کوئی ورخت ایسا باتی نہیں دے گا جس کو پھول نہیں۔ جب وہ خوش کی گئی کے ایس کے اور جنت میں کوئی کی تو جنت میں کوئی ورخت ایسا باتی نہیں دے گا جس کو پھول نہیں۔ ( تاریخ کیرا مام بخاری: ۱۲/۱ے البدور السافرہ: ۲۰۹۳)

#### حورول كا جَمَّا كَيْ كَانا:

حضرت على رض الله عنفر مات بين كرجناب رسول القصلى الشعليدة كلم في ارش دفره يا:
إنّ في الجند لله به تسته على المحور العين يُروقعن بأصوات آخر تشهة الحكلائي ويم فيها، يقلن أخي المحاليات فكلائيين وأخين القاعمات فكلائبوس وأخين التاعمات فكلائبوس وأخين التاعمات فكلائبوس وأخين التاعمات فكلائبوس وأخين التاعمات فكلائبوس ومرده والترقيب كان كذا وكذا الدوس المرداد والمرد ورده والترقيب الترجم التراحم المدوس المردوس المردوس المردوس التروس التراحم المردوس المردوس المردوس التروس التراحم المردوس التروس المردوس المردوس المردوس المردوس التروس التراحم المردوس المردوس المردوس التروس التراحم المردوس المردوس المردوس المردوس المردوس المردوس المردوس التراحم المردوس المردو

#### دنیاوی عورتول کا حورول کے ترانے کا جواب دیا:

حضرت عائشد ضی الله عنها فرماتی بیل که اک جواب کے ساتھ بید نیا کی عور تیں حور مین پرغالب آج نیل گی۔ (تذکرة القرطبی:۲/۲۲ مقة الجنة این کثیر: ۱۱۳۰ محالة رطبی)

### كياجنت من كاناسننه كاشوق بورا موكا؟

یک قریش آدمی نے حضرت امام این شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ سے بوجھا کہ کی جنت میں گانا بھی ہوگا؛ کیونکہ مجھے خوبھورت آواز بہت پہند ہے تو آپ نے فرہ یہ جس فرات میں گانا بھی ہوگا؛ کیونکہ مجھے خوبھورت آواز بہت پہند ہے تو آپ نے فرہ یہ جس فرات ہوگا ، جنت میں ایک شہاب کی جان ہے بالکل ہوگا ، جنت میں ایک در خت ہوگا جس کے پھل لؤلؤ اور زبرجد کے ہول گے اس کے پنچ نوخواستہ لڑکیاں ہوں گی جو خوبھورت انداز سے قرآن پاک کی تلاوت کریں گی اور یہ ہیں گی کہ ہم نعتوں کی پلی جو بھورت انداز سے قرآن پاک کی تلاوت کریں گی اور یہ ہیں گی کہ ہم نعتوں کی پلی ہیں ہم ہمیشہ رہیں گی کہ ہم نعتوں کی پلی جب وہ در خت اس کو سے گاتواس کے ایک حصہ دوسرے سے باریک ترخم سے ملاپ کھائے گاتووہ اگر کیاں خوبھورت آواز میں اس کا جواب پیش کریں گی اور جنتی فیصلہ نہیں کرسکیں گے کہ ان لڑکیوں کی آواز میں اس کا خوبھورت آبازیں زیادہ خوبھورت ہیں یا درخت کی ؟۔ (ترزی: ۱۳ میار نیمت اباریک میں یا درخت کی ؟۔ (ترزی: ۱۳ میار نیمت اباریک ان دورخت کی ؟۔ (ترزی: ۱۳ میار نیمت اباریک میں یا درخت کی ؟۔ (ترزی: ۱۳ میار نیمت میں یا درخت کی ؟۔ (ترزی: ۱۳ میار نیمت اباریک میں یا درخت کی یا درخت کی یا درخت کی یا درخت کی ؟۔ (ترزی: ۱۳ میار نیمت اباریک کی الور ترزی: ۱۳ میار نیمت کی یا درخت کی ؟۔ (ترزی: ۱۳ میار کی تورند بیاری یا درخت کی این لڑکی یا درخت کی درخت کی

حورول کی جنت میں سیر وتفریج:

الله تعالى ارشاد فرمات بين: حُورٌ مَقُصُورَاتٌ فِي الْحِيهَامِر (الرحمن: ٢٠) ترجمہ: حوریں بین خیموں میں محفوظ۔

ال کا ایک معنی توبیہ ہے کہ وہ صرف خیموں میں ہیں رہیں گی ، دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ صرف اپنے شوہروں کو چاہیں گی ان کے علاوہ کسی غیر کوئیس دیکھیں گی اور خیموں میں رہتی ہوں گی ، خیموں میں رہتی ہوں گی ، خیموں میں رہتی ہوں گی ، خیموں میں رہنی ہوں گی ، خیموں میں رہنے کا بیر سیر وتفریج کے لیے نہیں نکلیں گی بلکہ یہ مطلب ہے کہ عورتیں غائب پردہ میں رہنے والیاں ہوں گی با کل لیے نہیں نکلیں گی اور یہ عورتوں کی بہترین صفت ہے اور یہ ای طرح سے با غات اور تفریح سے لیے نکلا کریں گی جس طرح سے با دشا ہوں کی بیع یاں با پردہ محفوظ طریقہ سے سیر و تفریح کے لیے نکلا کریں گی جس طرح سے با دشا ہوں کی بیع یاں با پردہ محفوظ طریقہ سے سیر و تفریح کے لیے نکلا کریں گی جس طرح سے با دشا ہوں کی بیع یاں با پردہ محفوظ طریقہ سے سیر و تفریح کے لیے نکلا کریں گی جس طرح سے با دشا ہوں کی بیع یاں با پردہ محفوظ طریقہ سے سیر و تفریح کے لیے نکلا کریں گی جس مفسر حضرت مجاہد رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان حوروں کے دل اؤلو کے

### خیمول میں صرف اپنے خاوندوں تک محدودر ہیں گے۔ (جولات فی ریاش البنات) جنت کی عورت اینے خاوند کود نیا میں و مکھ لیتی ہے:

صدیث: حضرت معاذین جبل رضی القدعد سے روایت ہے جناب رسول القصی القدعد وسلم فی الدعد الشعبی القدعد وسلم فی الرقالت زوجته من الحور وسلم فی الرقالت زوجته من الحور العین: لا تؤذیه، قاتلك الله فیانما هو كنيل عنداك، يوشك يُفّار قك إلينا - ( تذكرة القرضي ۲۸۵ محوالة ندى)

ترجمہ: کوئی عورت جب بھی دنیا میں اپنے خاوند کوایذ اءاور تکلیف پہنچ تی ہےتو اس کی بیوی حورمین (جنت میں ) کہتی ہے اللہ تجھے تل کرے اس کوایڈ اءمت دویہ تمہارے پاس پچھ وقت کا مہم ن ہے وہ وقت قریب ہے کہ تصمیں چھوڑ کر ہمارے یاس آ جائے گا۔

# حورین حساب و کتاب کے وقت اپنے خاوندوں کود مکھر ہی ہوں گی:

حفرت ثابت فرماتے بین اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کا قیامت کے دن حساب لے
رہے ہوں گے اس وقت اس کی بیویاں جنت سے جھا تک کر دیکھ رہی ہوں گی جب بہلا
گروہ حس ب سے فارغ ہوکر (جنت کی طرف) کوٹے گا تو وہ تورتیں ان کو دیکھ رہی ہوں گ
ور کمیں گی اے فلانی ! خدا کی قسم! بیتم پارا خاوند ہے وہ بھی کیے گی ہاں اللہ کی قسم! بیر میرا
خاوند ہے۔ (صفة الجنة ابن افی الدنیا: ۲۹۰)

# حورین بیت الله کاطواف کررہی تھیں:

سیدنا حضرت مجدد الف ثانی قدی سره کے صاحبزادہ سیدنا مجدمعصوم نقشبندی مجددی
رحمة التدعلیہ فر ماتے ہیں کہ جب بیں حرم بیں داخل ہوااور طواف شروع کیا تومردول اور
عورتوں کی ایک جماعت کوانتہائی حسین وجمیل شکل وصورت میں دیکھا جومیر ہے ساتھ شوق
ورتقرب شدید کے ساتھ طواف کرر ہے ہتے وہ بیت اللہ کے بوسے بھی لیتے ہتے اور
ہروفت اسے معانقہ کرتے ہتے، ان کے قدم زمین پر تے اور سرآ سان کوچھور ہے ہتے،

فائدہ: فرشتوں کا بیت القدشر بیف کا طواف کرنے کا ذکر توا حادیث مبارکہ میں بہت وارد جوا ہے: لیکن حوروں کے طواف کرنے کا ذکر احقر نے کسی حدیث میں نہیں دیکھا: مگران کا بیت القدشر بیف کا طواف کرنا کوئی بعید از عقل بات نہیں ہے اس کی تعدیق میں کوئی حرج نہیں جب کہ اس کی تقدیق میں کوئی حرج نہیں جب کہ اس کی تقل کرنے والے علامہ بوسف بن اساعیل اکا براسد ف میں سے گذر ہے تیں اور حضرت خواجہ محمد معصوم سر بہتدی مجد دی کا مقام ولایت اور کشرت کر مات بھی کا برین ابل سنت ،علاء دیو بندر حمۃ اللہ کے نز دیک مسلم ہے یہ حوروں کا بیت کر مات بھی کا برین ابل سنت ،علاء دیو بندر حمۃ اللہ کے نز دیک مسلم ہے یہ حوروں کا بیت کہ تشریف کا طواف کرنا بطور عیادت کے نہیں ہے بلکہ ان کے مقام و مرتبہ کواس شرف کے لئد شریف کا طواف کرنا بطور عیادت کے نہیں ہے بلکہ ان کے مقام و مرتبہ کواس شرف کے

ساتھ اعلیٰ اور بالا کرنا مقصود ہے اور بیر حوری جس جنتی مرد کی زوجیت میں جا کیں گی ان کے اضافہ شرف میں حوروں کو طواف کرایا جاتا ہوگا؛ تا کہ جنتی ہوی کو بیت اللہ کی زیارت اور طواف کا شرف حاصل ہوا ورحوروں کے حسن ومرتبہ کما لی اور انتمام ہو (والقداعلم)۔
و نیا کے میاں ہوی جنت میں بھی میاں ہوی رہیں گے:

حضرت ابو بکرصد این رضی الله عنه فرماتے ہیں مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جو شخص کسی عورت سے شاوی کرتا ہے جنت میں بھی وہ عورت اس کی بیوی ہوگی۔ (این وہبالبددرولسافرہ:۲۱،۴۰۱)

فائدہ:بشرطیکہ وہ دونوں حالت اسلام پرفوت ہوئے ہوں اور بیوی نے شوہر کے مرنے کے بعد کسی اور مردے نکاح نہ کیا ہو۔

حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں سیدنا ابد بکرصد بیں رضی اللہ عنہ کی صاحبزاد می حضرت اساء،حضرت زبیر بنعوام کی بیوی تھیں،حضرت زبیران پرشختی فر ماتے ہتھے بیدا ہے والد صاحب کی خدمت میں شکایت لے کرآئیں تو آپ نے ان کوسلی دیتے ہوئے فر مایا: اے میری بیٹی! صبر کرو! اگر کسی عورت کا خادند نیک ہو پھروہ اس کوداغ مفارقت دے جے ( یعنی فوت ہوجائے )اور اس کی بیوی نے اس کی وفات کے بعد کسی اور شخص سے نکاح نہ کیا ہوتو اللہ تعالی ان د دنوں میاں بیدی کو جنت میں استھے جمع فر مادیں گے ( لیتنی وہ جنت میں بھی ای طرح سے میاں بیوی رہیں گےان کی از دواجی حالت تحتم نہیں کریں گے )\_(طبقات ابن معد،البدورال فرہ:۲۰۲۲) علا مەقرىلىي رحمة الله علية آل كرتے ہيں كەحضرت معاويه دخى الله عنه نے حضرت ام درداءكواپنے ساتھ نکاح کرنے کا پیغام بھجوایا توانہوں نے بیر کہتے ہوئے اٹکار کردیا کہ میں نے (اپنے فوت شدہ غاوند ) حضرت ابوالدرداء سے سنا ہے کہانہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس حدیث کوفل كرتے ہوئے فرمایا:المهر أة لآخر أزواجها في الجنة جنت ميں مورت اپنے آخری خاوند کی بیوی بے گی ؛ لہذاتومیرے بعد (کسی سے) تکاح شکرتا۔ (تذکرة القرطبی:۲/۸۸۲)

حضرت حذیقہ رضی القدعنہ نے بھی اپتی ہوی سے فر مایا تھا کہ اگر شخصیں میہ بات بہند آئے کہ تو جنت میں میری ہیوی ہے اور اللہ تعالی ہم دونوں کو جنت میں ملادیں توتم میرے (مرنے کے) بعد اور نکاح نہ کرنا (جنت میں) عورت اپنے دنیا کے آخری خاوند کی ہوک ہے گی۔ (یُزکرة الترطبی: ۱/۴۸۲)

کئی خاوندوں والی عورت جنت میں کس کی بیوی ہے گی:

وہ عورت جس نے یکے بعد دیگرے دنیا میں دومر دول یا تین مردوں یا اس سے زیادہ سے نکاح کئے اور اس کے خاوند فوت ہوتے رہے کس نے طلاق نہ دی تو ایس عورت جنت میں کس کی بیوی ہے گی اس بارہ میں احادیث درج ذیل ہیں:

حدیث: حضرت ابوالدرداء رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسم نے ارش د فرمایا: الْسَدُّ أَتُّالِا حِيرِ الْزُواجِهَا فِي الْاحِوَةِ - (طبقات این سعد ، البدور السافرہ: ۴۰۹۳) ترجمہ: عورت آخرت میں دئیا کے اپنے آخری خاوند کی بیوی ہے گی ۔

فائدہ: بیراویت تاریخ دشق ابن عسا کر میں حضرت ابوالدردا ، دضی اللہ عنہ سے موقو فی اندہ: بیراویت تاریخ دشق ابن عسا کر میں حضرت ابوالدردا ، دضی اللہ عنہانے بھی مروی (ابن عسا کر ، البد درالسافرہ: ۳۲۴) اور حضرت عائشہ صدیقہ درضی اللہ عنہا ہے اس کواسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قال کیا ہے ؛ مگر اس کی سند ہیں ایک راوی متہم با رضع ہے۔ (۲۲۸ خداد: ۴۲۸ / ۲۲۸)

فائدہ:ان احادیث سے بین معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ ایسی محورت کا آخری ف وند ہی جنت میں اس کا خاوند ہوگالیکن درجِ دیل حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی عورت کو،ختیار دیا جائے گا وہ ان خاوندوں میں سے جس کو چاہے اپتا خاوئدیٹا لے: چٹانچے حدیث میں ہے۔

حدیث: حضرت ام المؤمنین ام حبیبہ نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ عدیہ وسلم وہ عورت جس کے دنیا ہیں دوخاوند ہوتے ہیں ریکورت بھی فوت ہوجاتی ہے اور وہ بھی فوت ہوجاتے ہیں پھر میہ سب جنت میں داخل ہوں تو میہ عورت کس خاوند کی بیوی ہے گی (پہلے ک یاد وسرے کی) تو آپ نے ارشاد فر مایا:

لِأَحْسَوْ بِهِمَا خُلُقًا كَانَ عِنْدَهَا فِي اللَّهُنَّيَا ذَهَبَ حُسنُ الخُلُقِ وَجُدْرِ اللَّهُ فِياً. والأخِرقِ ترجمہ: جود نیاش اس کے پاس ان دونوں ٹس زیادہ ایکھا خلاق ہے اس ہے پیش آتا تھ، حسن اخلاق دنیا اور آخرت کی دونوں خو بیال لے گیا۔ (البدورال نرہ:۲۰۲۵)

فا کدہ : وہ عورت جس نے دنیا ہیں گئی مردوں سے نکاح کیا ادر سب نے اس کوطلاق دی

توعورت کو یا توا ختیار ہوگا وہ دنیا کے جس صالح مرد کو جنت ہیں شو ہر نتخب کر ہے گا اس کے سہ تھ

اس کا نکاح کردیا جائے گا یا خود اللہ تعالی ہی اس کا کسی جنتی سے بیاہ کردیں گے یا کوئی جنتی خود

الی عورت کو اللہ تعالی سے اپنے نکاح ہیں لانے کی در خواست کریگا ان تینوں صور توں ہیں سے

یہلی صورت زیادہ قرین قیاس ہے ؛ اگر کسی عورت نے دنیا ہیں کے بعد دیگر کئی مردوں سے نکاح

کئے اور سب نے اس کوطلاق دی گر آخری نے اس کوطلاق نددی یا آخری خاوند کی زندگی ہیں سے
عورت فوت ہوگئ توقرین قیاس ہی ہے کہ وہ عورت جنت ہیں اس آخری خاوند کی بوی ہے گی۔

عورت فوت ہوگئ توقرین قیاس ہی ہے کہ وہ عورت جنت ہیں اس آخری خاوند کی بوی ہے گی۔

ان سب صور توں ہیں اگر خاوندوں نے اس سے بدسلوکی کی اور سے ان پر ناراض رہی حتی کہ

جنت میں ان کی ز د جیت میں دہنے کوشلیم نہ کیا تو انشاء القداس کو جنت میں کوئی لام البدل عطاء کیا

ج نے گایا اس کو ان میں سے کی ایک کے ساتھ جس کے ساتھ د سنے پر وہ راضی ہوج ہے رضا مند

# د نیامین جنتی مردول اور عور تول کی صفات:

صديث: مشرت ابن عباس ضى الله عنفر ماتے بيں كه جناب رسول الله عليه وَمَلَم نَ ارشاد فره يا: أَلاَ أَخْدِرُكُمْ بِرِجالِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ النَّبِيُّ فَى الْجَنَّةِ والصَّيِّدِيُّ فِي الْجَنَّةِ والشّهِيدُ فِي الْجَنَّةِ والرَّجُلُ يَرُورُ أَخَانُهُ فِي نَاحِيَةِ الْمِصْرِ لَا يَرُورُ هُ الْإِللَٰهِ فِي الْجَنَّةِ وَنِسَائِكُمْ مِنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ الوَدُودُ الوَلودُ الَّتِي إِذَاغَضَبَ أَوْغَضَبَتُ جَائَتُ حَتَّى تَضَعُ يَلَهَا فِي يَلِوَوْجهَا ثُمَّ تَقُولُ لَاأَدُوْق غَمْضًا حَتَّى تَوْضَى - (سَنِ اللّهِ كِاللّهِ عَلَى اللّهِ عَرْهِ النّا يُونِ ١٥٠)

ترجمہ: بیں شخصیں جنت بیں جانے والے مرد حصرات کے متعلق بتلاؤں نہی بھی جنت بیں جائیگا جواللہ تعالی کی خوشنو دی کے بیے اپنے مسلمان بھائی کی خوشنو دی کے بیے اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے شہر کے کسی کونے میں (سفر کرکے) جائے اور جنت بیں جانے وائی تمہاری عورتیں ہے بیں جوخاوند سے خوب محبت کرنے والی ہو بچے زیادہ جننے وائی جوء جانے وائی تھو بچے زیادہ جننے وائی جوء جب خاونداس پر ناراض ہو یا وہ نو دناراض جوتو وہ (خاوند کے پاس) جا کرا پنا ہا تھوا پنے خاوند کے پاس) جا کرا پنا ہا تھوا پنے خاوند کے ہاتی دیدے اور پھر کے بیں اس وقت تک آ رام نہیں کرسکوں گی جب تک تو مجھے سے راضی نہ ہوجائے۔

فائدہ: صدیق ولایت کے سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتا ہے نبی کے کمل نقش قدم پر چاتا ہے اور شہید وہ ہے جواسلام کی حقانیت اور اللہ تعالیٰ کی تو حید کود لائل حقہ کے ساتھ مشاہدہ کرتے ہوئے شریعت اور تو حید کی حقانیت کی شہاوت دے یا جوغلبہ اور سطوت اسلام اور اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے اپنی جان کی قربانی چیش کرے اور بھی شہاوت کی بہت می تشمیل جیسے سے حادثہ میں مرجانا بیدوسرے ورجہ کی شہاوت ہے ؛ بہر حال اللہ کی رحمت اپنی مخلوق کے لیے بہت و سیع ہے وہ اپنے فضل سے جمیں جنت میں اعلیٰ ترین مقامات عطاء فرما نمیں ، آمین ۔

جنت کے درجات باغات اور سائے:

الله تعالى فرماتے إلى: وَأَصْحَابُ الْيَهِ مِن مَاأَصْحَابُ الْيَهِ مِن فَى سِلْمٍ مَخْضُودٍ ٥ وَطَلَّحٍ مَنْضُودٍ ٥ وَظِلِّ مَمْنُودٍ ٥ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ ٥ وَفَا كِهَةٍ كَثِيرَةٍ ٥ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَنْنُوعَةٍ - (الواقد: ٣٣٢٢) ترجمہ: اور جودا ہنے والے بیں وہ داہنے والے کیسے ایتھے ہیں، وہ ان باغوں میں ہول گے جہاں ہے خار بیریاں ہوں گی اور تہ بتہ ہوں گے اور لمبالم باسیہ ہوگا اور چاتا ہوا پانی ہوگا اور کشرت ہے میوے ہوں گے اور نسان کی روک ٹوک ہوگا۔ کشرت سے میوے ہوں گے جونہ تم ہوں گے اور نسان کی روک ٹوک ہوگا۔ (مزید آیات)

وَلِهَنْ خَافَ مَقَامَر رَبِّهِ جَنَّتَانِ ٥ فَيِأْتِي آلَاءِ رَبِّكُهَا تُكَنِّبَانِ ٥ ذَوَاتًا أَفْنَانِ٥ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَنِّبَانِ٥ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ٥ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَيْكُمَا تُكَنِّبَانِ۞فِيمِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ۞فَيِأَيِّ ٱلَاءِرَبِّكُمَا تُكَنِّبَانِ۞ مُتَّكِئِينَ عَلَى قُرُشِ بَطَائِئُهَا مِنَ إِسْتَهْرَيْ وَجَنِي الْجَتَّتَةِينِ دَانِ٥ فَيِأْتِي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَلِّبَانِ ٥ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرُفِ لَمْ يَظْمِعُهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَانُّ٥ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ٥ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرُجَانُ٥ فَبِأَيْ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَنِّبَانِ٥ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّالْإِحْسَانُ٥ فَمِأْتِي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَنِّبَانِ٥ وَمِنُ دُويِهِمَا جَنَّتَانِ٥ فَيِأَيِّ ٱلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَنِّبَانِ٥ مُلْعَامَّتَانِ٥ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَيِّبَانِ٥ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ٥ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَنِّبَانِ٥ فِيهِمَا فَا كِهَةٌ وَنَغَلَّ وَرُمَّانُ٥ فَيِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَنِّبَانِ٥ فِيهِنَ خَيْرَاتُ حِسَانُ ٥ فَيِأْتِي ٱلاءِ رَبِّكُمَا تُكَنَّيْبَانِ ٥ حُورٌ مَقْصُورَاتُ فِي الْخِيَامِ ٥ فَبِأَيّ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَنِّبَانِ٥ لَمْ يَطْبِعُهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمُ وَلَاجَانُّ٥ فَبِأَيّ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَنِّبَانِ٥ مُثَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُصْمٍ وَعَبْقَرِيْ حِسَانٍ٥ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَيْكُمَا تُكَنِّبَانِ٥ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ٥ ـ (ارْس ١٠٨١٠) ترجمہ:اور جو تخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوئے سے (ہروقت) ڈرتا رہتا ہے اس کے بیے ( جنت ہیں ) دوباغ ہوں گے ؛ سواے جن واٹس تم اپنے رب کی کون کوی نعمتوں کے

منکر ہوجہ ؤ گئے (اور وہ) دونوں ہاغ بہت شاخوں والے ہوں گے،سوامے جن وانس تم ینے رب کی کون کوٹی تعتول کے متکر ہوجاؤ گے، ان دونوں باغوں میں دوجیشے ہوں گے، کہ بہتے چلے جائیں گے ؛سواے جن وانس تم اپنے رب کی کون کونی فعمتوں کے منکر ہوجاؤ گے، ان وونوں باغول میں ہرمیوے کی وودوفشمیں ہول گی؛ سواہے جن وانس تم اینے رب کی کون کوئی نعتوں کے منکر ہوجا ؤ گئے ، وہ لوگ تکیدلگائے ایسے فرشوں پر بیٹھے ہوں گے جن کے استر دبیز (موٹے) ریٹم کے ہول گے اور ان یاغوں کا کچل بہت نز دیک ہوگا؛ سوائے جن وانس تم اپنے رب کی کون کوٹی نعتوں کے منکر ہوجاؤ گے، ان میں نیجی نگاہ والیاں ( لیعنی حوریں ) ہوں گی کہ ان ( جنتی ) لوگوں سے پہلے ان پرنہ توکسی آ دمی نے تصرف کیا ہوگا اور نہ کسی جن نے بسوائے جن وانس تم اینے رب کی کون کوٹسی نعتوں کے مظم ہوج وَ مے؛ گو یا وہ یا قوت اور مرجان ہیں؛ سوائے جن دانس تم اینے رب کی کون کونی نعمتوں کے منکر ہوجا وُ گئے، بھلاغایت اطاعت کا بدلہ بجزعنایت کے اور بھی کچھے ہوسکتا ہے؛ سوائے جن وانس تم اپنے رہ کی کون کوئی فعمتوں کے منکر ہوجاؤ گے اوران دونوں باغوں ہے کم درجہ میں دوباغ ادر ہیں ؛سوائے جن وانس تم اینے رب کی کون کوٹی نعمتوں کے منکر ہوج وَ گئے ، وہ دونوں باغ گہرے مرمبز ہوں گئے ؛ سوائے جن وانس تم اپنے رب کی کون کنی نعمتوں کے منکر ہوجا ؤ گے،ان دونوں میں دوجشمے ہوں گے کہ جوش مارتے ہوں گے، سوائے جن وانس تم اپنے رہ کی کون کوٹی نعمتوں کے منکر ہوجا دیگے ،ان دونوں باغوں میں میوے اور محجوریں اور انار ہوں گے ؛ سوائے جن واٹس تم اپنے رب کی کون کوئی نعمتوں کے منکر ہوجا دُ گے، ان میں خوب سیرت خوبصورت عورتیں ہوں گی (لینی حوریں)؛ سوائے جن وانس تم اپنے رب کی کون کوسی نعمتوں کے منکر ہوجا دُگے، وہ عور نیں گوری رنگت کی ہول گی ( اور باغات میں ) خیموں میں محفوظ ہوں گی ؛سوائے جن وانس تم اینے رب کی کون کونی

نعمتوں کے منکر ہوجاؤگے (اور) ان جنتی لوگوں سے پہلے ان (حوروں) پر نہ تو کسی آدی نے تصرف کیا ہوگا اور نہ کسی جن نے ،ا ہے جن وانس! تم اپنے رب کی کون کونی فعمتوں کے منکر ہوجاؤ کے ، وہ لوگ مبز مشجر اور عجیب خوبصورت کپڑوں (کے فرشوں) پر تکمیہ لگائے بیٹھے ہوں گے ؛ سوائے جن وانس تم اپنے رب کی کون کونی فعمتوں کے منکر ہوجاؤگے ، بڑا بابر کت نام ہے آپ کے رب کا جوعظمت والا اور احسان والا ہے۔

## تمام جنت برساريكرنے والا درخت:

حضرت ابوہریرہ وضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ جنت میں ایک در حت ایسا ہے کہ اس کے سامیہ میں سوسال تک سوار جلتار ہے گا اگرتم چا ہوتو قط **لِّ قَدْنُ و دِ** (الواقعہ: ۳۰)

(اور لمبالمباسا یہ ہوگا) پڑھ نو، حضرت ابو ہریرہ وضی اللہ عنہ کی یہ بات حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو پنجی توفر ما بیا نہوں نے بیچ کہا، اس ذات کی قسم جس نے حضرت موکی علیہ السلام کی زبان پرتورات کو تا زل کیا اور حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پرقر آن ٹازل کیا اگر کوئی شخص کسی نو جوان اونٹی یا نو جوان اونٹ پرسوار ہو کر اس ور حت کی جڑ کے گرد گھو ہے تواس کا چکر پورا کرنے سے پہلے بوڑھا ہو کر گر پڑے ، اللہ تعالی اس در خت کو خود اینے ہاتھ سے لگا یا اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونگی ، اس در حت کی شاخیں جنت کی چارد بواری سے باہر پڑتی ہیں ، جنت کی جرنہراس در خت کی جزاری سے باہر پڑتی ہیں ، جنت کی جرنہراس در خت کی جزاری اللہ بیار دوری کے باہر پڑتی ہیں ، جنت کی جرنہراس در خت کی جزاری اللہ بیار دوری کی جنب کی جرنہراس در خت کی جزاری اللہ بیار کی جنب کی جرنہراس در خت کی جزاری اللہ بیار کی جنب کی جزئہراس در خت کی جزاری دوری کی جنب کی جزاری اللہ بیار کی جنب کی جزئہراس در خت کی جزاری اللہ بیار کی جزئہراس در خت کی جزاری اللہ بیاری بیاری

فائدہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنداس ورخت کی تفصیل میں وَظِلِلَ مُمَدُ ودِ کی تفسیر میں فرماتے ہیں جنت میں ایک درخت ہے جواتئ موٹی جڑ پر قائم ہے کہ تیز رفتار سواراس کی ہر طرف ہے سوسال تک چل سکتا ہے، جنت والے اور غرفات (بالا خانوں) والے اور دوسر ہے جنتی اس درخت کے پاس جمع ہوں گے اور اس کے سامیہ میں باہم با تمیں کریں گے، فر ما یا کہ ان جنتیوں میں سے بعض کو پچھ خواہش ہوگی اور وہ و نیا کی لہولعب کو یا دکریں گے تو اند تن لی جنت سے ایک

ہوا بھیجیں گے تو و و درخت جو پچھ و نیا میں لہولعب کی اقسام تھیں سب کے ساتھ حرکت میں آئیگا۔ (صفۃ البئۃ این انی الدنیا: ۳۵۔ حادی الارداح: ۲۲۲)

### ہر در خت کا تناسونے کا ہے:

حديث: حضرت الوہريره رضى الله عند فرماتے بين كه جناب رسول الله صلى الله عليه وسم في ارشاد فرمايا: مَمَا فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً إِلَّا وَسَاقَهَا مِنْ خَصَبِ (رَدَى، كِتَاب صِفَةِ الْجَنَّةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاب مَاجَاء في صِفَةِ شَجَرِ الْجَنَّةِ حديث ممير: ٢٣٨٠. شأمله، موقع الإسلام)

> ترجمہ: جنت میں کوئی درخت ایسانہیں مگراس کا تندسونے کا ہے۔ جنت کی محجور:

حضرت ابن عباس رضی الله عندفر ماتے ہیں جنت کی تھجود کے ہے سبز ذمر د کے ہیں اور تھجور کے سنے کی شہنیاں سرخ سونے کی ہوں گی ، اس کی شاخیں جنتیوں کے بہترین لباس ہوں گے انہیں ہیں سے ان کے چھوٹے کپٹر سے اور پوشا کیس تیار ہوں گی ، اس کے پھل منکوں اور ڈول کی طرح (بڑے بڑے) ہوں گے دودھ سے زیادہ سفید، شہدسے زیادہ شیخے، جماگ سے زیادہ فرم ، ان میں شخطی نہیں ہوگی ۔ (ترخیب وتر ہیب : ۴/ ۵۳۳ ۔ مفۃ البخیۃ ابن الحالات ، ۵۳ مفرق ل کی سیمجھ مزید شخصیل :

## جنت مين درختول كىكثريال نبين مول كى:

حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا قافلہ صِفاح مقام پراتر اتو ہال ایک خص درخت کے بیچے ہور ہا تھا سورج کی دھوب اس تک پینچنے ہی دائی تھی میں نے غلام سے کہاتم اس کے بیاس یہ چڑے کا فرش لے جا دَاوراس پرسایہ کردو چنا نچہ وہ چلا گیاا دراس پرسایہ کردیا جب وہ شخص بیدار ہوا تو وہ حضرت سلمان (فاری رضی اللہ عنہ) نصے ؛ چنا نچہ میں ان کوسلام کرنے آیا تو انہوں نے فرمایا: اے جریر! کیا آپ کومعلوم ہے تی مت کے دن کے اندھیر کے کیا چیز ہیں؟ میں نے عرض کیا معلوم نہیں ،فرمایا لوگوں کا آپس میں ظلم کرنا؛ پھرانہوں نے ایک چھوٹی کی کہیں اس کوان کی دوانگیوں کے درمیان میں دیکھ نہیں بار ہا تھا، اے جریر! اگرتم اتی جی کئری بھی جنت میں طلب کروتو تعصیں ہے تھی نہ ہے ، میں نہیں پار ہا تھا، اے جریر! اگرتم اتی بی ککڑی بھی جنت میں طلب کروتو تعصیں ہے تھی نہ ہے ، میں نے کہا: اے ابوعبداللہ! یہ مجوراور درخت کہاں جا میں گے؟ فرمایاان کی جڑیں کو کو اورسونے کی جوں گے دول گے۔

## جنت معتدل ہوگی:

حضرت علقمہ فر ماتے ہیں کہ جنت معقدل ہوگی نہ اس میں گرمی ہوگی نہ سر دی ہوگی۔ (البعث والنشور:۳۱۸)

# شجرة طوبي

هدیث: حضرت عقبہ بن عبد ملمی رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ایک دیباتی شخص آنحضرت صلی
اللہ عدیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے حوض کے متعلق اور جنت کے متعلق سوال کی؛
پھراس دیباتی نے سوال کیا کہ جنت میں میو ہے بھی ہوں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرما یا ہوں گے اور
جنت میں ایک درخت ہوگا جس کوطو فی کا نام دیا جا تا ہے؛ پھر آپ نے بچھ وضاحت فرمائی گر مجھے
معلوم نہیں کہ وہ وضاحت کیا تھی تو اس دیباتی نے کہا ہماری زمین کا کونسا ورخت اس کے مشاب ہے؟

آپ نے ارشاد فر مایا تیری زمین کے کی درخت سے وہ کچھ بھی مشاہرت نہیں رکھا نبی اکرم صلی
الته علیہ وسلم نے فر مایا تم ( ملک ) شام میں گئے ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں تو، آپ نے فر مایا: یہ
شام کے ایک ورخت سے مشابہت رکھتا ہے جس کونار بل کا درخت کہا جا تا ہے بیدا یک بی تند
پراٹھتہ ہے اس کا او پر کا حصہ پھل جا تا ہے ، اس (ویباتی) نے عرض کیا: اس کی جڑ کتنی موئی
ہے؟ فر مایا اگر تمہارے رشتہ واروں کا پانچ سالہ ( نوجوان ) اونٹ ( اس کے گرد ) چلتار ہے
تواس کی جڑ کے گرونہ گھوم سکے؛ بلکہ ( چل چل کر ) بوڑ سے ہوجانے کی وجہ سے اس کی ہنسلی ک
بڑی بھی ٹوٹ جائے۔ (اشتح الربانی: ۲۵ / ۱۸۵ / ۱۸۵ سامدة الجنداین بیر ۲۵ ا

## درخت طو في والعضني كون سع بول محيج

# جنت طوني سے كيا كيا تعتين ظاہر مول كى:

حدیث: حضرت الوہریرہ درضی اللہ عندفر ماتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کوطو نی کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے فر مائیں گے:

تفتقی لعبدی عماشاء فتفتق له عن فرس بلجامه وسرجه وهیئته

كمأشاء، وتتفتق له عن الراحلة برحلها وزمامها وهيئتها كما شاء، وعن الثياب (منة الجنه النافي الدنيا: ٥٣ ــ زوائد نها الناله إدك ٢٢٥)

ترجمہ: میرے بندہ کے لیے دہ جس نعمت کو چاہے پھٹ جا، تو دہ جنتی کے لیے گھوڑے
کی لگام، زین اور خوبصورتی کے ساتھ ایسے پھٹے گا جیسے وہ (بندہ) چاہتا ہوگا اور بیددر خت جنتی
کے لگام اور خوبصورتی کے ساتھ ایسے پھٹے گا جیسے وہ (بندہ) چاہتا ہوگا اور بیددر خت جنتی چاہے گا
کے لیے ایک سواری کو نکالے گا اس کا کجاوہ ، لگام اور خوبصورتی کے ساتھ جیسے وہ جنتی چاہے گا
اور کیڑوں کو بھی (اینے سے نکالے گا)۔

جنت کی ہرمنزل میں طوبی کی اٹری مفتلتی ہوگ:

حضرت مغیث بن کی رحمۃ اللہ علیے فرماتے ہیں طوبی جنت ہیں ایک ورخت ہے؛ اگر کوئی شخص کمیں ٹانگوں والی اونٹی یا نوجوان اونٹ پر سوار ہو پھراس کے گرد گھو ہے تو دہ اس جگہ تک نہیں پہنچ سکے گا جہ سے سے دوانہ ہوا تھا؛ حتی کہ بوڑھا ہوکر مرجائے گا، جنت ہیں کوئی منزل الی نہیں ہے گراس درخت کی مہنیوں میں سے کوئی نہ کوئی ہن جنتیوں پر ضرور لگتی ہوگی جب جنتی پھل کھانے کا ارادہ کریں گے تو میہ ان کے سامنے لگارادہ کریں گے تو میہ ان کے سامنے لگت وہ وجننا چاہیں گے اس سے کھا تھیں گے، فرمایا کہ (ان کے پ س) پر ندہ بھی پیش ہوگا ہدات جائے گی تو وہ جننا چاہیں گے اس سے کھا تھیں گے، فرمایا کہ (ان کے پ س) پر ندہ کھا چکیں گے تو وہ زندہ ہوگر) اڑ جائے گا۔ (صفحہ الجند این ابی الدنیا: ۵۵)

طوبي كي كادر بوشاكين:

فرمانِ خدادندی (طونی) کی تفسیر میں حضرت می بادر حمۃ اللّه علیہ (مشہور تا بعی مفسر) فرہ تے ہیں کہ (طونی ) جنت میں ایک درخت ہے اس پرعور توں کی چھا تیوں کی طرح کے پھل لگے ہوں گے ان بین کہ (طونی ) جنت میں ایک درخت ہے اس پرعور توں کی چھا تیوں کی طرح کے پھل لگے ہوں گے انہیں میں جنتیوں کی پیشا کیں موجود ہوں گی۔ (صفة الجنة این انی الله نیا: ۵۱ مفة الجنة ایونیم نامی موجود ہوں گی۔ (صفة الجنة این انی الله نیا: ۵۱ مفة الجنة این الله نیا: ۵۱ مفت الجنة المؤلم کی مفت الجنة المؤلم کی مفت الله نیا: ۵۱ مفت الجنة المؤلم کی مفت الجنة المؤلم کی مفت الجنة المؤلم کی مفت کی کی مفت کی کی مفت کی مفت کی کی مفت کی کی مفت کی کرد کی کرد کی کی کی کی کرد کی کی کرد کی کرد کی کرد کرد کی کرد کی کرد کرد کی کرد کی کرد کی کرد

سامیطونی میں ال بیٹھنے کے کیے فرشتہ کی وُعاء:

حضرت ما لک بن وینار رحمة الله علیه فرماتے ہیں کتنے بھائی ایسے ہیں جواپنے دوسرے

بھائی کوملنا جائے ہیں مگران کے سامنے مصروفیت حائل ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالی ان دونوں کواسے گھر میں جمع فرمائے گا جہاں جدائی کا نام ونشان بھی نہ ہوگا؛ پھر حضرت مالک نے فرمایا: اور میں بھی اللہ تعالی سے درخواست کرتا ہوں اے میرے بھائیو! کہ وہ جھے تم سے اس گھر میں طونی کے (درخت کے) سامیہ میں اور عہادت گذاروں کی آ رام گاہ میں مل دے جہاں کوئی جدائی نہ ہوگا۔ (معۃ الجنۃ ابن الی الدینا:۸۵)

فائدہ: حضرت ابن عباس رضی القدعنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فر مایا طبشی زبان میں طونی جنت کا نام ہے۔ (مقة الجنة ابن ابی الدنیا: ۹۹ رتفیر ابن جریرطبری: ۹۹/۱۳)

# ايك در خت كالمبائى كى مقدار:

حدیث: حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا:

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً مُسْتَقِلَّةً عَلَىٰ سَأَقَ وَاحِدَا عَرْضَ سَأَقَهَا ثَنْتَانِ وَسَبُعُوْنَ سَنَةً ـ (مَنَ الْجَنَائِنَ كَثِر:٣٤ ـ مِنْ الْمِنَامُ ١٩٥٥/٣)

ترجمہ: جنت میں ایک سے پرایک درخت قائم ہے، اس کے سے کی چوڑ ائی بہتر سال کے (سفر کے ) برابر ہے ( اس سے تم خود انداز ہ کرلو کہ اس کی لمبائی کتنازیادہ ہوگی )۔ شجر **قالخلد:** 

حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ کم نے ، رشادفر مایا:

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّا كِبُ فِي ظِلِّهَا سَيْعِينَ أَوْمِائَةَ سَنَةٍ هِي شَجَرَتُهُ الْخُلْلِ (مسنداحمد بن حنبل، بَاتِي مُسَنَدِ الْمُكْوِينَ، مُسَنَدُ أَدِي مُرَدَرَةً مَوْمِ الله عَهُ .حديث ممير: --، هامله، انناشر: مؤسسة قرطبة، القاهرة) ترجمہ: جنت میں ایک درخت ہے تیز ترین سوار اس کے سابیہ میں ستر سال یا سوس ل تک سفر کرسکتا ہے، اس کانام شجر ۃ الخلد (ہمیشہ دہنے والی جنت کا درخت) ہے۔ ورخت سدرہ (بیری) کی لمہائی:

صدیث: حضرت اسماء پنتِ حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عندے روایت ہے کہ میں نے جنب رسول لله صلی الله علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے سدر قالمنتهٰی کا ذکر کیا اور فر ، یا:

يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّ الْفَانِ مِنْهَا مِأْنَةَ سَنَةٍ أَوْيَسْتَظِلُ بِظِلِّهَا مِأْنَةُ رَاكِبٍ شَكَّ يَخْيَى فِيهَا فِرَاشُ النَّهَبِ كَأَنَّ ثَمْرَهَا الْقِلَالُ (ارمنى كِتَابِ صِفَةِ الْجَنَّةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَابِ مَاجَاء فِي صِفَةِ ثِمَارِ أَفْلِ الْجَنَّةِ ، حديث نمير: "١٣١١، شامعه موقع الإسلام)

ترجمہ: بہترین سوار اس کی شاخوں کے سائے تلے سوسال تک چلے گا یا سوسال تک سابیہ میں بیٹھے گا اس کا فرش سونے کا ہے(اور)اس کے پھل مظوں کی طرح ہیں۔ کر جوں میں ہو

سدرة المنتهل پرريشم كااستاك:

سدرة المنتنی کی تفییر حضرت عبدالقدین مسعودرضی القد عند فرماتے ہیں کہ یہ جنت کے درمیون میں ہے اس پر سندس اور استبرق (کے ریشم) کا اسٹاک رہے گا۔ (مسنف ابن الله شید:۱۵۸۰۹ یفیر طبری:۲۹/۲۷ درمنور:۱۲۵/۱۱)

#### درخت سدره:

حدیث: حضرت سلیم بن عامر رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی ابتد علیہ وسلم فرم یا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں دیہاتیوں سے ان کے (آمخضرت صلی ابتد علیہ وسلم سے) سوالات کرنے سے بہت فائدہ پہنچاتے تھے؛ چٹانچہ ایک دن دیباتی حاضر ہوا اور عرض کیا یارسول اللہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک موذی درخت کاذکر کیا ہے، میراخیال ہے کہ جنت میں

كوئى ايسا درخت ہو جوجئتی كوايذ البينچائے آپ نے پوچھاوہ كونسا درخت ہے، اس نے كہا بيرى كاكيونكه اس كے كائے ہوتے ہيں ايذاد ہے والے ہتو آپ سلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايد: أَلَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ: ﴿ فِي سِلْمِ عَفْضُودٍ ﴾ خَصْدَ اللَّهُ شَوْكَهُ فَجْعَلَ مَكَانَ كُلِّ شَوْكَةٍ تَمْرَقًا وَادى الأرواح إلى بلاد الأفراح: ١٠١٢، شامله المؤلف: عمد بن أبى بكر أيوب الزرعى أبو عهد الله الدائير : دار الكتب العلمية بيروت)

ترجمہ: کیا اللہ تعالیٰ ﴿ فِی سِلْدِ مَخْضُودِ ﴾ نہیں فرمارے ہیں؟ اللہ نے اس کے کانٹوں کو تم کردیا ہے اور ہر کانٹے کی جگہ پھل لگادیا ہے۔ سدرة استنجا بھل، مینے اور شہریں:

صدیث: حضرت انس رضی الله عدد دوایت ہے کہ جناب رسول الله سلی الله علیہ وسم 
خارشاد فر مایا: لَهُ اُرُوعْتُ إِلَی سِدُر قِ الْمُنْعَلَی فِی السَّهاءِ السَّابِعةِ دَبُقُها مِفُلُ 
قِلاَلِ هَجَرٌ وَوَرَقُهَا مِفْلُ آذَانِ الْفِيلَةِ يَخُرُجُ مِنْ سَاقِهَا مَهُرَانِ ظَاهِرَانِ وَمَهُرَانِ 
قِلاَلِ هَجَرٌ وَوَرَقُهَا مِفْلُ آذَانِ الْفِيلَةِ يَخُرُجُ مِنْ سَاقِهَا مَهُرَانِ ظَاهِرَانِ وَمَهُرَانِ 
بَاطِنَانِ قُلْتُ يَاجِهُرِيلُ مَاهَذَا قَالَ أَمَا الْبَاطِنَانِ فَعِی الْجَنَّةِ وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ 
بَاطِنَانِ قُلْتُ يَاجِهُرِيلُ مَاهَدَا قَالَ أَمَا الْبَاطِنَانِ فَعِی الْجَنَّةِ وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ 
بَاطِنَانِ قُلْتُ يَاجُهُرِيلُ مَاهَدَا قَالَ أَمَا الْبَاطِنَانِ فَعِی الْجَنَّةِ وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ 
فَالْقِيلُ وَالْفُرَاتُ - (دارِقطی الطهارة حدید عید: استامله موقع وزارة الأوقاف المعریة) 
مرجہ: جب جُحے (معراج کی شب) ساتویں آسان عن سدرة المنتی کی طرف لے 
جایا گیا تواس کے بیر بجر کے منگوں کی طرح (بڑے اور موٹے) شے اور دوباطنی، عیس نے 
عالم الله الله علی اور دوباطنی، عیس اور دوباطنی، عیس اور عالم کی نیریں) کیا جیں؟ فرمایا: باطنی تو جنت عیس ہیں اور دوباطنی، عیس ہیں اور دوباطنی میں بیں اور دوباطنی تو جنت عیس ہیں اور دوباطنی تو جنت عیس ہیں اور دوباطنی تو جنت عیس ہیں اور دوباطنی اور ظاہری نہریں) کیا جیں؟ فرمایا: باطنی تو جنت عیس ہیں اور

ظ ہری (نہریں دنیامیں) دریائے نیل اور دریائے فرات ہیں۔ مصیب**ت والوں کے لیے بچرۃ البلو ی:** 

حدیث: حضرت حسن رضی الله عند فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول التد صلی الله علیہ دسلم ہے ارشا دفر ماتے ہوئے سنا: فى الجنة شجرة يقال لها شجرة البلوى، يؤتى بأهل البلاء يوم القيامة، فلاير فع لهم ديوان، ولاينصب لهم ميزان، يصب عليهم الأجر صبا، وقرأ: ﴿ إِنَّمَا يُؤَتَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ \_ (طرانيء ضيف:٩١/٣ ـ بدراك فره:٨٨١)

ترجمہ: جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام شجرۃ البلوی ہے، روز قیامت مصیبت زدوں
کو پیش کی جائے گا تو ان کے اعمالنامہ کو (حساب کتاب کے لیے) پیش نہیں کی جائے گا اور ان
کے سے ترازوئے اعمال کونسب نہیں کیا جائے گا بس ان پراجردانعام کی بارش ہی ہوتی رہے گ
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ﴿ إِنَّمَا يُحَقِّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِعَنْدِ حِسَابٍ ﴾
تلاوت فرمائی (کہ مصیبتوں پر مبر کرنے والوں کو پورا پورا انعام واکرام سے گا، بغیر حساب وکتاب کے ۔۔

## وہ اعمال جن سے جنت میں در خت کلتے ہیں

سبحان للداعظيم:

حدیث: حضرت جابررض الله عندے روایت ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسم نے ارش وفر مایا: مَن قَالَ سُبُعَان الله الْعَظِیْم غَرَسَت کَهُ شَعِوَةً فِی الْجَنَّةِ - (تندی: ۳۳۷۳، مثل الیوم والملیلة امام نمائی - ما کم: ا/۵۰۱)

ترجمہ: جو تخص (ایک مرتبہ) سُبُحَان اللهِ الْعَظِیْم کہتا ہے تواس کے لیے جنت میں ایک ور خت لگ جاتا ہے۔

#### سبحان الله وبحمره:

حدیث: (حضرت ابن عمرو) جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارش دفر مایا: مَنْ قَالَ سُبُعَانَ الله وَ وَمِحَهُ بِيهِ عَرَسَتَ لَهُ شَعَتَرَقَّا فِي الْجَنَّةِ - (بُنَّ الروسد ۱۰۰۰ مه) ترجمہ: جو شخص ایک (مرتبہ) مُبُعَمَّانَ الله وَ وَمِحَهُ بِيهِ كَبْنَا ہِ تُواس کے لیے جنت میں ایک در خت لگ جاتا ہے۔

### ورج ذیل برکلمے بدلمی ایک درخت:

عديث : حضرت الوجريره رض الله عنه سدوايت بكه جناب رسول الدسلى الله عليه وسم ايك مرتبه ان ك پاس س كذر سه جب كه يدورخت ذكار به خفرة آب ن ارشاد فره بيد الألك على غيرايس حَيْدٍ لك مِن هذا قال بَلَى يَارُسُولَ الله قالَ فُلُ مُنْ الله عَلَى غِرَايس حَيْدٍ لك مِن هَذَا قالَ بَلَى يَارُسُولَ الله قالَ فُلُ سُبُعَانَ الله وَالْحَيْدُ لِلله وَلَا إِلَه إِلَا اللّه وَاللّهُ أَكْبَرُ يُغْرَسُ لَك بِكُلّ وَالسّامِ وَالمُعَانَ اللّه وَالْحَيْدِ وَابن ماجه كِتَاب الأَنب، تاب فَضْلِ المَّسْدِيم ،حديده على المَسْدِيم ،حديده على المَسْدِيم ،حديده على المَسْدِيم ،حديده على المَسْدِيم ،حديده المناه الموقع الإسلام)

ترجمہ: میں شمصیں اس سے بہتر شجر کاری کا نہ بتلاؤں؟ میں نے عرض کیا وہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: سُبھنان اللّه وَالْحَمَّالُ لِلّهِ وَلَا إِلَّهَ إِلَّاللّهُ وَاللّهُ أَكْمَرُ مِن سے ہرایک(کلمه) کے بدلہ میں تیرے لیے ایک درخت لگایا جائے گا۔

## جنت کی شجر کاریاں:

مديث : صرب الن معود رض الدعد فرات بن كد جناب رسول الدهل الله على الله عليه وسلم في ارشاد فرايا : لَقِيتُ إِلْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أُسْمِ فَي فِقَالَ يَافَعَتُ لُأَقُوا الله على الله على الله المؤرّد والمؤرّد والم

ترجمہ:جس رات مجھے معراح کرائی گئی میں نے حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کی زیارت کی آپ نے فرمایا: اے جھ! آپ میری طرف سے اپنی امت کوسلام کہنا اور ان کواطلاع فرمانا کہ جنت کی زمین بہت یا کیزہ ہے عمدہ پانی والی ہے اور جموار میدان ہے اور سى شجركارى (سُبْعَانَ اللَّه) اور (وَالْحَمْدُ بِلَّهُ) اور (وَلَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَر) كهنا ب امام طبرانى رحمدالله في (لاحول ولا قوة الا بالله) كاذ كر بعى كيا بـــ

(ترجمہ:اورکش سے میوے ہول گے) جونہ ختم ہول گے (جیسے دنیا کے میوے فصل تمام ہوئے سے ختم ہوجاتے ہیں )اور ندان کی روک ٹوک ہوگی (جیسے دنیا میں باغ والے اس کی روک تھام کرتے ہیں )۔ (طبرانی اوسط مبدورالہ، فرہ:۱۸۷۱)

حتم قرآن پرجنت کے درخت کا تحفہ:

حدیث: حضرت انس رضی القد عند فر ماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش دفر مایا:

عِنْدَ خَتْمِ الْقُرْآنِ كَعُوْةً مُسْتَجَابَةً وَشَجَرَةً فِي الْجَنَّةِ. (شعب الدن الله المان الله المان الله المان ا

ترجمہ: ختم قرآن کے دفت دعا قبول ہوتی ہے اور (انعام میں) جنت کا ایک عظیم الثان درخت عطاء کمیاجا تا ہے۔

صديث بخضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عند فرمات بي كه جناب رسول الله صلى الله عليه وسلى عليه وسلى الله عليه وسلى عند أرشاد فرمايا بقن قرّاً الْقُرْآنَ ظَاهِرًا أَوْبَاطِنًا، أَعْطَاكُ اللّهُ شَجَرَةً فِي الْجَنّالِي، الْحُرَاتُ عُطَاكُ اللّهُ شَجَرَةً فِي الْجَنّالِي، لَوْأَنَ عُرَابًا أَفْرَ عُمِن أَغْصَائِهَا، ثُمَّ طَارَ، لِأَكْرَكُهُ الْهَرَمُ قَبْلَ أَنْ يَقْطَعَ وَرَقَهَا - (رواه الزارو الله الْهِر الْهُرُحُ الزوائد : ١٢٥/١)

ترجمہ:جس شخص نے قرآن ماک کود کھے کریا یاد سے تلاوت کیا تواللہ تعالی جنت میں س کو یک بیبا درخت (انعام میں)عطا ۔فر مائمیں گے کہا گرکوئی کوااس کی ٹہنیوں کوجھوڑ كر ز تواس كے يت كافاصلہ طے كرنے سے پہلے اس پر بر هما يا طارى ہوجائے۔ فائدہ: پیفضیات حافظ اور ناظرہ خوان دونوں قشم کےلوگوں کے لیے ہے جو بھی قرآن یا ک ختم کریگا اس کوانعام میں اتنا بڑا درخت عطاء کیا جائےگا، حدیث یاک میں کوے کی مثال اس ہے دی گئی ہے کہ کوا دوسرے پر ندوں کی بہنسبت بڑی عمر رکھتا ہے کہ ج تا ہے کہ یک کوے کی عمر اوسطاً دواڑ ہائی سو برس ہوتی ہے؛ یہاں حدیث میں در خت کی *لمب*ائی متعین ر نامقصود نہیں بلکہ اس کی کثیر لسائی کی طرف اشارہ کر نامقصو ہے۔

جنت میں در خت لگانے کا وکیل مقرر ہے:

حدیث :حضرانس بن ما لک رضی الندعنه ہے روایت ہے کہ جناب رسول التدصلی امتد عليه وسلم نے ارشادفر مایا:

مأمن مؤمن ولامؤمنة إلاوله وكيل في الجنة إن قرأ القرآن بني له القصور وإنسبح غرس له الأشجار وإن كف كفد ( يَعَارَى ؟ رَبُّ كِيه ، كَرَّ المال ١٠ (٥٣٩)

ترجمہ: برمؤمن مرداور برمؤمن عورت کا جنت میں ایک وکیل ہے؛ا گروہ قر آن یاک ک تلاوت كرتا (ياكرتی) ہے توفرشنداس كے ليے (جنت ميں محلات ) تغيير كرتا ہے اورا كرتنج يز هتا ( یا پڑھتی ) ہے تواس کے لیے (جنت میں ) درخت لگا تا ہے اور اگروہ ( شخص تلاوت یا شبیح رنے سے ) رک جاتا ہے تو وہ (فرشتہ بھی محلات کی تغییر یا درخت لگانے سے ) زک جاتا ہے۔

### قيامت ميس فائده دينے والا درخت:

حدیث:حضرت قیس بن زیدرضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله عدیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من صامر يوما تطوعاً غرست له شجرة في الجنة، ثمرها أصغر من الرمان، وأَكْبَر مِنَ الْتفاح، وعلوبته كعلوبة الشهد، وحلاوته كحلاوة العسل، يطعم الله منه الصائم يوم القيامة (طرال) بير:٣١٢/١٨ . ثُمَّ الزوائد:١٠ / ٨٣)

ترجمہ: جس شخص نے نفلی روز ہ رکھا اس کے لیے جنت میں ایک در خت نگادیا جاتا ہے ، س کا پھل انار سے جھونا اور سیب سے بڑا ہوگا اس کا ذا لقداس شہد والا ہوگا جس سے موم کوصاف نہ کیا گیا ہواور اس کی متھا س شہد والی ہوگی اس سے قیامت کے دن اللہ تعی اس روز ہ رکھنے والے کو کھلا کیں گے۔

### قرض خواہ کے لیے جنت کے درخت:

صدیث :حضرت این عباس رضی القدعنه فر ماتے ہیں کہ جناب رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا : هَنْ هَدَّى إِلَى غَرْ تُمرِكِ بِحَقِّدِ صَلَّتْ عَلَيْهِ دَوُابُ أَلا رُجِن وَنُونُ الْهَاءِ وَيَدَّبُتُ لَهُ ہِكُلِّ خَطْوَةِ شَجِّرَةً فِی الْجَنّیةِ وَذَنْبُ یُغْفَرُ ۔ (بدرالسافرہ، بحالہ سند ہزار بھی ازدائد: ۳ ، ۱۳۹)

ترجمہ: جو محص اپنے مقروض کے بیاس اپنے حق لینے کے لیے روانہ ہوتا ہے تواسکے سے زمین کے جو نوراور پانی کی محجلیاں رحمت کی دعا کرتی ہیں اور اس کے لیے ہرقدم کے بدلہ میں جنت میں ایک درخت اگتا ہے اور ان کے گناہ کومعاف کیا جاتا ہے۔

### جنت کے باغات کے پھل کھانے کا وظیفہ:

صدیث: حضرت معافرین جبل رضی الله عند فرماتے بین که جناب رسول الله المه علیه وسم فی ایندهایه وسم فی ارش دفر مایا : مَن أَحَبُ أَن یَوْتَعَ فِی دِیَاضِ الْجَنَّةِ فَلْیُكُورُو فِي کُورَ الله المصنف ابن ابی شیبه کتاب الله عامی فواب فی کو الله عزوج فی حدید نمه دوست می الله تعقیق : محمد عوامة)

مرجمہ: جو تحص یہ پہند کرتا ہے کہ وہ جنت کے باغوں سے پھل کھائے تواس کو چ ہے کہ وہ کشرت سے الله تعالی کا ذکر کرے۔

### پھولدار بووے اور مہندی:

حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہ فریاتے ہیں کہ مہندی جنتیوں کے پیمولدار پو دول کی سر داریہے۔( کتاب از ہداین المبارک:۲۷/۲، داستادہ صحح۔انبد درالسافرہ:۳۱۱۱)

ترجمہ: جبتم میں سے کسی کوکوئی خوشبودار پھول دیا جائے تواس کوواپس نہ کرے؛ کیونکہ بید ( یعنی خوشبو ) جنت سے نکلی ہے۔

قرضدين والے كاثواب صدقددين والے سے زياده ب

حدیث: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فر ماتے بیں که آقائے دوع لم حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا:

رَأَيْكُ لَيُلَةَ أُسْرِى بِي على بَابِ الجَنَّةِ مَكْتُوبُ: الطَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمُفَالِهَا، وَالقَرْضُ بِثَالِيَةَ عَشَرَ، فَقُلْتُ لِجِبْرِيلَ: مَابَالُ القَرْضِ أَكْثَرُ مِنَ الطَّدَقَةِ؛ وَالقَرْضُ بِثَالِيَةَ عَشَرَ، فَقُلْتُ لِجِبْرِيلَ: مَابَالُ القَرْضِ أَكْثَرُ مِنَ الطَّدَقَةِ؛ قَالَ: لإنَّ الشَّائِلَ يَسُأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لاَيَسْتَقْرِضُ إلاَّمِنَ عَالَى: لإنَّ الشَّائِلَ يَسُأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لاَيَسْتَقْرِضُ إلاَّمِنَ عَالَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ترجہ: جس رات جھے معرائ کرائی گئی بیں نے جنت کے دروازہ پرید کھا ہوا دیکھ صدقہ کا نواب دس گنا ہے اور قرض کا اٹھارہ گنا بیس نے جرئیل سے پوچھا: قرض بیس ایسی کوئی ہات ہے سروہ نواب کے اعتبار سے صدقہ کرنے سے بڑھا ہوا ہے؟ فرمایا کیونکہ مانگنے والا مانگنا ہے جب کہ اس کے پاس کچھ موجود ہوتا ہے، جب کہ قرض خواہ ،قرض فیس مانگنا گرضرورت کے وقت۔ صدیث: حضرت ابوامامه با بنی رضی الله عند سے روایت کے جناب رسول التمسی لله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا ندخل رجل الجنة فرأی مکتوباً علی بابها الصلقة بعشر الممثالها والقرض بشائیة عشر (آنج ارائ ۱۳۳۰، محاله طرانی تذکرة لقرطی ۱۳۹۹، محاله مندطیاتی بطرانی ۱۳۹/ ۱۳۹۰ مندطیاتی بطرانی ۱۳۹/ ۱۳۹۸ مندطیاتی بطرانی بارانی ۱۹۷۸ مندطیاتی بطرانی ۱۳۹/ ۱۳۹۸ مندطیاتی بطرانی بارانی ۱۳۹۸ مندطیاتی بطرانی بارانی ۱۳۹۸ مندطیاتی بطرانی باروای ۱۳۹/ ۱۳۹۷)

ترجمہ: ایک شخص جنت میں داخل ہوا تواس نے جنت کے دردازہ پریہ لکھا ہوا دیکھ صدقہ کا اجردس گنا ہوا دیکھا صدقہ کا ا

فائدہ: جوشخص صدقہ خیرات اور زکو ق کثرت سے نکالے گااور ضرورت مندوں کوقر ضہ مہیا کرے گاوہ انشاء اللہ جنت کے باب الصدقہ سے جنت ہیں داخل ہوگا۔

جنت کی چاپی

جنت کی جانی کلم طیبے:

صدیث:حضرت معاذین جبل رضی الله عنه فر ماتے ہیں جناب رسول الله من الله عنه مجھ سے ارشاد فر مایا:

مَفَاتِيحُ الْجَنَّةِ شَهَا دَهُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ - (منة الجنة ابوليم:٣٨/٢- بَحُ الوه كدا ١٦/١) ترجمه: هنت كى چانى لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ كَ شهادت دينا ہے -جانى كے دعدانے:

حضرت وہب بن منبہ سے سعید بن رمانہ نے پوچھا کیا لا اِلّٰهٔ اِلاَ اللّٰهُ جنت کی چائی ہیں ہے؟ انہوں نے فر مایا: کیول نہیں؛ لیکن ہر چائی کے دندائے ہوتے ہیں (کلمہ طیبہ کے دندائے عقا کداورا نمال صالحہ بیں) جوشن جنت کے دروازہ پر چائی (کلمہ) کے دندائے (اعمال صالحہ) کے ساتھ آیا تواس کے لیے بین) جوشن جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور جوشن دروازہ پر چائی کودندانوں کے ساتھ نہ لایاس کے لیے دروازہ نہیں کھے گا۔ (صفة البنة البنة البنة البند البدوراسافرہ نہ ۱۷۵۵)

## جهاد کی تلوارین جنت کی چابیان ہیں:

حضرت یزید بن شجر "ففر ماتے ہیں (جہاد کی ) تکواریں جنت کی چابیاں ہیں۔ (صفة الجنة یولیم:۲۰۱۴ مد حادی الارواح ابواشنج این حبان)

# نماز جنت کی چابی ہے:

عديث: حصرت جابر بن عبدالله رضى الله عنه فرمات بي كه جناب رسول الله من الله عنه فرمات بي كه جناب رسول الله من الله عنه فرمات المنظمة المنطقة ا

ترجمہ: نماز کی چائی ضو ہے اور جنت کی چائی نماز ہے۔ لاحول ولاقو قاجنت کا درواز ہ (چائی) ہے:

صدیث: حضرت معاذبین جبل فراتے جی که جناب رسول الله عَنْفَهُ نے ارشاد
فرمایا: أَلاَ أَکُلُّتَ عَلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنْفَةِ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا حَوُلَ وَلا قُوّةً
فرمایا: أَلا أَکُلُّتَ عَلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنْفَةِ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا حَوُلَ وَلا قُوّةً

إِلَّا بِاللّهِ بِاللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

#### حکایت:

صدیث: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ سان فرآیہ نے اور ارش دفرہ یا حضرت ملک الموت علیہ السلام ایک شخص (کی روح نکالنے) کے لیے آئے اور س کے اعضاء میں سے ہرعضو میں تلاش کیا توان میں کہیں نیکی نہ یائی ؛ پھراس کا دل چیر کرد یکھا تواس میں بھی کوئی نیکی نہ لی پھراس کا جبڑ اکھول کرد یکھا تواس کی زبان کے ایک کنارہ کے ساتھ بہ کلمہ چیکا ہوا تھا لا إلگ إلا اللّه پڑھ رہا تھا، تواس فرشتے نے کہ تیرے کنارہ کے ساتھ بہ کلمہ چیکا ہوا تھا لا إلّه اللّه اللّه پڑھ رہا تھا، تواس فرشتے نے کہ تیرے

یے جنت واجب ہوگئی؛ کیونکہ تونے کلمہ اخلاص (یعنی کلمہ طبیبہ تو حید) پڑھ لیا ہے۔ (تذہ

القرطبي:٣- ٥٣٤، بحواله طبراني تاريخ بغداد:٩ /١٢٥ . انتحاف السادة: ١٠ ٢٥٥ كنزل العمال: ١٤٤٠)

ایک درواز پر کھی ہوئی عبارت:

صديث: حضرت انس مفرمايا كه جناب رسول القد من الأيناييم كاارشاد ب:

رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِى فِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّلَقَةُ بِعَثْمِ أَمْقَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَمَّرَ فَقُلْتُ يَاجِبِّرِيلُ مَابَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسَأَلُ وَعِنْلَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّامِنُ

حَاجَةٍ - (سننابنماجه، كِتَاب الْأَحُكَامِ بَأَب الْقَرْضِ حديث نمير: ١٣٢١، شامله موقع الإسلام)

ترجہ: جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں نے جنت کے دروازہ پربیاتھ ہو دیکھ، صدقہ
کا ثواب دس گنا ہے اور قرضہ دینے کا اٹھارہ گنا، میں نے جبر ٹیل سلیہ السلام سے پوچھا قرضہ دینا
صدقہ کرنے سے افضل کیوں ہے؟ انہوں نے عرض کیا کیونکہ سائل جب، نگا ہے تو عام طور پر س
کے پاس پچھموجود ہوتا ہے، جب کہ قرضہ ما نگنے والاقر ضہ ضرورت ہی کے وقت طلب کرتا ہے۔
مسا کمین اور فقراء سے محبت:

صديث: جناب رسول الله من الله عن المناوفر ما يا: مفتاح الجنة حب الهساكين والفقر اء - (۲۸۳/۹۰)

ترجمه: مساكين اورفقراء يصحبت كرنا جنت كى چالى ہے۔

فائدہ :مسکین وہ ہے جس کی ملکیت میں پیچھ نہ ہواور فقیروہ ہے جس کے پاس نصاب زکو ۃ سے کم مال ہو۔

جنت کے دروازوں سے گذر نے کے ستی بنانے والے اعمال صدیث: حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں جناب رسول الله مین تین بنے ارش وفر مایا:

من مات لايشرك بأنله شيئا لمريتند بدهر حرام دخل الجنة من أى أبواب الجنة شأء ـ (بدرالسافرة: ٣٩٥ يكوالطراني اوسله طبراني كير: ٣٥٠/٢)

ترجمہ: جوآ دمی فوت ہوااس حالت میں کہاں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھہرایا تھا (اور) قبل ناحق نہ کیا تھا تو جنت کے درواز وں میں سے جس درواز ہ سے چاہے جنت میں داخل ہوجائے گا۔

صحیح عقا نکر کھنے والامسلمان جنت کے جس در واز ہ سے چاہے داخل ہو <u>سکے گا</u>

حديث: حضرت عباده بن صامت رض الشعن فرات إلى جناب رسول الشراف في الشراف الشراف الشراف الشراف الشراف الشراف الشراف الشراف الشراء الشراف التلك و حدد التادفر ما يا : مَن قَالَ أَشَهَا أَن لَا إِلَه إِلَّا اللّه وَحُدَة لَا تَعْرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا اللّه وَابْنُ أَمْتِه وَكُلِمَتُهُ أَلَقًا هَا إِلَى مَرْيَهُ وَرُوحٌ مِنْهُ وَأَنَّ الْجَنَّة حَقَّ وَأَنَّ النَّارَ حَتَّ أَدْخَلَهُ اللّهُ مِن أَي أَنِي الْجَنَّة وَرُوحٌ مِنْهُ وَأَنَّ الْجَنَّة حَقَّ وَأَنَّ النَّارَ حَتَّ أَدْخَلَهُ اللّهُ مِن أَي أَي الله الْجَنَّة الله الله الله الله الله الله المنازعة الله المن التواب المُناوع المُناوع المُناوع المناوع المنا

ترجمہ: جس آ دی نے بیا کہ بیں گوائی دیتا ہوں کہ القد کے سواکوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور حضرت مجمد (سی فیلیزیم) اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور حضرت میسیٰی (علی نہینا وعلیہ الصلاق والسلام) اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور اس کی بندی کے بینے ہیں اور اس کا کلمہ (پیدائش) ہے حضرت مریم (علیجا السلام) کی طرف جس کو بندی کے بینے ہیں اور اس کا کلمہ (پیدائش) ہے حضرت مریم (علیجا السلام) کی طرف جس کو (بواسط حضرت جرئیل علیہ السلام) پہنچا یا اور اللہ کی طرف سے ایک جان (وار چیز) ہیں ، جنت (بھی) حق ہے اور دوز خ (بھی) حق ہے ، آٹھ ورواز وں میں سے جس سے چاہے گا اس سے اللہ تعالی داخل فرمائیں گے۔

### الحجی طرح ہے وضو کرنے والا:

حديث: حضرت عرض من المن خطاب معمروى م كدجناب رسول التدمل في المن فرمايا:
مَامِنْكُمْ مِنَ أَحَلٍ يَتُوضًا فَيُبَلِغُ أَوْ فَيُسْبِغُ الْوَضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنَ لَإِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَحُلَا لَا تَعْرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا فَيْحَتُ لَهُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ
النَّمَائِينَةُ يَنْ خُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ (حادى الارواح ١٠٠٠مم المراح ٢٣٣٠ مندى ده)

ترجمہ: تم میں سے جس نے وضو کیا (اور اعضائے وضو تک) پانی کوا چھی طرح سے پہنچایا

(وضو سے فراغت پر کہا آئٹ بھا آئ کو اِللّه اِلّا اللّه وَ حُدَدُهُ لاَ تَصْرِیكَ لَهُ وَ آئٹ بھا اُنَّ مُحَدِّمُ اُنَّ مُحَدِّدُهُ لاَ تَصْرِیكَ لَهُ وَ اَنْسُهِ اُنَّ مُحَدِّمُ اَنَّ مُحَدِّمُ اَنْ مُحَدِّمُ اِللّهِ اِللّهِ اِللّهِ اِللّهُ اَنْ مُحَدِّمُ اِللّهُ اِللّهُ اِللّهُ اِللّهُ اِللّهُ اِللّهُ اِللّهُ عَلَى اللّهُ اِللّهُ اِللّهُ اِللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اور مِنْسَ اُور مِنْ اُولِ اِللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

## جنت کے اللهول در دازے کھولنے واسے اعمال:

ترجمہ:جوآدی پانچوں نمازیں ادا کرتا ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، زکو ۃ نکالتہ ہے سات بڑے گناہوں سے بچتا ہے تواس کے لیے روزِ قیامت جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیئے جائیں گے۔

فائدہ: سات بڑے گتا ہوں کی تفصیل حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت

ين سطرت عبك جناب رسول القريق الأين في ارشاد قرمايا: الكبائر السبع:
الاشر ال بألله وقتل النفس التي حرم الله الا بألحق، وقذف المحصنة
والفرار من الزحف واكل الربأ واكل مأل اليتيم والرجوع الى الاعرابية
بعد الهجرة ( إع مُن الشيرة ١٣٥٠. كنراس الده ١٨٠٥ فيراني كير عد ١٨٨)

ترجمہ: بڑے گناہ سات ہیں (صحابہ کرام ) نے عرض کیا: اے اللہ کے رسوں! وہ کونے ہیں؛ فر مایا (وہ ہیں) اللہ کے ساتھ کی دوسرے کوشریک (معبود) بنانا ، سی انسان کوئٹر یک (معبود) بنانا ، سی انسان کوئٹ ہیں (جیسے قصاص میں کوئٹر کرنا ، جس (جیسے قصاص میں یا مرتد ہونے کی سز امیں اور رجم میں) پاکدامن عورت پرزنا کی تہمت رگانا ، کا فروں کے مقابلہ میں جہاد کے دن بھاگ جانا ، سود کھانا ، میتیم کا مال (ناحق طور پر) کھانا اور (وارالکفر سے ) ہجرت کے بعد عورت کی طرف (وارالحرب اور دارالکفر میں) لوٹ جانا۔

# پياسے كو يانى بلانا

### تنين كأمول كابدله

صديث: حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنه فرمات إلى كه جناب رسول الله سائلية من ارش و فرماية : قَلَاتُ مَنَ جَاءَ وَهِنَّ مَعَ إِيمَانٍ دَخَلَ مِنْ أَي أَبُوابِ الْجَنَّةِ شَاءَ وَزُوِّ جَمِنَ الْحُورِ الْحِينِ حَيْثُ مَا الله عن الدى دين صاحبها حفيا وعفى عن قاتله وقرأ فى دبر كل صلاة مكتوبة عشر مرات قل هوالله احله قال ابوبكر رسم واحداهن واحداهن يارسول الله وقال واحداهن -

ترجمہ: تین (عمل) ایسے ہیں جو مخص ان کوایمان کے ساتھ (روزِ قیامت میں) ا<sub>دیا</sub> جنت کے جس درواز ہ سے چاہے گا داخل ہوگا اور جس حور نین کوطلب کرے گا عطاء کی جائے گی (وہ تین عمل میرہیں)

() جس نے اپنے قرض خواہ کواس کا قرض اگرام کے ساتھ ادا کیا (۲) اپنے (مقتول کے)

تاتل کومعاف کیا (۳) اور ہر فرض ٹماز کے بعد دس مرتبہ سور کا اخلاص پڑھی، حضرت ابو بکڑ نے

عرض کیا: اے اللہ کے رسول (اگر کوئی) ان میں سے ایک کام کر لے تو فر ما یا اور (اگر کوئی) ان
میں سے ایک کام کر لے تو بھی۔

# دوبيثيول يا بهنول يا بهو پھيوں يا خالا وَس كى كفالت كاانعام:

حديث: حضرت عاكشرض الله عنها فرماتي بي كهجناب رسول الله ما فينايد فرمايا:

من كن له بنتين اواختين اوعمتين اوخالتين وعالهن فتحت له ثمانية ابواب الجنة ـ (بدراك فره: ۵۵۱ ـ گُرُة الزوائد: ۱۲۲/۳)

ترجمہ:جس (مسلمان) کی دوبیتیاں ہوں یادوبہنیں ہوں یادوبھوپھیاں ہوں یادوخالائیں ہول اور اس نے ان کی کفایت معاش کی تواس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیئے جائیں گے۔

## جِ اليس احاديث كي حفاظت كاانعام:

صدیث: حضرت ابن مسعود فرمات بین که جناب رسول الله صلی الله علیه وسم نے رش دفر مایا: من حفظ علی امتی اربعین حدیثاً ینفعهم الله تعالی قبل له ادخل من ای ابواب الجنة شئت - (علیه الادلیام: ۱۸۹/۳-بدورالرافره: ۱۷۵۰)

ترجمہ: جس نے میری امت کے لیے چالیس حدیثیں یاد کیں (یا محفوظ کیں یا پہنچ کیں ) جن سے اللہ تعالیٰ نے ان کوفع پہنچایا (روزِ قیامت) اسے کہا جائے گا جنت کے جس درواز ہسے چاہے داخل ہوجا۔

## عورت کے جارکاموں کا انعام

صديث: جناب رسول الل مال التيم في ارشادفر مايا:

إِذَاصَلْتِ الْمَرُأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْشَهُرَهَا وَحَفِظَتْ فَرُجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَلَهَا ادْخُلِي الْجَنّةَ مِنْ أَى الأَيْوَابِشِئْتِ-

(بدورالسافره: ۲ سما \_مشراحه: ۱۹۱/ این مهاک: ۲ ۱۸۳/

ترجمہ: جوعورت یا نجو سنمازی پڑھتی رہی، رمضان المبارک کےروزے رکھتی رہی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی رہی اور اپنے شوہر کی فرمانبرواری کرتی رہی اسے (روزِ قیامت) کہاجائے گاجنت کے جس دروازہ سے جاہے داخل ہوجا۔

## دخول جنت کے لئے ایک نیک کی اہمیت

ایک نیکی مدید کرتے ہے دونوں جنت میں:

امام غزائی تحریر فرماتے ہیں کہ ایک شخص کوروز قیامت ڈیش کیا جائے گااس کواپنے لیے کوئی ایک نیکی نہیں ملے گی جس سے اس کی تراز و بھاری ہوسکے؛ چٹانچہ اس کی تراز و برابر برابر دہے گی ،القد نتعالی اینی رحمت ہے اس کوفر مائیس گےلوگوں کے پاس جاؤاور اس شخص کوڈھونڈ وجوشھیں ایک ٹیکی دیدےاور میں اس کے بدلہ میں تجھے جنت میں داخل کروں ؛ جینانچہو ہ تما م مخلوقات کے درمیان گھو ہے گا اور کسی ایک شخص کو بھی ایسانہ پائے گا جو،س ہے اس مع مدہ میں ۔ ''فتگوکر ہے بس وہ یہی کیے گا مجھے ڈ رہے کہ میر اا ممال نامہ ہاکا نہ بوجائے ،س ہے ہیں س نیٹی کا آب سے زیادہ مختاج ہوں تووہ مایوں ہوجائے گا تب اس کوایک شخص کیے گا تو کی ڈھونڈ تا ہے؟ تووہ کے گاصرف ایک نیکی حالا تکہ میں ایک قوم کے باس ہے بھی گذرا ہوں کدان کے یاس بزار (ہزر) نیکیوں تھیں ؛لیکن انہول نے مجھے دینے سے بخل کیا ،تواس کودہ تخص کیے گا میں ملد تبارک وتعالی کے سامنے حاضر کھااور میں نے اپنے امکال نامہ میں صرف ایک نیکی یو ٹی تھی میرالیقین ہےوہ میری کوئی ضرورت بوری نبیں کرسکتی اس کوتم مجھ سے بطور ہبہ کے لئے جاؤ تو وہ .س نیکی کو ہے کرخوشی اور مرور کے ساتھ چل پڑے گا تواللہ تعالی اس سے فرمائیں گے تیر کیا حال ہے؟ جا ۔ نکہ امتد تعالی اس کے حال کوخوب جانتے ہوں گے، و دعرض کرے گا اے پر ورد گا رمیر ہے ساتھ ایسا ا تفاق ہوا؛ پھراللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اس ساتھی کو یکاریں گےجس نے اس کو نیکی ہید کی تھی اور اس سے فر ، کمیں گے میرا کرم تیرے کرم ہے وسیع ہے اپنے اس بھائی کے ہاتھ کو پکڑ و.ور دونوں جنت ميل جيهے جا ؤيه ( تذكرة في احوال الموتى وامور الآخرة : ١٩ جاريحوالهَ كشف علم الآخرة ايام فرالى)

والدكوايك نيكى بخشخ واليافر مان لرك كي بخشش واخله جنت

ی طرح سے ایک شخص کی میزان عمل کے دونوں پلڑ ہے برابر ہوجا کیں گے و مذہ ہی اس سے فرما تھی گے م جنت والوں میں سے نہیں ہوا ور نہ ہی ووز خ والوں میں سے ہوتو س وقت یک فرشتہ ایک کا غذ لے کرآئے گا اوراس کو تراز و کے ایک پلڑ ہے میں رکھے گا اس کا غذ میں اف تکھی ہوگی تو یہ مکر نکیوں پر جھاری ہوجائے گا؛ کیونکہ میہ (والدین کی) نافر مانی کا ایسا کلمہ ہے جو دنیا ہے پہ ڈوں سے بھی زیدہ بھاری ہوجائے گا؛ چنا نچھائی کو دوز خ میں لے جانے کا تھم کیا جائے گا، کہتے ہیں کہ وہ شخص مطالبہ کرے گا کہائی کو اللہ تعنائی کے میاس واپس لے چلیں تو القہ تعنائی فرمائی کو اللہ تعنائی کے اس کو وٹا ۔ وَ:

پھراللہ تق کی اس سے بچیس گے: اے نافر مان بندے! کس وجہ سے تم میر سے پاس والیس انے کا مطالبہ کرر ہے تھے؟ وہ عرض کرے گا: النی آپ نے تو و کچھ لیا بیس دوز خ کی طرف جار ہا ہوں اور اس سے جھے کوئی جائے فراز نہیں میں اپنے والد کا نافر مان تھا؛ حالا نکہ وہ بھی میر کی طرح دوز خ میں جارہے ہیں ، آپ اس کی وجہ سے میر سے عذاب کو بڑھا دیں اور اس کو دوز خ سے نبی حبارت ویدیں ، فر مائے ہیں کہ اللہ تعالی بنس پڑیں گے اور فر مائیں گئونے دنیا ہیں تو اس کی نافر ، نی کی اور آخرت میں اس ساتھ نیک سلوک کیا ، اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ واور دونوں جنت میں اضحہ جا وار نزر ہا تھی گڑ واور دونوں جنت میں علے جاؤے ( تذکر ۃ انقر جی 19 میں اس ساتھ نیک سلوک کیا ، اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ واور دونوں جنت میں علے جاؤے ( تذکر ۃ انقر جی 19 میں 19 میں ان خرالی )

### جہادے جنت میں داخلہ

إِنَّ اللَّهُ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِدِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُمَّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاقِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرُآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهُدِيدِمِنَ اللَّهِ فَاسْتَهُيْمُ وا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ - (اثرَبَّنا)

ترجمہ: بلاشباللہ تعالی نے مسلما نوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بے عرف کر جمہ: بلاشباللہ تعالی نے مسلما نوں سے ان کی جوخ کا کو خوش میں خریدلیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی (اور خدا کے ہاتھ مال وجان کے پیچئے کا مطلب میہ ہے کہ) وہ لوگ اللہ کی راہ میں (بیٹی وہ تھے جہاد کرنا ہے خواہ اس میں قاتل ہونے کی نوبت آئے یا مفتول ہونے کی اس (قال) پر (ان سے جنت کا) سچاوعدہ کہا گیا ہے تورات میں (بھی) اور آئی میں (بھی) اور آئی میں (بھی) اور (بیسلم ہے کہ) اللہ تورات میں (بھی) اور (بیسلم ہے کہ) اللہ تورات میں (بھی) اور آئی میں (بھی) اور (بیسلم ہے کہ) اللہ تورائی مائی ہے کہ اللہ تورائی مائی ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہا

### كلمه طيب.

حدیث: حفزت انس فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی جناب رسول الله سی ایک کی خدمت میں حاضر ہوا اور یو چھا جنت کی قیمت کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فر ما یا لا إِلَّه إِلَّا اللَّهُ ۔ (مند الجند ، ایونیم امیر نی :۱ کے کال این عدی:۱ / ۳۳۳۷)

فائدہ: لیعنی کلمہ طیبہ پڑھنااور پھراس پراس کے تمام تقاضوں سمبیت عمل کرنا! چنانچہاس مختفر جواب میں شریعت کی پوری تفصیل پوشیدہ ہے؛ ورنہ اگرکوئی زبان سے کلمہ کا درد کرے ادر کام کفر وثرک کے کرے تو وہ دوزخ میں جائے گا اور اس طرح سے سب کام اسلام کے کئے لیکن کوئی سایک عقیدہ کفر کارکھتا تھا تو وہ بھی دوزخ میں جائے گا۔

اسلئے ان تمام مذکورہ احادیث میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ گلمہ کے ساتھ ساتھ س کے نقاضوں پر عمل سے ہی بندہ جنت کا منتق ہوسکتا ہے مصیبوں اور خدا کی نافر مانیوں جنت میں جانے کی تمنا کرناسراسر شیطانی دھوکہ ہے۔

### دخول جنت کے اعمال

حدیث: حضرت ابو ہریرہ تسے روایت ہے کہ جناب رسول الله من شیر آپ ہی ضدمت میں ایک دیماتی میں جب میں ایک دیماتی میں اخل ہوجاؤں؟ تو آپ می شیر نے فرمایا:

تَعُبُلُ اللَّهَ لَاتُشْرِكُ بِهِ شَيْمًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكَّتُوبَةَ وَتُوَّدِى الزَّكَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُوَّدِى الزَّكَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُوَّدِى الزَّكَاةَ الْمَكْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ - (يخارى كِتَابِ الزَّكَاةِبَابِ وَجُوبِ الزَّكَاةِ حديث نمور: ١٣١٠. هامله، موقع الاسلام) هامله، موقع الاسلام)

ترجمہ:اللہ تعالی کی عبادت کرواس کے ساتھ کسی کوشریک مت بناؤ،فرض نم زیں قائم کرو، فرض زکو قادا کرواور رمضان کے روز ہے رکھو۔

ترجمہ:جس آدمی کویہ بات اچھی گئے کہ وہ جنت والے لوگوں میں ہے کس آدمی کودیکھے تو وہ اس کودیکھے لیے۔

# موت کے وقت کلمہ پڑھ کینے سے جنت میں داخلہ ماتا ہے

الْإِيمَانِ، بَابِ اللَّهِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى التَّوْجِيدِوَ عَلَى المُّتَقَعَّظُنا. حديث محد : ... هأمله، موقع الإسلام)

ترجمه: جوآ دمی اس حالت میں فوت ہوا کہ وہ یقین رکھتا ہو کہ انقد تعالیٰ کے سوا کوئی الہٰ نہیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔

فا کدہ: اس مدیث کی دضاحت ٹی گذشتہ سے پیوستہ مدیث کا فا کدہ پھر پڑھ لیں ؛ نیز اس مدیث کا لفظ و هو یک گئے گئے ہے بتارہا ہے کہ اس کاعقیدہ کلمہ طیبہ کے مطابق درست تھ تو وہ ان درست عقائد کی بنا پر جنت بیں جائے گا یا کوئی ایمالی طور پر صحیح عقیدہ رکھتا تھ ؛ گرا بر نیات کی تفصیل کا اس کو کم بنا پر جنت بیل جائے گا یا کوئی ایمالی طور پر صحیح عقیدہ رکھتا تھ ؛ گرا بر نیات کے لیے بھی تفصیل کا اس کو کم نہیں ہو سکا تو وہ بھی جنت بیل جائے گا ، اس حدیث بیل اس میت کے لیے بھی خوشنجری ہے جس کے گھر والے موت کے وقت کلمہ شہادت کی تلقین کی بجائے مردہ کے فراق وغم بیس ردنا پیٹرنا شروع کر دیے بیل اور میت کلمہ طیب اوانہیں کر کی تو الیں صورت بیس مرنے والا صحیح عقیدہ لے کرد نیا ہے دخصت ہوگا اور جنت بیل داغل ہوگا۔

حدیث:حضرت معاذبن جبل رضی الله عنه فر ماتے جیں کہ میں نے جناب رسول الله ساؤلار آپیم سے ارشاد فر ماتے ہوئے سنا:

مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّاللَّهُ كَخَلَ الْجَنَّةَ - (سنن ابوداؤد كِتَاب الْجَنَائِذِ، بَاب في التَّنْقِين حديث نمور: ٢٠٠٠، شامله موقع الإسلام)

ترجمه: جس انسان كا آخرى كلام كراكة إلكَّ اللَّهُ يُوكُّاوه جنت مين داخل بوگار

فائدہ: اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زندگی ہیں چاہے جتنے گنہ ہجی کئے ہوں ہس اگر آخر ہیں کلمہ پڑھ لیا توسید ھے جنت ہیں چلے گئے نہیں بلکہ بیالقد تعالیٰ کی مرضی پرموقو ف ہے چاہے تو بخش دے اور سیدھا جنت پہنچ دے چاہے گنا ہوں کی سز ادینے کے بعد جنت ہیں د خل کرے ہاں اتنا ضرور ہے کہ وہ اس کی برکت سے جائے گا جنت ہیں ، ہاں وہ مخف جومر نے کے وقت ہی مسلمان ہوا اور کلمہ پڑھا تو اس کے اس کلمہ کی برکت سے تمام گناہ جو حالت کفر ہیں کئے کفر سمیت مٹ جائیں گے اور وہ سیرھا جنت ہیں جائے گا۔

صحیح عقائد کی برکت ہے جنت کے تمام درواز کے کل جائیں گے:

صديث : حضرت عباده بن صامت رض الله عند فرات بن كد جناب رسول الشسان الله في الله عند فر ، يا : مَن قَالَ أَشْهَا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَا لَا لَا مَن يَك لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ لَا اللهُ وَكُلِمَتُهُ اللهُ وَأَنْ يَكُم وَلُوحٌ وَكُلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَحَ وَرُوحٌ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللّهِ وَابْنُ أَمْتِهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَحَ وَرُوحٌ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللّهِ وَابْنُ أَمْتِهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَحَ وَرُوحٌ مِنْ أَنْ عَنْ اللّهُ عِنْ أَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ أَنْ مَن مَاتَ عَلَى التَوْعِيدِ دَعَلَ الْجَنَّة قَطَعًا مِديد فَعَلَ الْجَنْ وَعِيدِ دَعَلَ الْجَنَّة قَطَعًا مِديد فَعَلَ الْجَنَّة قَطَعًا مِديد فَعَلَ الْجَنَّة وَعِيدِ دَعَلَ الْجَنَّة قَطَعًا مِديد فَعَلَ الْجَنَّة وَعِيدٍ دَعَلَ الْجَنَّة قَطَعًا مِديد فَعَلَ الْجَنَّة وَعِيدٍ دَعَلَ الْجَنَّة وَعِيدٍ دَعَلَ الْجَنَّة وَعِيدِ دَعَلَ الْجَنَّة وَعِيدٍ وَعَلَ الْجَنَّة وَعِيدٍ وَعَلَ الْجَنَادِ عَلَى اللهُ وَالْمُلَامِ عَلَى أَنْ مَنْ مَاتَ عَلَى التَوْمِيدِ دَعَلَ الْجَنْ وَي الْمُ وَالْمُ الْمُنْ عَلَى اللّهُ وَالْمُنْ الْمُ الْمُعْمِنَ الْمُقَامِلُ عَلَى أَنْ مَنْ مَاتَ عَلَى النَّهُ وَالْمُ اللهُ الْمُنْ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَالْمُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُنْ اللهُ اللهُ اللّهُ وَالْمُلُهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

تر جمہ: جس شخص نے کہا میں گواہی ویتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکید ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور حضرت محمد ( صافحتیاتیہ ) اس کے بندے اور اس کے رسول میں اور حضرت عیسی ( عدیہ ا سوم) مند کے بندے اورائ کے رسول ہیں اورائ کا کلمہ ہیں، جس کواللہ نے مریم پرڈ. قا اور مند کی طرف سے روح تھے اور بے شک جنت حق ہے اور بے شک دوزخ حق ہے تواس کو مند جنت کے بخول درواز ول میں سے جس سے چاہے گا داخل کردیں گے۔ کلمہ کے معتقد کو بشارت:

حدیث: آنحضرت نینالیز نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کواپنے نعلین مہارک عصا فرمائے اور ارشادفر مایا:

اذْهَبْ بِنَعْلَى هَاْتَهُنِ فَمَنَ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَلَا الْحَاثِطِ يَشْهَدُ أَنْ لَإِلَة إِلَّا اللَّهُ مُسْتَيُقِنَا جِهَا قَلْبُهُ فَيَشِّرُ لُهُ بِالْجَنَّةِ - (مسلم. كِتَاب الْإِيَّانِ بَاب النَّلِينِ عَلَ أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى التَّوْجِيدِ دَعَلَ الْجَنَّةَ قَطْعًا .حديث معرد: ٣٠ شامله موقع الإسلام)

تر جمہ: میرے بیہ دونوں جوتے لے جاؤ اور اس دیوار کے پیچھے جس سے تمہاری مد قات ہو(،ور)وہ بیہ گوائی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا دل.س پریقین رکھتا ہوتو تم اس کو جنت کی خوشخبری سنادو۔

فائدہ: مسلم شریف میں بیر حدیث طویل الفاظ میں منقول ہے کہ حضرت ابو ہریرہ "

ہرنگل کر بیخوشخری سنائی رہے ہے کہ حضرت عمر "تشریف لائے اور ناراضگی کا ظہر رکیا
اور حضرت ابو ہریرہ وضی اللہ عنہا کو پکڑ کر حضور سنائی ہے کی خدمت میں چیش کیا اور ہو چھا: کیا
آپ نے اس کا حکم فرمایا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: ہاں! تو حضرت عمر " نے عرض کیا یا رسول لند. گریہ ہوگی تولوگ توکل کرے بیٹھ رہیں گے

( نیکی کے کام چھوڑ دیں گے ) تو آنحضرت مانی آئی نے بیداعلان رکواویا۔ س سے آپ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حکمت عملی کومل میں لایے توکل کر کے بیڑے رہے کی بچائے عمل صالح کی کوشش فر ماہیے ؟ کیونکہ جنت تو اللّٰہ کی رحمت ہے ماتی ہے؟ گرجنت میں ترقی درجات عموماً انہیں نیک اعمال کی کثرت کے مطابق ملیں گے؛ جیسا کہ ترندی شریف کی صدیت میں ہے: أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّدِةِ إِذَا دَخَلُوهَا نَزَلُوا فِيهَا بِفَضْلِ أَحْمَا لِيهِهِ - (درمذی حدیث نمور: ۱۳۷۲، شامله موقع الإسلام)

تر جمہ: یعنی جب جنت واے جنت میں داخل ہوں گے تو وہ اس میں اپنے اعمال کی نضیلت کے صاب سے داخل ہوں گے۔

زیادہ اور افضل اعمال والے افضل درجات میں داخل ہوں سے اور کم اور ادنی اعمال والے ادنی درجات میں داخل ہوں گے۔

جنت میں واخلہ الله کی رحمت سے ہوگا

رحمت خداوندی کی وسعت:

الله تعالى كاارشادى:

وَرَجْمَيَى وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَ كُتُهُمَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاٰةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِأَيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ(الأعراف:١٠١)

ترجمہ: اور میری رحمت تمام اشیاء کوئیط جوری ہے (باوجوداس کے کہ ان میں بہت ی کلوق سرکش اور معاند ہے جواس کی ستحق نہیں؛ گران پر بھی ایک گونہ رحمت ہے گود نیا ہی میں سہی ؛ پس میری رحمت فیر ستحقین کے لیے بھی عام ہے ) میں اس رحمت کو کا طور پر ان لوگوں کے بیے ضرور کمیں کا جو خدا تعالی سے ڈرتے ہیں اور زکو ہ دیتے ہیں اور جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ حدیث : حضرت ابو ہر پر ہ اسموات والارض : ان رحمتی تغلب غضبی، وفی دوایہ سبقت غضبی، وفی روایہ دولیہ دول

ترجمه: بلاشبه الله في جس ون آسانوں اور زبين كو پيدا كيا بيد لكھ ديا تھا كه ميري رحمت

میرے غصب سے زیادہ ہے اور ایک روایت میں (بیاضافہ بھی ہے) کہ (اللہ تق کی نے بنایہ فیصلہ لکھ کر )اپنے پاس عرش پر رکھ دیا ہے۔ قیامت میں رحمت کی وسعت:

حديث: حضرت الومريرة تدوايت بكد جناب رسول الشمل الشعيدوسلم في رشوفر ما ين إن لله مائة رحمة، أنزل منها واحدة بين جميع الخلق، فيها يتراحمون وبها تعطف الوحوش على أولادها، وأخر تسعة وتسعين رحمة، يرحم بها عبادة يوم القيامة - (نهيل المناه الامناه)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی سور حمتیں ہیں ان میں سے گلوقات کے درمیان صرف ایک رحمت نا ز کی ہے اس ایک رحمت کی وجہ سے پی گلوقات کے درمیان صرف ایک رحمت نازل کی ہے اس ایک رحمت کی وجہ سے پی گلوقات آئیں میں ایک دوسرے پرترس کھاتی ہیں اور اس کی وجہ سے تمام وحثی جانور اپنی اولا د پر شفقت کا معاملہ کرتے ہیں اور نناوے رحمتیں اللہ تعالی نے مؤخر کردی ہیں ان کے ساتھ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحمت کا معاملہ کریں گے۔

البيس كوجى رحمت كى أميد مون لك كى:

حدیث: حضرت حذیفہ رضی اللہ عشر فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ من اللہ علی اللہ عشر فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ من اللہ علی فرہ یا: مجھے اس ذات کی تسم جس کے قبضہ قدرت ہیں میری جان ہو ین کے معاملہ میں گناہ میں معوث ہونے والا اور احمق جمافت میں مبتلا بھی ضرور جنت میں داخل ہوگا اور مجھے قسم ہے اس ذت کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے وقر وں کو آگ جلادے گی اور مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اللہ تعالی قیامت کے دن اتناوسی بیانہ پر رحمت کا معاملہ فرما میں گے کہ المبیس کو بھی رحمت کی اُمید ہوئے تیا مہ مرد عاصل ہوجائے۔ (نہایہ این کیر: ۲ میں ایک بھی رحمت کی اُمید ہوئے گے گے گئی کہ نتا یوان کو بھی رحمت کی اُمید ہوئے۔ (نہایہ این کیر: ۲ میں ایک بھی رحمت کی اُمید ہوئے گے گے گئی کہ نتا یوان کو بھی دھمت کی اُمید ہوئے۔ (نہایہ این کیر تا یوان کو اللہ دائی)

### مومن جنت میں رحمت اللی سے ہی جائے گا

حدیث: حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن گنہگار بندے کوایئے قریب بلائیں گےاورا**ں پراپنے باز وکا پردہ ڈالیں گےاور تمام مخلو قات سے**اس کو چھیالیں گے اور بردے بی میں اس کا اعمالنامہ عطاء کریں گے اور فرمائیں گے (اے آدم زادایے) اعمالنامہ یڑھو! تووہ (اینے اعمالنامہ کو پڑھتے ہوئے) ٹیکی کو پڑھے گا تواس کی وجہ ہے، س کا چہرہ روشن ہوجائے اور دل خوش ہوجائے گا تو اللہ تعالی فر مائیس کے ، اے میرے بندے! کیا شمصیں ( س نیکی کاعلم ہے توو دعرض کرے گاہاں!اے پرور دگار میں )اسکوجا نتا ہوں امند تعالیٰ فر مانمیں گے میں تم ہے اس نیکی کوقیول کیا تووہ سجدہ میں گریزے گا تواللہ تعالیٰ فرما نمیں گے اپنا سراٹھ ؤ س نیکی کواینے اعمالنامہ میں رہنے وو؛ پھروہ تخص (اعمالنامہ پڑھتے ہوئے اپنے) گناہ کے پاس سے گذرے گاتواس کی وجہ سے شرم کے مارےخود ہی اس کا چیرہ سیاہ ہوجا ہے گا اور اس سے س کا دل تھبراجائے گا تو اللہ تعالی ہوچھیں گے، اے میرے بندے!اس ( گناہ) کو پہیانتے ہو؟ تووہ عرض کرے گا ہاں! یارب پہیا نہ ہوں ہتو القد تعالی فر ما نمیں گے میں اس گناہ کوتم سے زیادہ جا متا ہوں میں نے اس کوتمہاری خوشی کے لیے معاف کیا؛ چنا نجے وہ بندہ نیکی کے یاس سے گذر تا رہے گااس کی نیکی قبول ہوتی رہے گی اور سجدہ میں جاتارہے گااور گناہ کے پاس سے گذرتارہے گا اس کا گنہ ومعانب کیا جا تار ہے گا اور وہ ( اس کے شکرانہ میں )سجد و میں گر تار ہے گا ؛ پس مخلوقات اس کی کسی حالت (شرمندگی اورخوشی) کونہیں دیکھیں گے؛ سوائے سجدوں کے؛حتی کے مخلوقات ایک دوسرے کوندا کریں گی خوشخری ہواس بندے کے لیے جس نے اللہ تعالی کی کبھی نافر مانی نہیں کی ؛ کیونکہ ان کواس صورت ِ حال کا پینز نہ چلے گا کہ اس مؤمن کا اس کے اور اللہ تعالیٰ کے ورميان كيامعامله كذر ااور ميالله تعالى كرمامة ركار بابيد (البدورالسافره: ٨٥٠، يورزو كدز بدرنهميا ابن کثیر:۲/۲۲)

فائده: علامه ابن قیم فریاتے بین که جنت میں مسلمانوں کا داخلہ اللہ تعالی کی رحمت کی وجہ

مراتب کےمطابق فائز ہوں گے۔

ے ہوگا، جیسا کہ حضور ملی تقالیکی کا ارشاد ہے: لَنْ یُکُ خِیلَ أَحَلَ كُفِر الْجَنَّلَةُ عَمَلُهُ كُهُمَ میں سے کوئی شخص جنت میں اپنے اعمال کی بناء پرداخل نہیں ہوگا۔ (زندی:۲۵۳۹۔ منکوۃ:۵۷۴۷۔ بڑنیب:۵۲۴/۳)

لیکن جنت کے اعلیٰ درجات نیک اعمال کی کثرت کے مطابق عطاء کئے جائیں گے جیسا کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عند کی حدیث شل مروی ہے کہ آن آفل الجنڈ تو اڈا مکھلو ھا کنزلوا فیمیا اللہ عند کی حدیث شل مروی ہے کہ آن آفل الجنڈ تو اڈا مکھلو ھا کنزلوا فیمیا بفضل آخمالیو کہ (ترمذی حدیث محدد: ۱۳۵۲، شامله موقع الإسلام) لیمی جب جنت والے جنت میں داخل ہوں گے تواس میں اپنے اعمال صالحہ کے لیمین جب جنت والے جنت میں داخل ہوں گے تواس میں اپنے اعمال صالحہ کے

الله كى رحمت يريقين ركھنے والے جوان كا جنت ہيں داخلير

دکایت: حضرت ابو فالب فرماتے ہیں کہ ہیں حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ کی خدمت ہیں ملک شام میں آتا جاتا رہتا تھا ایک دن میں حضرت ابوامامہ کے پڑوی جوان کے پاس گیا جو بیار ہور ہاتھا اس کے پاس اس کا بچا بھی موجود تھاوہ اس جوان سے کہہ رہاتھا اے خدا کے دھمن! میں نے شخصیں سیکام کرنے کوئیس کہا تھا؟ میں نے شخصیں کام سے نہیں روکا تھا؟ تواس فوجوان لڑکے نے کہا: اسے بچاجان! اگر اللہ تعالی جھے میری ماں کے سپر دکردیں تو وہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گی؟ پچانے کہا وہ تجھے جنت میں داخل کردے گی تو لڑھ کی اور تھے جنت میں داخل کردے گی تو پڑھ اس سے ذیادہ شیش اور اس سے کردے گی تو لڑھ کی بات کہتے ہی اس کی جان نکل گئی، جب اس کے بچانے نیادہ مجھ پر مہر بان ہے بس بھی بات کہتے ہی اس کی جان فکل گئی، جب اس کے بچانے اس کے خان دفن کا انتظام کیا اور اس پر نماز جنازہ پڑھ کی اور ارادہ کیا کہ اس کو قبر میں اس کے کھن دفن کا ادر گھبرا گیا ہیں نے اس کے بچانے کے ساتھ قبر میں اشراجب اس نے کھد کو درست کیا تو اس کی جین نکل گئی اور گھبرا گیا ہیں نے اس سے بو چھاتھیں کیا ہوا اس نے بتایا کہ اس کی قبر بہت وسیح ہوگئی اور نور سے بھرگئی ہے جس اس سے بو چھاتھیں کیا ہوا اس نے بتایا کہ اس کی قبر بہت وسیح ہوگئی اور نور سے بھرگئی ہے جس اس سے دوج ہو تھسیں کیا ہوا اس نے بتایا کہ اس کی قبر بہت وسیح ہوگئی اور نور سے بھرگئی ہے جس اس سے دوج ہو تھسیں کیا ہوا اس نے بتایا کہ اس کی قبر بہت وسیح ہوگئی اور نور سے بھرگئی ہے جس اس سے دوج ہو تھسیں کیا ہوا اس نے بتایا کہ اس کی قبر بہت

## ایک شخص جہنم میں جاتے جاتے جنت میں چلا گیا

حدیث: حفرت فضالہ ہن عبیدرضی اللہ عنہ اور حفرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان

کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ سائی اللہ عنہ ارشاوفر مایا: جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالی مخلوق کے فیصلہ سے قارغ ہوجا تھیں گے اور صرف دو آ دمی ہی جا تھیں گے ان کو دو زخ ہیں جانے کا حکم دیا جائے گا تو (ان کے اللہ تعالی سے دخصت ہوجانے کے بعد ) ان ہیں سے ایک والپس اور مونہہ موڑ کر دیکھے گا تو (ان کے اللہ تبارک و تعالی فرما تھی گے اس کو والپس او دَ تو اس کو والپس لا یا جائے گا اور اس سے بع چھا جائے گا تو دائی و قبال کرنے والپس مونہہ موڈ کر کیوں دیکھا ہے؟ تو وہ عرض کر رہا جھے آپ سے یہ امید تھی کہ آپ جھے جنت میں واخل کریں گے تو اس کو جنت میں واخل کرنے کا حکم دیا جائے گا بود و دو فرق میں آکر ) کے گا بھے میرے پروردگار نے اتنا عطاء کیا ہے کہ اگر میں تمام جنت والوں کی دعوت کروں تو جو بھی میرے پروردگار نے اتنا عطاء کیا ہے کہ اگر میں تمام جنت والوں کی دعوت کروں تو جو بھی میرے پاس (میری جنت میں ) ہے اس سے پہوئی کم نہ ہو جنت والوں کی دعوت کروں تو جو بھی میرے پاس (میری جنت میں ) ہے اس سے پہوئی کم نہ ہو در اور پان حدیث نظالہ اور عبادہ آ) فرماتے ہیں جب حضور میں شائی ہے اس صدیت کو ذکر کیا تو آپ کا چیر وائور نوش سے دکھوئی اس دیکھوئی ایک ایک کر کیا تو آپ کا چیر وائور نوش سے دیکھوئی کے دیکھوئی کے دیکھوئی کے اس میں دور کو گوئی ہے دیکھوئی کو کو تک کر دیں جنت میں ) ہے اس سے پہوئی کی کہوئی کو کہوئی کو کر کھوئی کو کہی وائور نوش سے سے دیکھوئی کے دیکھوئی کو کہوئی کو کھوئی کو کہو وائور نوش سے سے دیکھوئی کو کھوئی کے دیکھوئی کو کھوئی کو کھوئی کے دیکھوئی کو کھوئی کو کھوئی کے دیکھوئی کے دیکھوئی کو کھوئی کے دیکھوئی کے دیکھوئی کی کھوئی کے دیکھوئی کو کھوئی کو کھوئی کے دیکھوئی کے دیکھوئی کے دیکھوئی کے دیکھوئی کے دیکھوئی کو کھوئی کے دیکھوئی کے دیکھوئی کے دیکھوئی کو کھوئی کے دیکھوئی کے دیکھوئی کے دیکھوئی کو کھوئی کو کھوئی کے دیکھوئی کی کھوئی کے دیکھوئی کی کو کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کے دیکھوئی کے دیکھوئی کو کھوئی کے دو ان کو کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کے دیکھوئی کی کھوئی کی کھوئی کے دیکھوئی کے دیکھوئی کے دیکھوئی کو کھوئی کو کھوئی کے دیکھوئی کو کھوئی کے دیکھوئی کے دیکھوئی کو کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کو کھوئی کے دیکھوئی کے دیکھوئی کو کھوئی کے دیکھوئی کو کھوئی

جنت کی رجسٹری اور داخلہ کے لیے اللہ کا اجازت نامہ (ویزا) جنت کی رجسٹری

الله تعالى ارثاد فرمات بن كلًا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَغِي سِجِينٍ ٥ وَمَا أَدُرَاكَ مَاسِجِينٌ٥ كِتَابُ مَرْقُومُ ٥ يَشُهَلُهُ الْمُقَرِّبُونَ - (الطنعين: ١٠٠٩،٨٠٤)

ترجمہ: ہرگز ایسانہیں (بلکہ) نیک لوگوں (کے جنتی ہونے) کا شاہی فر مان پلیمین میں (لکھ کرر کادیا گیا) ہے اور آپ کوکیا معلوم علیمین میں رکھا ہوا شاہی فر مان کیا ہے وہ ایک صحیفہ ہے لکھا ہوا (جس کے اجراء کے دفت )مقرب (فرشتے اور انبیاء) موجود تھے (کہ اس صحف کوہم جنت میں داخل کریں گے )۔ (متفاد من حادی الارواح: ۱۰۳)

## جنت كاياسيورث (داخله كااجازت نامه)

صدیث: حضرت سلمان فاری رضی الله عند فرماتے جیں کہ جناب رسول الله علیہ میں ہے۔ ارشاد فرمایا:

لايدخل الجنة أحد إلا بجواز بسم الله الرحن الرحيم، هذا كتاب من الله لفلان بن فلان أدخلوة جنة عالية قطوفها دانية (المران كبر:١٩١١ ـ مري الدر ح:٢٠١)

ر جمد: كونى شخص بحى جنت مين داخل نبين بوسكے كا مر (اس) اجازت نامه كے ساتھ بسعد الله الرحين الرحيد، هذا كتأب من الله لفلان بن قلان أدخلون جنة عالية قطوفها دانية-

اس اج زت نامہ کا ترجمہ ہیہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بیاللہ تعالی کی طرف سے فلال

بن فلاں کے لیے اجازت نامہ ہے (اے فرشتو!) اس کواس جنت میں داخل کر دوجو ہڑی
شان والی ہے اس کے میوے جھے ہوئے ہیں (یعنی اس کی نعتیں ہمل الحصول ہیں)۔
فائدہ: علامہ قرطبی اس حدیث کوفل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ شاید کہ بیاج زت
ان مسلما نوں کے لیے ہے جو حساب کے بعد جنت میں داخل ہوں گے۔

جنتی حضرات جنت میں اپنے اپنے محلوں اور آشیانوں میں خود ہی ہینج جائمیں گے سے پوچھیں گئے ہیں:

الدّنق في ارشاد فرمات إلى نوَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَدِيلِ اللَّهِ فَكَنَ يُضِلَّ أَعْمَالُهُمْ سَيَهُ رَبِهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمُ ٥ وَيُكَ خِلُهُمُ الْجَنَّةُ عَرَّفَهَا لَهُم ﴿-(مُرَ:٣٠٥،٣)

ترجمہ: جولوگ اللہ کی راہ ( بینی جہاد ) میں مارے جاتے ہیں ، اللہ تعالی ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا ، اللہ اتعالیٰ ان کو ( منزل ) مقصود تک پہنچادے گا اور ان کی حالت ( قبراور حشر اور پلصر اط اور تمام مواقع آخرت میں ) درست رکھے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا جس کی ان کو پیچان کرادے گا ( کہ ہر جنتی اپنے اپنے مقررہ مکان پر بغیر کسی تلاش اور تفتیش کے بے تکلف جا پینچے گا )

حفرت مجاہد ہذکورہ آیت کی تفییر میں فرماتے ہیں کہ جنت والے اپنے گھروں کو وراپ محدات
کواس حرح سے بیچا نیں گے کہ بھولیں گئیں گویا کہ بیجب سے بیدا کئے گئے انہیں محلات میں رو
رہے تھے،ان محلات کا پہر کسی ہے کہ بیس پوچیں گے۔ (تغییر جاہد: ۱۹۸/ معوندہ دی الروح بالا)
حضرت مقاتل بن حیان فرماتے ہیں ہمیں بیات پہنی ہے کہ وہ فرشتہ جوانسانوں کے اعمال
ک حفاظت کا ذمہ دار ہے، وہ جنت میں آگآ گے چلے گا اور جنتی اس کے چیچے چیچے چیے گا ؛ حتی
کہ وہ جنتی اپنی آخری منزل تک پہنی جائے گا اور فرشتہ اس جنتی کو ہراس چیز کی پہچان کراد سے گا جو
اس کو اللہ تعی گی نے جنت میں عطاء کی ہوگی ؛ پھر جب وہ اپنی منزل میں اور اپنی بیویوں کے پاس
داخل ہوگا تو بیفرشتہ واپس آ جائے گا۔

(یہ تفسیر ضعیف درجہ کی ہے)۔(درمنثور:۲۸/۸، توالہ: این الی عاتم۔ عادی انارواح:۹۹) این بیو بول اور گھروں کوجنتی خود بخو دجانتے ہوں گے:

صديث: حضرت الوجريرة فرمات في كدجناب رسول الله سالة في ارشاوفر ما اله وَالَّذِي يَعَفَنِي بِالْحَقِّ مَا أَنْتُمُ فِي اللَّهُنَيّا بِأَعْرَفَ بِأَزْوَا جِكُمُ وَمَسَا كِنِكُمُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ بِأَزْوَا جِهِمُ وَمَسَا كِنِهِمُ إِذَا دَخَلُوا الْجَنَّةَ - (مندا عالَ راء يه البعث والمنور: ١٧٩ ـ الطالب العالية: ١٩٩١)

ترجمہ: مجھےاں ذات کی قسم جس نے مجھے تن کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے تم دنیا میں اپنی بیو ایوں ، در گھرول کو جنت والوں سے زیادہ نہیں پہچائتے جتنا کہ وہ اپنی بیو ایوں اور محلات کو پہچانتے ہوں گے جب وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ نوٹ: ندکورہ روایات میں بظاہرانتلاف نظر آتا ہے کہ جنت والے اپنی من زل کوخود پہنے نیں گے بیان کو بتایا جائے گا،اس کے متعلق تفصیل ہے ہے کہ جنت والے نود بخو داپنی من زل اوراز واج کواللہ کے تھم سے جانتے ہوں گے کیکن پچھ خاص جنتی ایسے ہوں گے جن کے عزاز اور اکرام کے لیے آگے آگے فرشتہ چلتا ہوگا اور خوشی اور مردر کے اضفے میں تائید کے لیے نشاندہی کرتا ہوگا۔

جنت میں داخلہ کے خوبصورت مناظر اور حور کا استقبال وانتظار: یوْ قد نَحْشُرُ الْمُتَّقِدِینَ إِلَی الوَّحْمَنِ وَفُلَّا - (سربمنه) ترجمہ: جس دن ہم نیک اوگوں کو وفد کی شکل میں رحمان کا مہمان بنائمیں گے۔

اس آیت کے متعلق حصرت علی ؓ نے جناب رسول اللہ من ﷺ سے سوال کمیا کہ وفعہ توسو، رلوگول کوکہا جاتا ہے؟ تو جناب نبی کریم منی ﷺ نے ارشاد فر مایاء مجھے اس ذات کی فتنم ہےجس کے قبضہ میں میری جان ہے جب بیجنتی لوگ اپنی قبروں سے آٹھیں گے توان کے استقبال میں سفیداونٹ ( سواری کے لیے ) چیش کئے جائمیں گے جن کے پر لگے ہوں گے اور ان پرسونے کے کجاوے (سیجے) ہول گے، ان کے جوتوں کاتسمہ نور سے چمکتا ہوں، ان اونٹوں کا ہرقدم تا حد نظر پر پڑتا ہوگا، ال طرح سے یہ جنت تک پہنچیں گے تواج نک سرخ یا قوت کا کنٹراسونے کے کواڑوں پر نظر آئے گا اور پیفورا ہی جنت کے دروازہ کے ایک درخت پر پہنجین گے جس کی جڑ ہے دوچشے پھوٹ رہے ہوں گے جب پہ ن میں سے ایک چشمہ سے پئیں گےان کے چیرول پرنعمتوں کی چیک دمک کوند جائے گی اور جب دومرے چشمہ سے (عنسل اور ) وضو کریں گے توان کے بال بھی پراگندہ نہیں ہوں گے؛ پھر یہ جنت کے کنڈے کوکواڑ پر یا ٹیس گے تو کاش! کہا ہے ملی تم اس کو ڑ کے کنڈے کے بلنے کی آواز کون لو( کہ کتناراحت اور سرورے لبریز ہوگی ) تواس کنڈے کے

بلنے کی آ داز ہر حور تک پہنچے گی جس سے اس کومعلوم ہوگا کہ اس کا خاونداب آنا بی چاہتا ہے تووہ جلدی میں پھرتی کے ساتھ اٹھے گی اور اپنے متولی (فرشتہ ) کوروانہ کرے گی تو وہ اس جنتی کے بیے (اس کی مخصوص جنت کا) در داز ہ کھو لے گا؛اگراللہ تعالیٰ اس جنتی کو ( میدان محشر میں اپنے زیار ت کرائے )اپنی پیچان نہ کراتے تو وہ متولی کے نورادر رعثائی کودیکھ کر (اس کوخداسمجھ کر ) سجدہ میں گرجاتا؛ چنانچے وہ فرشتہ بتائے گا کہ میں آپ کے کاموں کامتونی اور خادم بنایا گی<sub>ے</sub> ہول پھروہ اس جنتی کواینے بیچھے بیچھے لے کر چلے گا تووہ اس فرشتے کے بیچھے چلتا ہوا اپنی بیوی کے پاس پھنی جائے گا تو وہ جلدی ہے اٹھے گی اور نیمہ سے نکل کر اس سے بخل گیر ہوگی اور کیے گی آپ میری محبت ہیں میں آپ کی محبت ہوں، میں راضی رہنے والی ہوں میں مجھی ناراض نہیں ہوں گی میں نعمتوں اورلذتون میں قائم دائم رہوں گی جمجی خستہ حال نہیں ہوں گی ہیں ہمیشہ نو جوان رہوں گ مجھی بوڑھی نہیں ہوں گی؛ پھروہ ایسے کل میں داخل ہوگا جس کی بنیاد سے نیکر حصت تک ایک لا کھ ہاتھ کی اونچائی ہوگی جولؤلؤ اور یا قوت کے بہاڑ پر بنایا گیا ہوگا،اس کے بچھستون سرخ ہوں گے اور پچھستون سبز ہوں گے اور پچھستون زرد ہوں گے،ان میں سے کوئی ستون بھی دوسرے ستون کی ہم شکل نہیں ہوگا؛ بھروہ (جنتی) اینے آ راستہ پیراستہ تخت کے باس آئے گا تواس پرایک (اورمخصوص) تخت ہوگا جس پرستر پلنگ (الگ الگ) ہے ہوں گے جن پرستر دلبنیں ہوں گی، ہر دلہن برستر بوشا کیں ہوں گی (پھر بھی)ان کی پیٹڈ لی کا گودا جلد (اور بوش کوں) کے اندر سے نظر آتا ہوگا ، جنتی ان کے ساتھ صحبت کوایک رات کی مقدار میں یورا کر سکے گا۔

ان جنتیول کے محلات کے بینچے نہریں جو پا کیزہ اور صاف ہوں گی اس بیں کوئی گدلا بن مبیں ہوگا اور پچھے نہریں صاف تھرے شہد کی ہوں گی جوشہد کی تھیوں کے بیٹ سے نہیں نکلا ہوگا اور پچھ نہریں صاف تھرے شہد کی ہوں گی جوشہد کی تھیوں کے بیٹ سے نہیں نکلا ہوگا اور پچھ نہریں ایک شراب کی ہوں گی جو بیٹے والوں کے لیے سرا پالڈت ہوگی اس کولوگوں نے ایٹے پاؤں تلے روند کرنہیں نچوڑا ہوگا اور پچھ نہریں ایسے دودھ کی ہوں گی جن کا ذا کھتہ تھی تبدیل

نہیں ہوگا اور بیجا نوروں کے پٹیوں سے نہیں نگا ہوگا، جب بیکھانے کی خواہش کریں گے

ان کے پاس مفید رنگ کے پرعمے آئیں گے اپنے پروں کواو پراٹھا کیں گے توبیان کے
طراف سے کھائیں گے جو نے قتم (کیکھانے) چاہیں گے؛ پھر (جب جنتی کھا چکیں گے

تو) وہ از کر چلے جا کیں گے، جنت ہیں پھل بھی ہوں گے (بو جھ ہے) جھکے ہوئے جب
جنتی ن کی خواہش کریں گے تو وہ فہنی خود ان کی طرف مڑجائے گی تو دہ جس قتم کے پھل
چاہیں گے کھائیں گے کھڑے ہوگر چاہیں یا ہیٹے کر چاہیں یا ٹیک لگا کر؛ اس کے متعمق اللہ
تعالیٰ کا ارشاد ہے و جنتی الحجائے تی تی کان (الرحمن: ۱۹۸۳) ترجمہ: اور ان جنتوں کے
میوے بھکے ہوئے ہیں اور ان جنت والوں کے خادم موتوں کی طرح (خوبصورت اور
میوے بھکے ہوئے ہیں اور ان جنت والوں کے خادم موتوں کی طرح (خوبصورت اور
میوں کی جندیں ہوں گے کہا کہ دوالانظائی ایک الدنیا۔ صفد الجند: کے البدورالسائرہ: ۱۹۸۳)

عظيم الشان اونول كي سواريال:

درمنتور: ٣ /٢٨٥، بحواله ائتن مردوب )

حدیث: حضرت علی رضی القد عنه فر ماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ تع کی ہے تقوی ختیار کیا ان کو جنت کی طرف گروہ در گروہ لا یا جائے گا جب میہ جنت کے درواز وں میں سے

ایک درواز ہ پر پہنچیں گے وہاں پرایک درخت کودیکھیں گے جس کی جڑے دوجشمے جاری ہور ہے ہوں گے توبیانوگ ان میں ہے کسی ایک کی طرف ایسے تیزی کے ساتھ جا کمیں گے گویا کہ ان کوہ ہاں جانے کا حکم دیا گیا ہے بیراس سے پئیں گے توجو کچھان کے پیٹوں میں تکلیف، گندگ یا یواری ہو گی ختم ہوجائے گی؛ پھر ہیہ دوسرے چشمہ کی طرف جائیں گے اور اس ہے عسل کریں گے توان پرنعمتوں کی بہار آ جائے گی اور ان کے جسموں میں اس کے بعد کوئی تغیر تبد بنہیں ہوگا اور نہ ہی ن کے بال پراگندہ ہوں گے (بلکہ ایسے محسوس ہوں گے ) گویا کہ انہوں نے تیل لگا ( کر ہا نوں کوسکچھا) رکھا ہے؛ پھر ہیہ جنت کے در با نول تک پہنچیں گے تووہ ( در ہون بطورِ ا کرام اور ثناكى كىس كىسكام عَلَيكُم طِبُتُمْ فَاذْخُلُوهَا خَالِدِينَ (الراحد) ترجمہ: السلام علیکم تم مزہ میں رہو،اس (جنت) میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہوج ؤ۔ پھران کا استقبال لڑ کے کریں گے اور وہ اس طرح سے ان کے گرد گھو متے ہوں سے جس حرح سے دنیا والوں کے بیچے (خوشی کے مارے )اس دوست کے گردگھومتے ہیں ،جو کافی عرصہ کے بعد واپس آیا ہواور بیکہیں گے کہ آپ خوش ہوجا ہے اس انعام واکرام سے جواللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تیار کیا ہے؛ پھران لڑ کول میں ہے ایک لڑ کا اس جنتی کی حور عین بیو بوں میں ہے کسی ایک کے پاس جاکر کیے گاوہ فلاں آگیا ہے؛ پھروہ اس جنتی کاوہ نام لے گاجس کے ساتھ وہ دنیا میں بریراور بیکارا جاتا تھا تو وہ کیے گی کیا تو نے اس کودیکھا ہے؟ تو وہ کیے گا (باں ہاں) میں نے اس كود يكها ہے و دمير ، يجھے آر ہاہے ؛ چنانچدان حوروں ميں سنة ايك خوش سنة الجهل كر مھے گ<sup>رحتی</sup> کہاپنے دروازے کی چوکھٹ تک آجائے گی ، جب پیجنتی اپنے (ایک )محل تک پینچے گا تواس کی تعمیر کی بنیاد پرنگاہ دوڑائے گا تو وہ قیمتی موتی کی جٹان ہوگی جس کے او پرسبز اور زرد اور سرخ اور ہررنگ کا ایک محل قائم ہوگا؛ پھروہ اپنی نگاہ محل کی حیوت پرڈا لے گا تو وہ بجل کی طرح (منور) ہوگی اگراللہ تعالٰی نے اس کودیکھ کر برداشت کرنے کی جنتی میں قوت نہ رکھی ہوتی تووہ جنت میں موت ہوتی توخوشی سے مرجاتے:

حضرت حمید بن ہلال فرماتے ہیں کہ میں سے بیان کیا گیا ہے کہ جب انسان جنت ہیں داخل ہوگا تواس کی شکل جنت والوں کی بنادی جائے گی اوران کالباس پہنایا جائے گا اور ن کے زیور پہنائے جائیں گے اوراس کواس کی بیویاں اور خدمتگار دکھائے جائیں گے تو وہ خوشی ہے متوالا ہوئے ہے مرجا تا؟
تو وہ خوشی ہے ایسامتوالا ہوگا کہ اگر موت آنا ہوتی تو وہ خوشی ہے متوالا ہونے سے مرجا تا؟
سیکن اس کو کہا جائے گا کیا تو نے ایک اس خوشی کی شیفتنگی کودیکھا ہے یہ تیرے لیے ہمیشہ قائم رہے گی (بکہ اور بڑھے گی کم بھی نہ ہوگی)۔ (زوائدز ہوا بن البارک: ۲۹ میں نہ نواں)

جنت میں جانے کی اجازت پرخوشی سے عقل جانے کا خطرہ ہوگا:

حضرت ابن عبال کے خادم حضرت کثیر بن الی کثیر فرماتے ہیں ہرا یک جنتی انسان کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کیا جائے گا جب جنتی کو جنت کی خوشخبری سنائی جائے گی اور بتایا جاے گا کہ آپ کے لیے جنت کا فیصلہ کیا گیا ہے توفرشتہ اس کے دل پر ہاتھ رکھے گا اگر وہ ایبانہ کرے تو جوانتہائی خوثی اس مؤمن کو پہنچے گی اس خوثی کے مارے جو چیز اس کے سر میں ہے (یعنی عقل) و ونگل جائے (اورانسان دیوانہ ہوجائے)۔ (جُمِح الزوائد:۱۰/۳۹۸، بحاد مند ہر) جنت میں واضلہ کے **بعد کے اعلانات وانعامات:** 

حدیث جھزت ابوسعید خدری اور حطرت ابوہر پرہ سے روایت ہے کہ جناب نبی اکرم من ﷺ نے ارشادفر مایا:

يُنَادِى مُنَادٍ إِنَّ لَكُمْ أَنَ تَصِخُوا فَلَاتَسْقَبُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَخْيَوْا فَلَاتَهُوْمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَغْيَوْا فَلَاتَهُومُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَبُوا فَلَاتَهُمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَبُوا فَلَاتَهُمُّوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَبُوا فَلَاتَهُمُّ أَنْ يَلَكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثُتُبُوهَا فَلَاتَهُمُّ أَنْ يَلَكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثُتُبُوهَا فَلَاتَهُمُ اللهُ فَلَاتُهُمُ اللهُ فَا لَا لَهُ اللهُ الل

ترجمہ: ایک منادی ندا کرے گا تمہارے لیے یہ طے کیا گیا ہے کہ تم صحت مندرہو گے بھی بیار نہیں ہو گے اور تمہارے لیے یہ بھی طے کیا گیا ہے کہ تم زندہ رہو گے بھی نہیں مرد گے اور تمہارے لیے یہ تمہارے لیے یہ تمہارے لیے یہ جمارے کے بھی بھڑ ھے نہیں ہو گے اور تمہارے لیے یہ بھی طے کیا گیا ہے کہ نعتوں بی بیس رہو گے بھی قستہ حال نہیں ہو گے اللہ تعالی کا اس کے متعلق ارش دہے کہ ان (جنت دانوں) سے پکار کر کہا جائے گا کہ یہ جنت تم کودی گئی ہے تمہارے انحال (حسنہ اور عقا کہ صححہ) کے بدلہ بیس۔

حدیث: حضرت صہبب رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ جناب نبی کریم ملا نی آئی ہے ۔ ارش دفر ما یا جب جنتی جنت میں اور دوز ٹی دوز ح میں داخل ہوجا تیں گے توایک منادی پکار کر کے گا، اے جنت والوا تنہارے لیے اللہ کے بیاس ایک وعدہ ہے دہ یو چیس کے کونسا وعدہ؟ کیواس نے ہماری نیکیوں کو وزنی نہیں کیا اور ہمیں دوز نے ہے دزنی نہیں کیا ادر ہمارے چرول کورد شنہیں کیا اور ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا اور ہمیں دوز نے ہے

نج ت نبیل دی؟ توانند نعالی اینا پر ده بنا نمیں گے اور وہ الند تعالیٰ کا دیدار کریں گے تسم بخد! اللہ تعالیٰ نے تعالی نے جنت والوں کواپنے دیدار سے زیادہ محبوب کوئی نعمت ایسی عطاء نبیل فر مائی جو جنت و الوں کو اپنے دیدار سے زیادہ محبوب ہو۔ (مسلم:۱۸۱۔منداحہ:۳۳۲/۳)

حضرت ابوتمیمہ جمینی فرمائے ہیں کہ میں نے جناب ابوموی اشعری سے سنا جب کہ آپ بصرہ کے منبر پرخطبہ ارشا وفر مارہے تھے، آپ کہدرہے تھے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت و، لوں کے یاس ایک فرشتہ روانہ کریں گے، وہ فرشتہ بوجھے گا، اے جنت والو! جووعدہ اللہ تعالی نے تم سے کیا تھا اس کوتم سے بورا کردیا؟ تو دہ غور کریں گے چھرزیور دن، بوش کوں، نہروں اور یا کیزہ بیویوں کودیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے ہم سے جووعدہ کیا تھا اس کوہمارے لیے بورا فرمادیا ہے (فرط محبت میں) جنتی ہے بات تین مرتبہ کہیں گے! پھر دوہ رہ دیکھیں گے توجس جس جیز کا وعدہ ان سے کیا گیا تھا اس سے کوئی چیز کم نہیں یا تمیں گے؛ پھر کہیں گے ہاں (اللہ تعالیٰ نے اپناوعدہ ہم سے بورا فرمایا ہے) تووہ فرشتہ کے گا کہ ایک نعمت باتی رو گئ ہے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے: لِلَّانِینَ أَحْسَدُوا الْحُسْلَى وَزِيَاكُةٌ (يونس:٣٦)وه لوگ جنهول نے نيك اعمال كئے ان كے ليے الْحُسْمَى اور زِيَاكُةٌ ھے سن لو! الحُسُمَى جنت ہے اور زِیادَة الله تعالیٰ کے چبرہ مبارک کی زیارت اور و بدار بعد (زوائدز بدابن السارك:١٩٠ تقبير طيرى:١١ / ١٤٤)

حدیث : حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله ساؤالی ہے ارشاد
فرما یا امتد تبارک و تعالی جنتیوں سے فرما تھیں گے: اے جنت والواوہ عرض کریں گے: لبیک
وسعد یک ہم رے پروردگار، اللہ تعالی پوچیں گے کیاراضی ہو گئے؟ وہ عرض کریں گے ہم کیوں
نہ راضی ہوں؟ جب کہ آپ نے ہمیں وہ کچھ عطاء فرما یا جو آپ نے اپنی تخلوق میں کمی اور کوعطاء
نہیں کیا، توامقہ تھی کی ارشاوفرما تھیں گے ہیں شمیس اس سے بھی افضل فعت عطاء کرنا چاہتا ہوں،

وہ پوچیس گے، اے ہمارے پروردگار! اس سے زیادہ افضل اور کوئی نعمت ہے؟ املد تعالی ارش د فر، نیس گے میں تم پراپنی رضامندی کونازل کرتا ہوں اب اس کے بعد میں تم پر بھی ناراضی ورغصہ نبیس کرو گا۔ (بھاری: ۴۹۵ معموم باب ۴، احدال ارضوان ہنن اکٹیری نسائی۔ حادی الارواح: ۴۱۷)

كافرون كى منازل جنت مسلمانون كوورا ثت مين ديدى جائين گى:

صديث : حضرت الوهريرة فرمات بين كدجناب رسول الله صلى إلى المتاوفر مايا: مَامِنُكُمْ مِنْ أَحَلِ إِلاَّلَهُ مَنْ إِلاَّنَ مَنْ إِلَى مَا أَزِلُ فِي الْجَنَّةِ وَمَنْ إِلَى فِي النَّارِ فَإِذَا مَاتَ

مَامِنَكُمْ مِنَ احْلٍ إِلَالَهُ مَازِلَانِ مَازِلَ فِي الْجَنْهِ وَمَازِلَ فِي النَّارِ فَإِذَا مَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ وَرِثَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَأْزِلَهُ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى

(أُولئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ)-

ترجمہ: تم میں سے ہرایک آدمی کی دومنزلیں ہیں ایک منزل جنت میں ہے اور یک دوزخ میں ہے، جب (کوئی کافر) مرجاتا ہے اور دوزخ میں داخل ہوتا ہے تو جنت واسے اس کی (جنت کی) منزل کے وارث ہوجائے ہیں ای کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارش دہے کہ یہی توگ ہی و رث ہیں (جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے)۔

جنت کی وراثت سے کون محروم ہوگا:

حدیث: حضرت انس رضی الله عند فرمائے بین که جناب رسول الله صلافیاً اینیم فر ارشاد فر ، یا : صَنْ فَرَّ مِنْ مِیرَاثِ وَارِیْهِ قَطَعَ اللَّهُ مِیرَاثَهُ مِنْ الْجَنَّةِ - (سنن این ماجه کِتَاب الْوَصَایَا بَاب الْحَیْفِ فِی الْوَصِیَّةِ حدیث میر: ۳۳۰، شامله موقع الإسلام)

تر جمہ: جو شخص اپنے وارث کومیراث دینے سے بھا گے گا اللہ تعالیٰ جنت ہیں اس کی میر ث کوختم کرویں گے۔

فا ئدہ: لیعنی جوشخص کسی وراث کواس کے حق وراثت ہے محروم کرے گا مند تعاق س کو جنت کا و رث نہیں بنا تیں گے ہاں اگر تو ہہ کر لے اور وراث کواس کا حق ادا کردے تو معافی ہوسکے گ۔

## جنت میں داخل ہونے کے بعد کلمات شکر:

حضرت عبدالله بن عباس فرماتے ہیں کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوکر اپنے اپنے مق وت يرتَ فَي جاكي كتوبيكي كالحَمْدُ يلكه الَّذِي أَذْهَب عَنَّا الْحَزَّنَ سِب تعریفت اس مند تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہم سے رہے وقم کود ورکیا ، اس رہے وقم سے ان ک مرادیہ ہوگی کہ ہم نے میدان محشر میں جوہولٹا کیاں ، زلز لے، پختیاں ادر کربنا کیاں دیکھی ہیں (ان سے محفوظ رہنے اور جنت جیسی پرآسائش منازل میں پہنچ جانے پرہم اللہ تعالی کاشکرادا کرتے ہیں)اس کے بعدوہ کہیں گے إنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَکُورٌ ہِ شَکُ ہماراربِ بَحْشَثُ کرنے والاقدردان ہےاس نے ہمارے بڑے بڑے گناہ معاف کردیے اور ہمارے نیک ا مُمال کی قدر د فی کرتے ہوئے جمیں آ رام دراحت عطاء کی۔(صفۃ الجنۃ ابوقیم:۲۰/۲) حضرت ثنّادهٌ فرماتے ہیں کہ بیراولیا ءکرام دنیا میں (اعمال صالحہ کی یابندی اورنفس کشی میں جو ) مشقت اٹھاتے اورغمز دہ ہوتے تھے( جب جنت میں پہنچ کران سب یا بند ہوں سے آزا داور راحتوں سے لطف اندوز ہوں گے تو یہ کہیں گے )**الْحَیْ** لِلْاہِ الَّالِی أَ**ذَهَت** عَنَّا الْحَوْنَ (تمام تعريفيس اس الله كي بين جس في بم سعم كودور كيا) - (صلة الجنة برقیم:۴۰/۴ تفییراین جریرطبری:۱۰/۴۰)

ترجمه: ہردوزخی کواس کا جنت کا ٹھ کا نہ د کھا یا جائے گا تو وہ کیے گا کاش کہ اللہ توں مجھے

ہدیت دیتے (اور میں اس میں داخل ہوتا) چنانچہاں جنت سے محرومی کی حسرت اس پرسوار رہے گی ،حضور کئے ارشاد فرمایا کہ (ای طرح ہے) ہر جنتی کواس کا دوز نے کا ٹھکانہ دکھا یہ جائے گا تو کہے گا اگر اللہ تعالی مجھے ہدایت نہ دیتے (تو میں آج اس جگہ دوز نے میں ہوتا) ہیں ہیاس کے لیے شکر کا مقام ہوگا۔

آخضرت عليه كاليثان جنت:

حدیث: جناب عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنه سے روایت ہے کہ جناب سید دوع کم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا:

ترجمہ: جبتم مؤذن سے (اذان) سنوتو و پے ہی (کلمات) کہوجو وہ کے پھر مجھ پر درود

مجھے ؟ پھر میرے لیے اللہ تعالیٰ سے (مقام) وسیلہ کا سوال کرو کیونکہ یہ جنت میں ایک درجہ ہے،
جواللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کے لائق ہے اور مجھے اُمید ہے کہ وہ میں ہوں گا؟
پس جس (مسلمان) نے میرے لیے (مقام) وسیلہ کی دعا کی اس کے لیے (قیامت کے دن
میری) شفاعت لازم ہوگی۔

انبیاء بشهداءاور صدیقین کی جنت:

حديث: حضرت الوالدرواء وضي الله عنه فرمات بين كهجة ب رسول الله ما ينظيه إلى رش وفره يا:

جنة عنن لاينخل فيها الاالانبياء والشهداء والصديقون وفيها مالم يرة احدولاخطر على قلب بشر - (البسانة في ٢١٣٣) تر جمہ: جنت عدن میں صرف انبیاء کرام، شہداء عظام اور حضرات صدیقین داخل ہوں گے، س جنت میں ایسی ایسی نعتین ہول گی جن کوکسی شخص نے نبیں دیکھا اور نہ کسی انسان کے وہم وگمان میں ان کا خیال گذراہ وگا۔

#### جنت میں شہید کے مقامات:

حفرت مقدام بن معدی کرب رضی الله عند فر ماتے ہیں کہ جناب سید دوء کم محمد رسول الله سلّ نیالیے نے ارشاد فر مایا:

إِنَّ لِلشَّهِيدِ عِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ الْحَكُمُ سِتَّ خِصَالٍ أَن يُغْفَرَ لَهُ فِي الْحَلَمُ سِتَّ خِصَالٍ أَن يُغْفَرَ لَهُ فِي الْحَلِي وَيُرَى مَفْعَدَهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَيُحَلَّى حُلَّةَ الْإِيمَانِ وَيُزَوَّ مِنْ عَنَابِ الْقَبْرِ وَيُحَلَّى حُلَّةَ الْإِيمَانِ وَيُزَوَّ مِنْ عَنَابِ الْقَبْرِ وَيُأْمَنَ مِنْ الْمُورِ الْعِينِ وَيُجَارَ مِنْ عَنَابِ الْقَبْرِ وَيُأْمَنَ مِنْ الْفَرَعِ الْإِيمَانِ وَيُرَوَّ مِنْ الْمُورِ الْعِينِ وَيُحَمَّلُ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ وَيُوطَعَ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ وَيُوطَعَ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ وَيُوطَعَ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْفَزَعِ الْمَالَا وَمَا فِيهَا وَيُزَوَّ جَافُنَةُ وَمَا لَيُعَلِي وَسَبْعِينَ اللَّهُ فَيَرُو مِنْ النَّهُ فَيْ اللَّهُ مِن الْمُعَلِي وَيُشَقِّعَ فِي سَبْعِينَ إِنْسَانًا مِنْ أَقَارِبِهِ - (منداء من الله المعالم المعالم المناه رامؤسسة قرطبة القاهرة)

ترجمہ: مند تعالیٰ کے فزد یک شہید کے لیے چھانعامات ہیں، خون کے پہنے قطرہ کے گرتے ہی اس کی مغفرت کردی جاتی ہے، جنت میں اس کواس کا ٹھکانا کردیا جاتا ہے (قیامت کے دن) ہزی گھبراہت کے وقت اس میں ہوگا، اس کے تائ کا ایک موتی و نیا و مافیہ سے زیادہ قیمتی ہے، اس کی شادی ہجتر (۲۷) حور مین سے کی جائے گی اور اس کے سترقر ہی رشتہ داروں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی (اور ان کواس کی شفاعت قبول کی جائے گی (اور ان کواس کی شفاعت تبول کی جائے گی (اور ان کواس کی شفاعت کی وجہ سے جنت میں داخل کیا جائے گا)۔

### صديق كى تعريف

صدیق و دهفرات بین جواللہ تعالی اوراس کے رسولوں پر کسی تخبر کی خبر وینے سے ایمان لاتے بیں؟ سوائے نورایمانی کے جس کووہ اپنے دل بین موجود پاتے بین اور کسی دلیل کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے ،ان کے ایمان لانے بین کوئی تر دواور شک نہیں ہوتا۔ (جامع کرایات الاولیاء: ۱۸۷)

صدیق کی ایک تعریف بیری گئی ہے کہ جس کے قول وقعل میں تضاد ند ہو۔ (از: حفرت مولانا محداد ریس نصاری)

ایک تعریف میر گئی صدیق وہ حضرات ہیں جومعرفت میں انبیاء پلیم السلام کے قریب ہیں اور ان کی مثال الیں ہے جیسے کوئی شخص کسی چیز کودور سے دیکے رہا ہو، حضرت علی کرم اللہ و جہہ سے کس نے پوچھا کہ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کود یکھا ہے؟ آپ نے فر مایا ہیں کسی الیسی چیز کی عمادت نہیں کرسکتا جس کونہ دیکھا ہوں؛ پھر فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کولوگوں نے آتھوں سے ونہیں دیکھا الیسی ان کے قلوب نے حفا کتی ایمان کے ذریعہ دیکھ لیا ہے اس دیکھنے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مراداس فشم کی روایا ت ہے کہ ان کی معرفت علمی مثل دیکھنے کے ہے۔ (تنمیر معارف القرآن: ۲/۱۵)

#### شبداء كون بين؟:

اور شہداء وہ حضرات ہیں جو مقصود کودلائل و براہین کے ذریعہ سے جانے ہیں مشاہدہ سے نہیں ان کی مثال ایس ہے جیسے وئی مخف کسی چیز کوآئینہ میں قریب سے دیکے رہا ہو (تفسیر معارف القرآن: ۲/۱۵) شہید کی ایک تعریف ہیں ہی ہے کہ القد تعالی نے ان کومقام شہادت ( یعنی مشاہدہ تجلیات باری تعالی سے سرفراز فر مایا اور ان کوا ہے مقریبین سے بنایا ہے یہ بساط علم کی بناید پرالقد تعالی ارشاد فرماتے ہیں: شقیق بنیاد پرالقد تعالی کے ساتھ اہل حضور میں شامل ہوتے ہیں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں: شقیق الله اُنّهُ لَا إِلَه إِلَّا هُوَ وَالْمَهُ لَا يُكُمُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَلْمُمَا بِالْقِصْطِ ( آل عمران: ۱۸) اس الله اُنّهُ لَا إِلَه إِلَّا هُو وَالْمَهُ لَا يُحَمَّلُونَ اللهُ اللهُ

بارگاہ الی سے تو حید کی حقیقت اور عنایت از لی کے وارث ہوئے ہیں ان کی شان عجیب اور مرانو کھا ہوتا ہے، یہ وہ شہداء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں عام کر کے ذکر کیا ہے یہ حضرات امند تعالیٰ کوجائے والے ہیں اور اس عنم کے بعد ایمان لاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس استحق کی نے حضرات امند تعالیٰ کوجائے والے ہیں اور اس عنم کے بعد ایمان لاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے واللہ تعالیٰ کی وحد انہت کا افر ادکر ناعظم سے ہوتا ہے، ایمان سے تمام ہوتا ہے؛ کیونکہ اس کا اللہ تعالیٰ کی وحد انہت کا افر ادکر ناعظم سے ہوتا ہے، ایمان سے نہیں ہوتا س لیے یہ ایک گونہ ایمان میں صدیق سے کم مرتبہ ہے اور مرتبہ علم ہیں صدیق سے کم سے اور مرتبہ علم ہیں میں مدیق سے کم سے سے وادر مرتبہ ہے اور مرتبہ علم ہیں میں مدیق سے کم ہے۔ دارہ کر کا مات الاولیاد: اللہ کی ایک کے اور درتبہ ایمان وقعد این ہیں صدیق سے کم ہے۔ (جامع کر امات الاولیاد: اللہ کے ا

مذکورہ بالا حدیث کے اولین مصداق جہاٰد فی سبیل اللہ میں شہید ہونے والے ہیں مذکورہ بالاحضرات جن کی ہم نے او پرتعریف لکھی ہے وہ بھی ان درجات کے متحق ہوسکتے ہیں، والنّداعلم وعلمہ اتم واحکم \_

حديث: حضرت الوالدرداء رضى الله قرمات الله جناب رسول الله سأن الله قرمات الله وشيئة في المدين وهي دارة التي لحد ترها رش وقر والله تعالى في الساعة الفائية من الليل إلى عدن، وهي دارة التي لحد ترها عين ولحد يخطر على قلب بشر، وهي مسكنه ولا يسكنها معه من بني آدم غير ثلاثة، النبيين والصديقين والشهداء (الران مندين والدين والمهداء الران مندين والدين والمهداء الران مندين والمهداء المران مندين والمهداء المران مندين والمهداء الران مندين والمهداء المران والمران والمهداء المران والمهداء المهداء المران والمهداء المران والمهداء المران والمهداء المران والمهداء المهداء المران والمهداء المهداء ال

ترجمہ: اللہ تبارک و تعالی ہر رات کی دوسری گھڑی ہیں جنت عدن کی طرف نزول فرماتے ہیں یہ (جنت عدن) اللہ تعالیٰ کا (بنایا ہوا) ایسا گھر ہے جس کونہ توکسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ ہی کسی انسان کے وہم و گمان ہیں آیا ہے، یہ اس کامسکن ہے اور اس کے ساتھ، نسانوں میں ہے کوئی نہیں رہ سکتا سوائے تین قشم کے حضرات کے (۱) انہیا ہیں ہم السلام (۲) حضرات میں ہے کوئی نہیں رہ سکتا سوائے تین قشم کے حضرات کے (۱) انہیا ہیں ہم السلام (۲) حضرات صدیقین (۳) شہداء۔

#### ایک شہید کا تین حوروں سے نکاح:

محمد وراق رحمہ القدفر ماتے ہیں کہ مبارک نامی ایک جبٹی سے وہ جائز کام کی کرتے ہے ہم
ان سے کہا کرتے ہے اے مبارک! تم تکاح نہیں کرو گے؟ تو وہ جواب دیتے ہے کہ میں القہ
تعالی سے سول کرتا ہوں کہ حور سے میرا نکاح کردے؛ راوی کہتے ہیں کہ ہم ، یک جہد میں
شریک ہوئے جس میں دشمن ہم پر حملہ آور ہوا اور اس میں مبارک شہید ہوئے جب ہم ان پر سے
گذر ہے وہم نے دیکھا کہ ان کا سرالگ پڑا تھا اور دھوا ایک طرف تھا اور وہ پیٹ کے ہل گرے
ہوئے ہے ن کے ہاتھ سینہ کے نیچے ہے ہم نے ان سے بوچھا کہ القد تعال جمل شانہ نے کئی
حوروں کے ساتھ تمہارا بیاو کی ؛ انہوں نے سینہ کے نیچے سے ہاتھ نکال کرتین انگیوں سے شارہ
کیا ، یعنی تین حورول سے ۔ (روش الریاسی)

### حضرت خدیجه،حضرت مریم اورآ سیه کے درجات:

صدیت: حضرت فاظمیر نے جناب رسول کریم مان نیزیل سے سوال کی کہ ہماری ہاں ضدیجہ (جنت میں) کس درجہ میں ہیں؟ آپ نے فرمایا قصب (چمکدار موتی یا توت کے ساتھ مزین چمکدار زبرجد) کے حل میں جس میں نہ توکوئی فضول بات ہے نہ کسی قسم کی اکتاب حضرت مریم اور آسیہ کے ساتھ، حضرت فاظمہ نے عرض کیا کیا اس قصب (سرکنڈے) کے حل میں؟ فرمایا نہیں بلکہ وہ در، لؤلؤ اور یا توت کے جڑ ووالے کی میں اربرکنڈے) کے حل میں؟ فرمایا نہیں بلکہ وہ در، لؤلؤ اور یا توت کے جڑ ووالے کی میں کے دراندوران فرہ: ۱۲۵ میں اربرکنڈے)

### بعض ا کا برا دلیاء کے درجات:

، م احمد بن حنبل کے ایک شاگر دفر ماتے ہیں جب امام احمد بن حنبل نے وفات پائی تو میں فے نہیں خواب میں دیکھا کہ وہ اکر کرچل رہے ہیں میں نے کہا: اے بھائی! کمیسی چاں ہے؟ فر، یا کہ بیددار السلام (جنت) میں خدام (اللہ کے برگزیدہ حضرات) کی چال ہے، میں نے کہ

حق تعابی نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: میری مغفرت فرمائی اور سونے کے جوت پیہنائے اور ارش و ہوا کہ بیسب اس بات کا انعام ہے جوتم نے کہا تھا کہ قر آن اللہ کا کلام ہے جا دیشنبیں ہے اور حکم ہوا کہ جہاں جا ہوچلو پھرو ؛ میں جنت میں داخل ہوا تو دیکھتا ہوں کہ سفیان ثوری کے دوسیز پر بیں اور ایک درخت سے دوسمر ہے درخت پر اڑتے پھر ت يْن اور يه آيت الاوت كرت بين الحَيْهُ لَي لِللهِ اللَّذِي صَلَقَنَا وَعُلَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ لَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَينعُمَ أَجُرُ الْعَامِلِينَ (الزم:٤٣) یعن حمدوشکر ہے اس اللّٰدعز وجل کا جس نے ہم سے اپتا وعد ہ بورا و فا کیا اور ہمیں جنت کی ز مین کا وارث بنایا ہم جنت میں جہاں جاہتے ہیں داخل ہوتے ہیں یہ نیک عمل کرنے والوں کی بڑی اچھی جزاہے، ہیں نے بوجھا کے عبدالوا حدوراق رحمہاللہ کی کیا خبر ہے، فر ما یا میں نے انہیں دریائے نور میں مشتی نور پر سوار ہو کر حق تعالیٰ کی زیارت کرتے چھوڑا ہے، میں نے کہا حضرت بشرین حارث کا کیا حال ہے، کہنے لگے واہ واہ ان کے مثل کون ہوسکتا ہے، میں نے انہیں حق تعالی کی طرف و یکھا کہ حق تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوکر فر ماتے تھے کہائے تخص! تونہیں جانتا کہ تیرا کیامر تنبہ ہےاوراے وہمخص! جونہ پیتا تھااب لی لے اوراے دو شخص! جونبیں کھا تا تھااب سیر ہولے۔(روش انریامین)

# نورکی کری اور موتیوں کی بارش:

ا، م ربیج بن سلیمان رحمه الله کہتے ہیں میں نے امام شافعی رحمه الله کووفات کے بعد خو ب میں دیکھا اور بوچھا: اے ابوعبد الله! الله تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرمایا مجھے نور کی کری پر بٹھا کرمجھ پر چیکتے ہوئے تاز وموتی شار کئے۔

## نورانی کیاس اورتاج:

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ ابواسحاق ابراہیم این علی ابن بوسف شیرازی رحمہ

اللہ کو وفات کے بعد خواب میں دیکھا کہ نہایت سفید لباس پہنے اور تاج اوڑھے ہوئے تھے، میں نے پوچھ حضرت میں سفید لباس کیسا ہے؟ کہا میہ عباوت کی ہز رگی ہے، میں نے کہا اور تاج ؟ کہ وہ معم کی عزت ہے۔(روش الریاحین)

#### آ دهی جنت کاوارث:

بعض بزرگوں سے روایت ہے کہ انہوں نے بشر بن حارث کوان کی و فات کے بعد خواب میں دیکھ اور سوال کیا کہ تق تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرما یا اللہ نے میری مغفرت کی اور آوھی جنت میرے لیے حلال کر دی اور ارشا دفر ما یا کہ تو دنیا میں کھا تا پیتا نہ تھ اب خوب کھا پی لے اور فرما یا: اے بشر ! میں نے اس قدر تیری عزت و حرمت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دی کئی کہ اگر اس کے شکر بید س نے اس قدر تیری عزت و حرمت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دی کئی کہ اگر اس کے شکر بید س نے اس قدر تیری عزت و تی اس کاحق ادا نہ کر سکے ، ایک روایت میں بیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما یا: جب میں نے تمہاری روح قبض کی اس وقت و نیا میں تم سے فریا دو میر اکوئی بیار اند تھا۔ (روش الریاض)

## عیادت کرنے والاجنت کی میوہ خوری بیں ہوتا ہے:

ایک ادرروایت میں ہے: جو اپنے مسلمان بھائی کے پاس عیادت کی غرض سے آئے تو وہ جنت کی میوہ خوری میں ہوتا ہے۔ مین أُتی أَخَالُهُ الْمُسْلِحَد، عَائِدٌا، مَشَى فِي خَوَا فَقِهِ الْجَنَّةِ ۔ (،بن اجہ:1442)

## عیادت کرنے دالے کوحد بہتِ قدی میں اللہ تعالیٰ کی عیادت کے برابر قرار دیاہے:

کسی شخص کی عیادت کرنا ایسا ہے جیسے بذات خود اللہ تعالیٰ کی عیادت کرنا ، اللہ تعالیٰ کی عیادت کرنا ، اللہ تعالی گر چہ ہر بیماری سے پاک ہیں ، اُسے کوئی بیماری و تکلیف ہر گز ہر گز لاحق نہیں ہوسکتی ، لیکن یہ مسلمان کی عیادت کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ ایک حدید شق قدی ہیں اللہ تعالی نے اس عظیم ممل کوخود اپنی عیادت کے برابر قرار دیا ہے ، چنانچہ حدیث ہیں ہے :

حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللّٰد ملّی ﷺ نے فرمایا اللّٰدعز وجل قیامت کے دن فر ، ئے گا:اے ابن آ دم! میں بیار ہوا اور تو نے میری عیادت نہیں کی ،وہ کیے گا : اے پروردگار! میں تیری عیادت کیے کرتا حالا تکرتوتورب العالمین ہے اللہ فر مائے گا کیا تو نہیں جانتا کہ میرافلاں بندہ بیارتھااورتو نے اس کی عیادت نہیں کی کیا تونہیں جانتا کہاگرتو اس کی عیادت کرتا تو تو مجھے اس کے پاس یا تا اسے این آ دم! میں نے تجھ سے کھا نا ما نگا کیکن تو نے مجھے کھا نانہیں کھلایا ،وہ کے گا اے پرورد گار میں تخھے کیسے کھاٹا کھلا تا اور حالا نکہ توتورب العالمين ہے تو اللہ فرمائے گا: كيا تونبيں جانتا كەمىر ہے فلال بندے نے تجھ سے کھانا ، نگا تھائیکن تونے اس کو کھانانہیں کھلایا تھا ، کیا تونہیں جانتا کہ اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو تو جھے اس کے پاس پاتا، اے ابن آدم ایس نے تجھے یانی مانگالیکن تونے مجھے یانی نہیں بلایا، وہ کے گا:اے پروردگار! میں مختبے کسے یانی بلاتا حالانکہ تو تورب العامین ہے، للد تعالی فرمائے گا: میرے فلاں بندے نے تجھ سے یانی ما نگا تھالیکن تونے اس کو یانی نہیں بلایا تھا اگر تو اسے یانی بلاتا تو تو اسے میرے یاس یا تا۔ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُلَيْ قَالَ: يَارَبِ كَيُفَأَعُودُكَ وَأَنْت رَبُّ الْعَالَىِينَ، قَالَ: أَمَا عَلِبْتَ أَنَّ عَبْيِي فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُلَهُ، أَمَا عَلِبْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدُنَّهُ لَوْجَدُنَّتِي عِنْدَهُ ؟ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَيْتُكَ فَلَمْ تُطْعِبْنِي، قَالَ: يَا رَبّ وَ كَيْفَ أُطْعِمُكَ؛ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تُطْعِيْهُ ۚ أَمَا عَلِيْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَيْتَهُ لَوَجَنْتَ ذَلِكَ عِنْدِي يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ، فَلَمْ تَسْقِنِي، قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ؛ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبُيبي فُلَانُ فَلَمْ تَسْقِهِ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَلْتَ ذَلِكَ عِنْدِي \_ (ملم:2569)قوله: لَوْعُلُقَةُ لَوْجَلُقِي عِنْدَهُ أَيْ: لَوْجَلُتَ رِضَا فِي ـ (مِرَاة: 1123/3)

فضیلت: فرشتے ون بھراُس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں:

حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کی ایک روایت میں میمنقول ہے کہ جب عیا دت کرنے والا مریض کے پاس سے نکاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس پرستر ہزار فرشتوں کومقرر کردیتے ہیں جواُس کیسئے ون بھر اِستغفار کرتے رہتے اور اُس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ **فَاذَا خَرَجَ مِن** عِنْدِیا ِیا وَكُّلَ اللَّهُ بِهِ سَنِّعِينَ أَلْفَ مَلَكِ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ، وَيَعْفَظُونَهُ ذَلِكَ الْيَوْمَر - (مس ارايان:8745)

#### جودوسخاجنت ميس داخله كاسبب

نبی کریم صلی الله علیه دسلم نے قرما یا کہ میری امت کے ابدال اپنی نماز ، روز و کی زیادتی سے نہیں بلکہ اے بنے دلوں کی صفائی اور صفت سخاوت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے۔ (شعب ریرن) حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تنی آ دمی الله کے قریب ہے ، جنت سے قریب ہے ، لوگوں سے قریب ہے ، جہنم سے دور ہے اور تیل آ دمی اللہ سے دور ہے ، جنت سے دور ہے ، '' دمیوں سے دور ہے ورجہم سے قریب ہے، بیٹک جالی فی اللہ کے فزد یک عابد تخیل سے زیادہ محبوب ہے۔ (تر مذی شریف) لینی جو شخص عبادت بہت کثر ت ہے کرتا ہو، نو افل بہت کمی بڑھتا ہو، اس سے وہ مخص الله کے نز دیک زیادہ محبوب ہے ، جونو افل کم پڑھتا ہو ؛لیکن سخی ہو، عابد سے مراد نوافل کثرت سے یر صنے والا ہے، قرائض کا پڑھنا تو ہر خص کیلئے ضروری ہے، چاہے تی ہو یا نہ ہو،امام غزاتی نے قل کیا ہے کہ حضرت بیخی بن ذکر یاعلی تبینا علیدالسلام نے ایک مرتبہ شیطان سے دریافت فرمایا کہ تجھے سب سے زیادہ محبوب کون شخص ہے اور سب سے زیادہ نفرت کس سے ہے، اس نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت مومن بخیل سے ہے اور سب سے زیادہ نفرت فاسق سخی ہے ہے، انہوں نے فر ما یا پہ کیا بات ہے؟ اس نے عرض کمیا کہ بخیل تو اپنے بخل کی وجہ سے مجھے بےفکرر کھتا ہے بعنی اس کا بخل ہی جہنم میں بیجانے کیلئے کافی ہے لیکن فاسق تنی پر مجھے ہرونت فکرسوارر ہتاہے کہ کہیں حق تعالی شانداس کی سخاوت کی وجہ ہے اس ہے درگز رنہ فریادیں ، یعنی اگرحق تعالی شانہ اس کی سخاوت کی وجہ ہے کسی وقت اس سے راضی ہو گئے تواس کے دریائے مغفرت ورحمت میں عمر بھر کے نسن و فجو رکی کیا حقیقت ہے، وہ سب پچھ معاف فر ماسکتا ہے ، ایسی صورت میں میری عمر بھرکی محنت جواس سے گناہ صادر کرائے میں کی تھی ساری ضالکع ہوگئی ، ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سخاوت کرتا ہے وہ اللَّه جل شأنه كے ساتھ حسن كلن كى وجہ ہے كرتا ہے، اور جو بخل كرتا ہے وہ حق تعالى كے ساتھ برظنی ہے کرتا ہے۔

حسن طن کا مطلب میہ کدہ میہ جھتا ہے کہ جس مالک نے میہ عطافر ما یا وہ پھر بھی عطا
فر ماسکتا ہے ادرا پیٹے تف کے اللہ کے قریب ہونے میں کیا تر دو ہے ، اور بدظنی کا مطلب میہ
ہے کہ وہ میہ بھتا ہے کہ بیٹتم ہو گئے تو پھر کہاں ہے آئیں گے، ایسے خص کا اللہ سے دور ہونا
ظ ہر ہے کہ وہ اللہ کے فرانہ کو بھی محدود مجھتا ہے ، حالا تکہ آمد فی کے اسباب اس کے پیدا کئے
ہوئے ہیں اور ان اسباب پیدوار کا نہ ہونا اس کے قبضہ قدرت میں ہے وہ نہ چا ہے تو دکا ندار
ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیشا رہے ، کا شتکار ہوئے اور پیدا وار نہ ہواور جب کہ بیسب اس کی عطا
کی وجہ ہے ، پھراس کا کیا مطلب کہ پھر کہاں ہے آئے گا ، گر ہم لوگ زبان سے اس کی

اقرار کرنے کے بعد دل سے بیٹبیں سمجھتے کہ بیصرف اللہ تعالی شانہ بی کی عطاہے ، ہماراس میں کوئی دخل نہیں اور صحابہ کرام دل سے بیہ بچھتے تنھے کہ بیہ سب ای کی عطاہے جس نے آج دیا وہ کل بھی دے گا،اس کئے ان کوسب کچھ خرچ کردیئے میں ذرائجی تامل نہ ہوتا تھا،حضور اقدی صلی اللہ علیہ دسلم کا ارشاد ہے کہ سخاوت جنت میں ایک درخت ہے ایس جو شخص شخی ہوگا دواس کی ایک ٹہنی پکڑ لے گا جس کے ذریعہ سے وہ جنت میں داخل ہوجائے گا ، اور پیٹل جہنم کا ایک در خت ہے جو تحض بخیل ہوگا و ہاس ک ایک مبنی پکڑ لے گا یہاں تک کہ وہ مبنی اس کوجہتم میں داخل کر کے دہے گی۔ (معکوۃ شریف)

منبع جوروسخا حضرت محمصطفى عليسة ك سخاوت:

اللَّد تعالى نے ہمارے آتا بسرور کا مُنات فخر دوعالم صلَّى الله عليه وسلم سكو جہاں ديگر كم لات اوراوصاف حميده سيرمرفراز فرمايا تفاوجين صفت سخاوت جس بھي آپ اعلى ترين مقام پر فائز تھے ،حضرات صی بہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جود وسخا والے تھے اور رمضان المبارك مين توتيز رفتار بهوا كي طرح آپ سے صفت سخاوت كاظهور بهوتا تھا،حضرت جابر رضی اللّه عندفر ماتے ہیں کہ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم نے بھی سائل کومحروم نہیں فر مایا۔ نی کریم علی کاایک کوڑے کے بدلہ ای بریاں عطافر مانا:

حضرت عبدالله بن ابی بکر کہتے ہیں کہ ایک صحافی غز وہ حنین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہتھے ، انہوں نے بیان کیا کہ بیں اپنی ادنی برسوار تھا او رمیرے پیر میں ایک سخت جوتا تھا،میری اونٹی حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب چل رہی تھی کہ ا جا تک بھیڑ کی وجہ سے ا تی قریب پہنچ گئی کہ میرے جوتے کا کنارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈ لی میں لگ گیا ،جس ے آپ کو نکلیف ہوئی تو آپ صلی القدعلیہ وسلم نے میرے پیر پر کوڑ امار افر ما یا کہتم نے مجھے تکلیف پہنچائی، پیچھے ہوجاؤ، وہ صحابی فرماتے ہیں، پھر میں چلا گیا، اگلے ون معلوم ہوا کہ نبی ا کرم صلی الله علیه وسلم مجھے تلاش کر دار ہے ہیں ، تو میر ہے دل ہیں احساس ہوا کہ ش بد آپ صلی للدعلیہ وسم کے پیرکو کلیف پہنچانے کا قصہ ہے، چنانچہ میں ڈرتے ڈرتے واضر ہوا، تو آ پ سلی مندعلیہ دسلم نے ارشاد فر ما یا کہتم نے اپنے جوتے سے میرے بیرکو کلیف پہنچ کی تھی ،اس کی وجہ سے میں نے تمہارے قدم پرکوڑ امارا تھا، اب میں نے تمہیں اس کا بدلہ وینے کے سئے بلایا ہے، چنانچہ نبی کریم صلی علیہ وسلم نے جھے ایک کوڑے کی ضرب کی بدلے میں ۹۸ ریکر یال عمایت فر ما کیں۔

فائدہ: اس حدیث شریف سے دوباتوں کاعلم ہواایک خادت دومری ہے کہ سی بندہ کو گراونی تکلیف بھی ہم سے پہنچتوزیادہ بہتر سے بہتر طریقہ پراس کوخوش کرنے کی کوشش کی جائے ، یہی خوف کال اورانسانیت کی معراج ہے۔

آپ صلى الله عليه وسلم كاب حساب بكريال عطافر مانا:

حضرت انس بن ما لک فر ماتے ہیں کہ بی کریم صلی القدعلیہ وسلم سب سے زیادہ و تنی ہے اور جب بھی آپ سے کوئی چیز ما تئی گئ تو آپ نے منع نہیں فر ما یا ، ایک مرتبہ ایک شخص ما تگئے کے سئے آیا تو آپ نے اس کو اتنی بکریاں دینے کا تھم فر مایا جو دو پہاڑوں کے درمیان ساجا کیں ، تو اس شخص نے اپنی تو م بیں جا کریہ کہا کہ اے لوگو! اسلام لے آؤاس سے کہ مجمد صلی اللہ علیہ وسلم ایس بخشش عطافر ماتے ہیں کہ جس کے بعد کسی فقر و فاقد کا کوئی اندیش نہیں رہتہ۔ (مسلم شریف)

نى كريم علي في اين جادرمبارك سائل كوديدى:

مصرت مبیل بن سعدرضی الله عند فرماتے بین که ایک مرتبه ایک عورت نی کریم صلی امته مدیه و سلم کی خدمت بین ایک چادر میں نے ورمیں نے ورمیں نے ایک چادر میں ایک چادر ایک چادر میں نے ایک جادرا ہے بیار ماضر بموئی اور عرض کیا: ''اے الله کے دسول! بد چادر میں نے ایپ کی خدمت میں لائی بول، تا که آپ اے زیب تن ایپ کی خدمت میں لائی بول، تا که آپ اے زیب تن فر ، میں ، نی کرم صلی الله علیہ وسلم نے بہت شوق سے دو چادر قبول فر مائی ، پھراس چادر کو زار کی

جگہ پہن کر مجمع میں نشریف لائے ، ای وقت ایک صحافی حضرت عبدالرحمن بن عوف نے درخواست کی حضرت میہ چاور مجھے عنایت فر مادیں ، بیتو بہت عمدہ ہے ، سرور کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا بہت اچھا، پھر پچھ دیرتشریف رکھنے کے بعدا ندرتشریف لے گئے اور دوسرا از اربدل کروہ چا درسوال کرنے والے کو بھیجوادی ، میہ ما جراد کھے کر صحابہ کرام نے ان صحافی پر کلیر کی کہ جب شہیں مصوم تھا کہ بینیم علیہ اللام کسی سائل کوروئیس فر ماتے توقع نے یہ چاور ما نگ کراچھا نہیں کیا، انہوں نے جواب دیا کہ میں نے تواہبے کفن میں استعال کرنے کیلئے یہ درخواست پیش کی تھی ، حضرت مہل فر ماتے ہیں کہ واقعی ایس بی موا ، جب حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ کو اس چادر میں کفن ویا گیا'۔ (بڑری شریف)

سرور کا تنات علیہ کاسائل کے لئے قرض لیتا:

حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عند فرماتے ہیں کہ ایک فیض نے آٹحضرت صلی الله علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس بجھنیں ہے، لیکن تم میری فرمہ داری پرکوئی چیز فریدلو، جب میرے پاس وسعت ہوگی تو میں اداکر دوں گا، یہ جواب س کر حضرت عمر فرمانے لگے، اے الله کے رسول! آپ نے اس فیض کو یہ موقع و بید یا حالانکہ اللہ تعالیہ وسلم نے آپ کو قدرت سے زیادہ کا مکف نہیں بنایا، حضرت عمر کی بیہ بات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی نہیں گئی چرا یک انصاری فیض حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ تو فر چ کئے جائے اور عرش کیا کہ آپ تو فر چ کئے جائے اور عرش کے مالک سے کی کا اندیشہ مت تیجئے، انصاری کی بات من کر پیٹی برعلیہ الصلاق والسلام مسکرا اسٹھے اور آپ کے چروانور پر بشاشت بھیل گئی اور فرمایا کہ جھے ای کا تھم ویا گیا ہے۔ (مکارم ارتفاق)

حضرت ابوبكرصد بق رضى الله عنه كى سخاوت

حضرت عمررضی اللہ عنہ فریاتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی املہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم فرما یا اتفا قااس زیانہ میں میرے یاس کچھیال موجود تھا، میں نے کہا آج میرے پاس ا نفاق سے ، ل موجود ہے ، اگر میں ابو بکر ہے بھی بھی بڑ ھسکتا ہوں تو آئ بڑھ جاؤں گا ، یہ سوج کرخوشی خوشی میں گھر گیا اور جو بچھ بھی گھر میں رکھا تھا ، اس میں سے آ دھا لے آیا ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یو کہ گھر دالوں کے لئے کیا چھوڑا؟ میں نے عرض کیا کہ چھوڑ آیا ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا آخر کیا چھوڑا؟ میں نے عرض کیا آ دھا جھوڑا آیا ، اور حضرت ابو بکر صد ابق جو بچھ کے کہا جھوڑا؟ ابا بو بکر گھر دالوں کے لئے کیا جھوڑا؟ ابابو بکر گھر دالوں کے لئے کیا جھوڑا؟ انہوں نے عرض کیا ان کے لئے اللہ اور اس کے دسول کوچھوڑا یا ، یعنی اللہ اور اس کے دسول پوک انہوں نے عرض کیا ان کے لئے اللہ اور اس کے دسول کوچھوڑا یا ، یعنی اللہ اور اس کے دسول پوک کی برکت اور ان کی رضا و خوشنودی کوچھوڑا یا ، حضرت عمر کہتے ہیں کہ بیس حضرت ابو بکر سے بھی نہیں بڑھ سکتا۔ (الرفیب دالتر ہیں)

حضرت الوبکر صدیق رضی الله عند جب اسلام لائے تو چالیس ہزار درہم کے مالک ہے، یہ سری رقم الله تغالی کے داستہ ہیں خرج کردی ، حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرما یا کہ کی کے مال نے جھے اتنا نفع نہیں پہنچا یا جتنا جھے ابوبکر کے مال نے جھے اتنا نفع نہیں پہنچا یا جتنا جھے ابوبکر رضی الله عند دو نے لگے، اور عرض کیا جھے ابوبکر رضی الله عند دو نے لگے، اور عرض کیا کہ اور عرض کیا کہ دور اللہ کے در احد الله بالا کے اور عرض کیا کہ دور کی اللہ کے دسول! میں اور جنت کا مول:

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص دل مرتبہ قُلُ هُوّالله آُسَا پڑھ لے گا جنت میں ایک میں آتا ہے کہ جو شخص دل مرتبہ پڑھ لے گا دوگل اس کے لئے تیار ہوجا نمیں ایک میں مرتبہ پڑھ لے گا دوگل اس کے لئے تیار ہوجا نمیں گے جو تیس مرتبہ پڑھ لے گا تین کل اس کے لئے تیار ہوجا نمیں گے۔ قُلُ هُوَ اللّه آُسَا کا پڑھنا

اوراس ما كى كلمدكى كثرت كاكرنا\_ (نورانى مخليس جلداول)

## جنت سونے چاندی کی اینٹوں سے بن ہے:

= حضرت ابوہر يره رضى الله عنه سے روايت ہے كه ميں نے عرض كيا يا رسول الله

سلی نالیا ہم جنت کی عمارت کیسی ہے۔ قرمایا ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ چاندی کی اور گارا اس کا مشک خالص ہے اور کنگر بیاں اس کی موتی اور یاقوت ہے اور مٹی اس کی زعفران ہے۔ (مشکوۃ برزندی)

#### جنت کے درختوں کے تنے سونے کے ہول گے:

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سائے آلیے بھے نے فر مایا جنت میں کوئی در فت ایسانہیں ہے جس کا تندسونے کا نہ ہو۔ (تسہیل ٹوق وطن)

#### جنت کے کہاس:

جنت کے باد ہے یہ آتا ہے کہ اس کے انار کا دوخت ہوگا۔ موٹن چاتا ہوا اس دوخت کے قریب

جائے گا اناراس کے قریب آجائے گا ، انار کو کھولے گا اندر صرف لباس بی لباس ہوں گے۔ کوئی عورت

اگر چاہے کہ یہ لباس پہنوں تو ایک لباس میں ستر ہزار دنگ جھلک دہے ہوں گے ، ستر ہزار دنگوں کا وہ

لباس کیسہ ہوگا؟ اللہ اکبر! آج ان کو بڑا میچینگ کا شوق ہوتا ہے ، بیچاریاں پھرتی رہتی ہیں ، لنک روڈ

اور فلاس روڈ کہ بیچینگ کرنی ہے ہیکرنی ہے ، وہ کرنی ہے ، کتی میچینگ کرلیں گی ، دو چر ، پانچ ، دیس

دنگ ملالیس گی۔ ادے! وہاں توستر ہزار دنگوں کی میچینگ ہوگی جو پر دوردگار نے بنایا ہوگا۔ اس کا بنانے

والا کون ہوگا؟ اللہ ہوں گے۔ انٹر کا بنایا ہواستر ہزار دنگوں کا لباس ہوگا۔ ہماری یہ اس کیا خو ہش ہوتی

ہے؟ ہرمجلس میں نیا لباس ہر روز نیا لباس لیکن یہاں تو پوری ٹیس ہوتی تھوڈ اپڑتا ہے ، ہرب روہ پہنتا

پڑتا ہے ، اور وہاں توسیہ وگا کہ وان میں ستر مرتبہ جا ہیں توستر لباس پہنیں اور ہر دفعہ پہنے سے الی ۔ نہ ٹیلر

کے پاس جانے کی ضرورت ، نہ استری کروانے کی ضرورت جب چاہو نیا پینو۔ (گدرتہ منہ جارئیور)

کے پاس جانے کی ضرورت ، نہ استری کروانے کی ضرورت جب چاہو نیا پینو۔ (گدرتہ منہ جارئیور)

#### بغير حساب كتاب جنت مي جانے والا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرمائے ہیں کہ آپ سَنْ آلِیَا ہِے ارشاد فر ، یا کہ تین آ دمی بلا حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے: یک آ دمی اُن میں سے وہ غریب آ دمی ہے جس کے پاس پہننے کے لیے ایک ہی جوڑ ا ہو، دوسرا جوڑائی نہ ہو۔ ( مادی للخادی: ج2ص74)

## والده كے ساتھ حسن سلوك يرجنت كى بشارت

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وہم نے ارش وفر ہیں:

میں نے یک مرتبہ خواب میں ویکھا کہ میں جنت میں واخل ہوا اور قر آن کریم پڑھنے کہ آو ز
سی ، تو میں نے وریافت کیا ہے کون ہے؟ جواب ملان ہے خوش بخت حارث بن نعمان ہے! بیان کر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا '' کذائک البر ، کذائک البر ، وکان ایرائن س باکمہ' واقعی
نیکی سی ہی ہوتی ہے، نیکی ایسی ہی ہوتی ہے یعنی نیکی کا پھل ایسانی ہوتا ہے، حارث بن نعم ن
اپنی والدہ کے ساتھ بہت ہی اچھاسلوک کرنے والا ہے۔ (ال استعاب: ۱/ ۲۸۳۸)

## قرآن ہے محبت پر جنت کی بشارت

وا ضے کاسیب ہے۔

عَنْ ٱنْسِ رضى الله عنه أنَّ رَجُلاً قَالَ يَارَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسده إنِّيَ أَحِبُّ هٰ لِهِ السُّوْرَةَ (قُلُ هُوَاللهُ أَحُلُ) قَالَ إِنَّ حُبَّكُ إِيَّاهَا يُلْ عِلُ الْجُنَّةُ (تذى ١٨) وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

### قرآن سے محبت اللہ کی محبت کا ذریعہ

وراس سے بڑھ کریہ کہ قرآن سے محبت ذریعہ ہے اس بات کا کہ اللہ تعالی کی محبت حاصل ہوجائے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ:

عَنْ عَائِشَة رضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ رَجُلاً عَلَى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقُرَأُ لِاصْعَابِهِ فِي صَلاَتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَاللهُ أَحَدُ فَلَبَّا رَجَعُوا ذَكُرُوا فَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقُرَأُ لِاصْعَابِهِ فِي صَلاَتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَاللهُ أَحَدُ فَلَبًا رَجَعُوا ذَكُرُوا خُلِكَ فَسَأَلُوهُ خُلِكَ فَسَأَلُوهُ خُلِكَ فَسَأَلُوهُ فَلَا اللهِ عليه وسلم فَقَالَ سَلَهُ وهُ لا مَيْ شَيْءٍ يَصْنَعُ خُلِكَ فَسَأَلُوهُ فَلَا اللهُ عَلَيه وسلم الله عليه وسلم أَوْدًا عَنه أَنْ أَقْرَأً إِنّا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَخْرُو وَقُولُ اللهُ عَلَيه صلى الله عليه وسلم أَخْرُو وَقُولُ اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيه اللهُ عَليه وسلم أَخْرُو وَقُولُ اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيهُ وسلم أَنْ اللهُ عَلَيه عليه وسلم أَخْرُو وَقُولُ اللهُ عَلَيْهُ (مَلْمَ اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيْهُ (مَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ (مَا الله عليه الله عليه وسلم أَخْرَا وَقُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

(نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کوامیر بنا کر جہاد میں بھیجا۔ ان صح فی کی عادت تھی کہ جرنماز کی دوسری رکعت کے آخر میں یا ہر رکعت کے آخر میں سورہ قل ھو اللہ احد پڑھتے۔ جب بیڈوج والیس ہوئی تو صحابہ نے ان صحابی کے اس عمل کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا۔ آپ نے فر ما یا کہ ان سے بوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ان صح فی نے بتایا کہ اس صورت میں رحمن بعنی اللہ تعالی کی صفت بیان کی گئی ہے۔ اس سے مجھے اس سے محبت کی تاہے۔ آپ نے فر ما یا ان صحابی کو بتا دو کہ اللہ تعالی محبت کی تاہے۔ یعنی اس سورت سے محبت کی وجہ سے اللہ تعالی محبت کی وجہ سے اللہ تعالی تھی تاہم سے محبت کی وجہ سے اللہ تعالی تھی تھی سے محبت کی وجہ سے اللہ تعالی تھی تھی سے محبت کی وجہ سے اللہ تعالی تھی تھی سے محبت کی وجہ سے اللہ تعالی تھی تھی سے محبت کی وجہ سے اللہ تعالی تم سے محبت کی وجہ سے اللہ تعالی تھی تھی سے محبت کی وجہ سے اللہ تعالی تھی تھی سے محبت کی وجہ سے اللہ تعالی تم سے محبت کی وجہ سے اللہ تعالی تم سے محبت کی وجہ سے اللہ تعالی تم سے محبت کی وجہ سے اللہ تعالی تھی تھی سے موبت کی وجہ سے اللہ تعالی تعال

ورجو پورے قرآن سے مجبت کرتاہے اس کا تو کیا ٹھکاندہے؟ مگریہاں یا در کھئے کہ ان سی فی کومرف میک سے خوش کے کہ ان سے خوش کے کہ اس سورت سے خوش کے کہ قرآن سے خوش اس مورت سے خوش کے کہ قرآن ہے کہ قرآن ہے کہ قرآن ہے کہ مورد ماکی جدنبر 3) میں کہ قرآن ہے کہ جبت دکھنا اس کا حق ہے اور لازم وضروری ہے۔ (جواہر ٹریعت مجمود رسائل جدنبر 3) اہل اللہ کی محبت اور صحبت میں جنت کا لطف ہے مصرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ خلیفہ حضرت تھا نوی گئے ہے۔

میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا مرے باغ دل میں وہ گلکاریاں ہیں

حضرت حكيم اختر صاحب رحمة الله علية فرماتي إن:

ميسر چوں مرامحبت بجانِ عاشقاں آيد

جميں بينم كەجنت برزمين از آسال آيد

جب مجھی اللّہ تعالیٰ کے عاشقوں کی صحبت نصیب ہوجاتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ

جنت آسان سے زمین پرآگئی ہے۔حضرت عارف رومی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں۔

بوستان عاشقال مرسبز باو

آفآب عاشقال تابنده باد

اے خدا! آپ کے عاشقوں کا ہاغ ہمیشہ مرسبز، ہرا بھرا بینی سدا بہار رہے اور آپ کے عاشقوں کا آفآب ہمیشہ روثن اور چیکتا رہے۔اہلِ درد و محبت اللّٰدوالے جہ ں ہون زندگی وہاں یُرکیف و یُر بہارگز رتی ہے۔

دل چاہتا ہے اکسی جگہ میں رہوں جہاں

جیتا ہو کوئی در دبھرادل لیے ہوئے (اخر)

كيا الل الله كي صحبت فرض عين ہے

حضرت تکیم الامت مجد دالمله حضرت مولانااشرف علی تھا توی رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ تزکیہ فعلِ متعدی ہے فعلِ لازم نہیں جوخود اپنے فاعل سے تمام ہو، پس تزکیہ کو کی بھی نے نفس کا خود نہیں کرسکتا جب تک کہ کوئی تزکیہ کرنے والانہ ہو۔

فعسِ متعدی فاعل اور مفعول به دونوں کا محتاج ہوتا ہے۔ ایک مقام پر فر مایا: اہل اللہ کی صحبت فرضِ مین ہے۔ (محبت الل اللہ کی ایمیت اور اس کے فوائد س/ (336)

### اہل اللہ کی صحبت جنت کے باغ ہیں

صدیب باک میں ہے: جبتم جنت کے باغوں سے گزروتو کھ کھا ٹی لیا کرو: إِذَا هَرُدُ تُدُرُ بِرِیَاضِ الْجُنَّلَةِ فَازُ تَعُوا جِبِتَم جنت کے باغوں میں سے گزروں الخ

آَىٰ إِذَا مَرَرُثُمَ بِجَمَاعَةٍ يَلَٰ كُرُوْنَ اللهَ تَعَالَىٰ فَاذَكُرُوااللهَ آنْتُمْ آيُضًا مُوَافَقَةً لَّهُمُ فَإِنَّهُمُ فِي رِيَاضِ الْجَنَّةِ

حضرت ملّاعلی قاری رحمۃ اللّہ علیہ فرماتے ہیں: لیعنی جب گزردتم الی جماعت کے ساتھ جو اللّہ کا ذکر کرتے ہوں توتم بھی ان کے ساتھ ذکر میں مشغول ہوجا دُتا کہ ان کی موافقت کا شرف حاصل ہو کیوں کہ وہ جنت کے باغوں میں ہیں۔

## صراط منتقيم اورابل الله كي صحبت ورفاقت

الَّذِينَ الْعُقَدَ اللهُ عَلَيْهِ فَ قِن النَّيِهِ فَ وَ الصِّيْفِي فَي النَّهِ فَي السَّهِ الْهَ وَ السَّه ال والطليع فَن وَحَسُن أُولَيْكَ رَفِينَ فَايه آخرى جمله بحى بناتا ہے كدان عفرات سے حسن رفانت عاصل كرد ـ اگرچه جمله خريہ ہے كيكن جرجمله خريب من جمله انثائي بحى پوشيده بوتا ہے ـ بو فريد عطار رحمة الله عليه في فوفر ايا تفاكه .

> بےرفیع ہر کہ شددررا اعشق عمر مگرشت دنہ شدآ گا اعشق

ترجمہ: بدونِ رفیق اور راہ برجس نے حق تعالیٰ کے راستے میں قدم رکھا تمام عمر گزرگئ مگر عشقِ حق کی حقیقت ہے آگا ہی نہ ہوئی۔ اس شعر میں لفظ رفیق ای آیت سے لیا ہے۔ اللہ والوں کے اللہ ظ الہامی ہوتے ہیں۔(محبت الل اللہ کی اہمیت اور اس کے وائد می / 39–338)

## خواب اورجنت كى بشارت:

ایک بارایسے ہواایک تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیل مسجد میں جیشے تھا مدینہ منورہ کی ، فدخل رجل علی و جہدا تر خشوع ایک شخص آئے اُن کے چہرہ پر علامات تھیں خشوع اور خضوع کی بعض لوگوں کے چہروں ہے محسوس ہوتا ہے کہ یہ تقی لوگ ہیں نیک لوگ ہیں توخشوع کا مطلب ہے خدا کی طرف دل کا حِکنا مائل ہونا تو اضع آنا ،اُس کی وجہ سے وہ آثار چہرہ سے محسوں ہوتے ہتھے۔ پچھالوگ جوقریب کھٹرے ہوں گے دہ آپس میں بات کرنے لگے اور ہیکہ **ہذا رجل من اهل الجنة** بیروہ آ دی بیں جوجنتی بیں انھوں نے دورکعتیں پردھیں ت**بچۇ ز فەيەپ** أوەركعتىل كېرى ئىتھى*ي مختفرتقىن* دە بىثم خرىق مىسجىرىين داخل ہوئے دوركعتىن پڑھیں اور پھر کے گئے اب کہتے ہیں و تبعت میں پیچے پیچے گیا میں نے اُن سے کہا انك حين دخلت المسجى قالوا هذا رجل من اهل الجنة جب آپ مي میں داخل ہوئے تھے تو بچھالوگوں نے کہا تھا یہ ہیں جنتی آ دمی تو بتائیے کہ یہ کیا ہے بات؟ وہ تابعي كبتے بيل كميس في اتن بات كي تواضوں في كيلوانله ما ينبغي لاحدان يقول مالا يعلمه جوك كوپتانبين ہوہ بات تونبيں کہنی جائيے كى آ دى كوجى۔ بال فسأ حل ثك لعد ذاك من يه بتاؤل كاكديه بات اوك كيون كتية بين - بات يه ب كدراً يت رؤياً على عهد رسول الله جناب رسول الله كزماني مين مين نفواب ويك تفاوه میں نے بیان کیا جناب رسول اللہ سے کہ میں جیسے کسی باغ میں ہوں وہ باغ بڑاوسیج ہے سرمبز ہےاس کے درمیان لوہے کا ایک ستون جیسا ہے اور انتالمباستون ہے وہ کھمبا کہ جیسے نچلاحمدزمین میں ہے أو يركاحمه آسان میں ہادرأو يركے حصر میں فی اعلا دعروق

ایک کنڈا ہے، مجھ سے کہا گیا کہ چڑھواس پر، میں نے کہا کہ میں تونہیں چڑ رسکتادا تانی منطف تو میرے یاں ایک خادم آیا جیسے کام کرنیوالے لوگ ہوتے ہیں خدمت گزار ،اُس نے میرے كيرٌ ب چيجے ہے أُلِمَائِ اور كو يا كہتے ہيں كہ ميں نے ديكھا كہ ميں أُدير چرُھ كيا۔ فرقيت ختى کہ میں اُویر بالکن اس کے سرے یر پینچ گیا جہاں کنڈا تھا اور وہ کنڈا میں نے بکڑلیا قبل استمسک مجھ سے کہا گیا کہ اسے بس پکڑے رہنا مضبوطی ہے، اتنے میں میری آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھل توایسے تھا کہ جیسے ہاتھ د ہارکھا ہو میں نے پکڑر کھی ہوکوئی چیز واغمالفی یدی۔ تو میں نے جناب رسول اللَّد کو بیخواب بتایا تو آ قائے نامدار نے اس کی تعبیر دی کہ بیہ جو باغ ہے سبز ہ وغیرہ بیاسلام ہے اور بیستون جود یکھاتم نے بیاسلام کاستون ہے اور بیکنڈا جود یکھا ا**لعروۃ الوثق**ی اور قرآن يوك يس آيا ہے فقال استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لهاجس نے ايمان قبول كرلياتواس في مضبوط كنر بكو يكزليا جونبيل توفي كاوالله سميع عليه بيآيت الكرى جہال ختم ہوتی ہے اس سے الكى آيت يہى ہے۔تو كہتے جي كدارشاد فرمايا فائت على الاسلام حتى تموت بس ابتم انثاء الله اسلام يرقائم رجو كيطنى الموت زندگى بحر اسلام یر قائم رہو گے،اس خواب کی تعبیر ہیہے۔

خوابوں کی تعبیروں میں میلکھا بھی گیا ہے کہ اگر کوئی دیکھا ہے کہ میں سبزہ میں ہوں تو بہت اچھا
خواب ہے بینی اس کی دینی عالت اچھی ہے وہ اسلام پر ہے۔ سبز واسلام ہے اور اُجاڑ بنجرز مین سے معا و
استہ کفر ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے برنکس دیکھتا ہے کہ میں سرسبز زمین میں سے نکل کر بنجر زمین میں
اُجاڑ زمین میں چا، گیا ہوں تو اس سے اس کو پناہ ما تکئی جا ہے استغفار کرنا جا ہے نفسیں پڑھنی چا بمیں وُ عا
کرنی چاہے کیونکہ اس کا مطلب ہوتا ہے گرائی میں چلا گیادین سے ہے گیا معا و اللہ یہ تو فرہ تے ہیں
کرتی چاہے کیونکہ اس کا مطلب ہوتا ہے گرائی میں چلا گیادین سے ہے گیا معا و اللہ یہ تو فرہ تے ہیں
کرتی چاہے کیونکہ اس کا مطلب ہوتا ہے گرائی میں چلا گیادین سے ہے گیا معا و اللہ یہ تو جس کا خاتمہ
کرتی چاہے کیونکہ اس کے مارے میں پتا چل چکا ہے جناب رسالت آب کی زبانِ مبارک ہے کہ یہ

اسلام پرقائم رہے گازندگی بھر موت تک تو بس پیجنتی ہے۔ تو بیتا بھی قیس بن عباد کہتے ہیں کہ وذا لک الرجل عبدالله بن سلام بیآ دمی جن سے میرکی یوں گفتگو ہوئی اور دہ مسجد میں آئے اور میں نے اُن سے بیہ بات کی تو وہ عبداللہ بن سلام تضرضی اللہ عنہ تو بیتو اِن کا ہوائیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو عشرہ میشرہ میں سے ایک ہیں انہوں نے فرما یا کہ میں نے خود منا ہے رسول اللہ کوفر ماتے ہوئے کہ انہ میں اہل الجونة کہ بیر عبداللہ بن سلام جو ہیں بیداہل جنت میں اور ای طرح مثلاً رسول اللہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی فرما یا کہ میں ہے کہ میں نے وہال تمہارے یاوں کی چاپ میں آہٹ میں خشخشہ اور تم کیا ممل کرتے ہو ایسا۔ (جامعہ دیدا ہور ہم کیا ممل کرتے ہو ایسا۔ (جامعہ دیدا ہور ہم کیا ممل کرتے ہو ایسا۔ (جامعہ دیدا ہور ہم کیا ممل کرتے ہو ایسا۔ (جامعہ دیدا ہور ہم کیا ممل کرتے ہو ایسا۔ (جامعہ دیدا ہور ہم کیا ممل کرتے ہو ایسا۔ (جامعہ دیدا ہور ہم کیا ممل کرتے ہو ایسا۔ (جامعہ دیدا ہور ہم کیا کہ 119)

### خانقاہ کے معنیٰ کیا ہیں؟

صاحب ِ''غیاث اللغات'' لکھتے ہیں کہ''مکان بودن وُرویشاں ومشان ُ'' لیمی جس جگہ چنداللددا لےرہتے ہوں ،ای جگہ کو''خانقاہ'' کہتے ہیں ،خواہ صحراہو یا چمن ہو \_

مچرتا ہوں دل میں در د کا نشتر لیے ہوئے

صحراد چمن دونوں کومضطر کیے ہوئے

دُرويشول كى محبت جنت كى تنجى ہے

اللّدوالول کی محبت جنت کی کنجی ہونے پرایک حدیث سے استدلال احقر پیش کرتا ہے، حضور صلی اللّہ علیہ وسلم ارشا وفر ماتے ہیں:

ثَلَاثُمِنَ كُنَّ فِيهُووَجَلَيْظِنَّ حَلَاوَقَالُا ثَمَانِ

تین با تیں جس کے اندر ہوں گی وہ ان کے سبب ایمان کی حلاوت پائے گا۔ ان تین میں سے ایک سبب رہے : ہمن آن تحب عبد گیا لا ٹیجیٹہ فی الایلاء۔ جو فض کسی بندے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے۔ حضرت الماعلى قارى رحمة الله عليه شرح فرماتے ہوئے تحرير فرماتے ہيں كه وَقَلُ وَرَدَا أَنَّ حَلَا وَقَالَا يُمَانِ إِذَا دَخَلَتْ قَلْبًا لَا تَخُرُجُ مِنْهُ ٱبْلًا، فَفِينَةِ إِشَارَةٌ إِلَّى بَشَارَةِ مُحسَن الْخَاتِمَةِ لَهُ

محقیق وارو ہے کہ بے شک حلاوت ایمان کی جب کسی دل میں داخل ہوتی ہے تو پھر کبھی س نبیر نکلتی اور اس کے اندر حسنِ خاتمہ کی بشارت کا اشارہ ہے۔

پی ال الله ہے محبت کا جنت کی کنجی ہونا معلوم ہوگی، جب حسن خاتمہ ملے گاتو جنت بھی ہے گ۔

حکیم الامت حضرت تھا تو کی تق راللہ مرقدہ ارشا دفر ماتے ہیں کہ حسن خاتمہ کے لیے تین عمل مجرب ہیں:

خاتمہ کے لیے تین عمل مجرب ہیں:

۱) پہلاطریقہ سے ہے کہ موجودہ ایمان پرشکر ادا کرتا رہے، تا کہ بقاعدہ لَائِنیٰ شَکُولُوکُو لَا إِنْدَنَا لِنَّاکُهُ الْحُرِانِیْ)

اگرتم شکرادا کرو گے تو ہم اس نعمت کو زیادہ کریں گے۔ پس ایمان میں ترقی کا نسخہ بھی یہی ہے، پیشکرا بمان کے صرف بقاء کا ذریعہ بی نبیں بلکہ ترقی کا بھی ذریعہ ہے۔

۲) دوسرا طریقة شن خاتمه کابیب که برفرض نماز کے بعدید دعاالحات میں نگ لیوکر ہے: ربیتا لا تو خ قلونیتا بغل افی هدیئیتا و هب لکتا مین لگ فک رخمیتا انگا آفت الحو ها ب اے ہمارے دب! ہمارے دِلوں کوئی ہے شہ ہٹا ہے بعداس کے کہ آپ نے ق کی طرف راہ دکھا یا اور ہم کواپنے پاس سے دہمیت خاصہ عطافر مائے (یعنی راہ متنقیم پر جم کررکھے) اور آپ بڑے عطافر مانے والے ہیں۔ (مشکول معرف)

انارمين جنت كادانه

مامن رمان الاويلحق بحبة من رمان الجنة -ترجمه: مراناريس جنت كاناركا ايك داند لاياجا تا ب- تحقیق: اس حدیث کو بعض علماء نے موضوع کہا ہے ،لیکن ضعیف کہنا مناسب حاں ہے جیسا کہ علامہ سخاوی ، علامہ سیوطی ، ابن عراق وغیرہ کا رجحان ہے۔ (القامد ۱۳۳۸، سرار مرار سرار ۱۳۳۸، بالثرید: ۴۳۳/۲)

## وضوجنت کے سارے درواز وں کی تنجی:

(٣) عَنَ عُمَرًا لَحُطَابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَا مِنْكُمْ مِنْ آحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ أَوْفَهُسُمِغُ الْوُضُوَ ثُمَّ يَقُولُ آشُهَدُ أَنْ لَآ إِلَّهَ إِلَّا اللهُ وَآنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُ اللهِ وَرَسُولُه إِلَّا فُرْحَتُ لَهُ آبُوابُ الْجَتَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدُخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءً . (مَلَمُ رُفِ كِتَابِ الطهارة رِقَ الدِينَ ٢٣٤)

حضرت عمر بن خطاب رضی القدعنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ایک سلسد کالام فرمایا جوکوئی تم میں سے وضوکر ہے (اور پورے آواب کے ساتھ خوب اچھی طرح )اور کھمل وضوکر ہے پھر وضو کے بعد کہے آشہ قب آئ لا اللہ والا اللہ وائی محتقدا عبد اللہ ور شو کہ تولازی طور پراس کے لیے جنت کے آٹھول وروازے کھل جائیں گے وہ جس ورواز سے بھی جائے گا جنت میں جاسکے گا۔

#### تشريح:

وضوکرنے سے بظاہر صرف اعضاء وضوئی صفائی ہوتی ہے اس لیے بندہ مومن وضو کرنے کے بعد محسوں کرتا ہے کہ بیس نے تکم کی تغییل میں اعضاء وضوء تو دھو لیے اور ظاہری طہرت اور صفائی کرلی لیکن اصل گندگی تو ایمان کی کمزوری، اخلاص کی کی اور عمال ک خرابی گندگی ہے اس احساس کے تحت وہ کلمہ شہادت پڑھ کے ایمان کی تجدید اور امتدتی بی خالص بندگی اور رسول القد کی پوری پیروی کا گویا ہے سرے عہد کرتا ہے اس کے خالص بندگی اور رسول القد کی پوری پیروی کا گویا ہے سرے عہد کرتا ہے اس کے خالی بندتی بی کے حدیث

شریف میں فرمایا گیا ہے اُس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ (مسمد عمریف کتاب الطھار قارقم الحدیث )

مام سلم ى نے ایک دوسرى روایت بين اِئ موقع پر کلم ئنبادت كے يد الفظافل كے بيل:
الله هذا أن لا الله والله الله و حكة لا هر يك كه والله ها أن هُمَّةً لَّه الله ور سُوله نيز
الله هذا أن لا الله والله الله و حكة لا هر يك كه والله ها الله هذا الله هذا الله هذا الله هذا الله و الل

جنت کی طرف متوجہ مت ہوجنت کے مالک کی طرف توجہ رکھو

۔ یک دفعہ حضرت دابعہ بھر یے بلیل ہو گئیں۔ حاضرین نے سبب دریافت کیا تو آپ نے فرہ یا

کہ جھے جنت کی خواہش ہوئی تو میر امجوب ناراض ہوا کہ تو نے میر سے سواکس ور چیز کی تمنا کیول

کی۔ اس علالت کا سبب صرف نارائنگی مجوب ہے اور پہنیں ۔ لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسی ہے؟ حضرت دابعہ نے فرہایا کہ بے حدمشکل لیکن
محبت الہی نے مجھے دوئی خاتی سے بے نیاز کردیا ہے۔ ایک دفعہ ایک خص آپ کے پاس آپاہر کی محبت الہی نے محمد ورتی خاتی ہوئی ہوئی تھی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ کی اسری سے بیا تہماری
عرکیہ ہے؟ اس آدمی نے کہا تیس سال ۔ آپ نے بوچھا کیا صال ہے؟ کہا سری سیلے سرور دو ہوا ہے؟ اس مولی نے جھے شکری بی بانہ سے نہیں دیک جواب دیا نہیں۔ کہا کہ تیس سال کے عرصے میں بھی میں نے تھے شکری بی بانہ سے نہیں دیک تو ایک دن کے لئے درد ہوا تو شکایت کی بی باندھ لی۔ پیمر فرمایا کہا گردا حت میں شاکر ہوتو تکایف میں بھی صبر ورضا سے کام لو۔

آئے بیک دن کے لئے درد ہوا تو شکایت کی بی باندھ لی۔ پیمر فرمایا کہا گردا حت میں شاکر ہوتو

## چوری کرنے گیا تو اللہ نے ولی بنادیا

، یک رات آپ عبادت الٰہی میں مصروف تھیں کہ ایک چور آیا اور آپکوع ہوت میں مصروف یا کر دوسرے کمرے میں چلا گیا کہ جو کچھ ہاتھ گئے لے کر رفو چکر ہوجائے۔وہ دوسرے کمرے میں کسی کام کی چیز تلاش میں تھا۔ آپ کو جب چوری کی موجودگی کا احساس ہو۔ تو آپ نے بے دب سے عرض کی کہ مولا! پیٹھن کوئی امید لے کرمیر ہے گھر آیا ہے۔ اسے معدم نہیں کہ میر ہے گھر میں عشق البی کے موا پیٹھنیں میآس لے کرآیا ہے اسے میر ہے گھر سے ناامید، خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ آپ کی وعاسے اس کا سینہ نور البی سے منور کیا گیا۔ ول کی سین دھس گئی۔ وو شخص کمرے سے باہر آکر آپ کے قدموں میں گرگیا اور معد فی ، نگی۔ آپ نے فر مایا تم میر ہے گھر سے پیٹھ لے جانے کی نیت سے آئے تھے جو پیٹھ میرے پیس تھا وہ تمہیں اس کیا اب جاؤ۔ آپ کی دعاسے اسکے دل کی دنیا بدل گئی۔ اس نے اپنے گنا ہوں سے تو ہر کنا کا ذب سے تو ہر کی اور ہزرگ کے مرتبے تک جا پہنچا۔ آپ فر ماتی تھیں کہ ذبان سے تو ہر کنا کا ذب لوگوں کا فعل ہے کیونکہ اگر صد ق دل سے تو ہر کنا کا ذب لوگوں کا فعل ہے کیونکہ اگر صد ق دل سے تو ہر کی جائے تو دوبارہ بھی تو ہر کی ضرورت ہی پیش لوگوں کا فعل ہے کیونکہ اگر صد ق دل سے تو ہر کی جائے تو دوبارہ بھی تو ہر کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ (، مت کروٹن جرائے جلداول)

## ادب سے جنت ملی: ایک عجیب خواب

قلب کا شرانسان کے کلام اور لہاس تک میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل اللہ کے ہرکات میں اثر ہوتا ہے اور صحبت میں اس سے ذیادہ اثر ہوتا ہے۔ ہزرگان کا ملین کے قلوب میں یہ برکت ہوتی ہے کہ جوان کو راضی رکھتا ہے اور جس کی طرف ان کے قلوب میں یہ برکت ہوتی ہے کہ جوان کو راضی رکھتا ہے اور جس کی طرف ان کے قلوب متو جدر ہے ہیں ، اللہ تعالی اس پر فضل فر ماہی ویتا ہے ، تجربہ یہی ہے ، چنا نچہ یک مرتبہ امام احمد بن صنبل رحمۃ اللہ علیہ اور ایک شخص نہر میں وضو کرر ہے ہتے امام صاحب نیچ کی طرف احمد بن صنبل رحمۃ اللہ علیہ اور ایک شخص نے حیال کیا کہ امام صاحب مقبول بندے ہیں میرا مستعمل پانی ان کے پاس جا تا ہے ، یہ بے اور پی ہے ، اس لئے وہ اٹھ کر دوسری طرف ان کے بنچ جا ہی ان ان کے پاس جا تا ہے ، یہ بے اور پی ہے ، اس لئے وہ اٹھ کر دوسری طرف ان کے بنچ جا ہی ان ان کے پاس جا تا ہے ، یہ بے اور پی ہے ، اس لئے وہ اٹھ کر دوسری طرف ان نہیں ؟ کہ میرے پاس کوئی عمل نہ تھا ۔ اس پر مخفرت ہوئی کہ تو نے ہمارے مقبول بندہ حمد نہیں ؟ کہ میرے پاس کوئی عمل نہ تھا ۔ اس پر مخفرت ہوئی کہ تو نے ہمارے مقبول بندہ حمد بن صنبل کا دب کیا تھا ، ہمیں بیند آیا ۔ (کرالات اثر فیص : سیال کا دب کیا تھا ، ہمیں بیند آیا ۔ (کرالات اثر فیص : سیال کا دب کیا تھا ، ہمیں بیند آیا ۔ (کرالات اثر فیص : سیال کا دب کیا تھا ، ہمیں بیند آیا ۔ (کرالات اثر فیص : سیال کا دب کیا تھا ، ہمیں بیند آیا ۔ (کرالات اثر فیص : سیال کا دب کیا تھا ، ہمیں بیند آیا ۔ (کرالات اثر فیص : سیال کا دب کیا تھا ، ہمیں بیند آیا ۔ (کرالات اثر فیص : سیال کا دب کیا تھا ، ہمیں بیند آیا ۔ (کرالات اثر فیص : سیال کا دب کیا تھا ، ہمیں بیند آیا ۔ (کرالات اثر فیص : سیال کا دب کیا تھا کیا کیا کہ کیا کیا تھا کہ کیا تھا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کیا کیا تا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا

### حبیب نجاری روح جنت می**ں**

حبیب نجار کے اس واقعہ سے یہ تھیجت مکتی ہے کہ ہم بھی احکام الہید کی بجا آ وری اور اس پر تمل پیرا ہونے کا ایساجذ بہاورشوق اپنے اندر رکھیں کہ ہر طرح کی قربانی ادر ہرفشم کے مصریب ومشکلہ ت ے عکرانے کے لئے تیار رہیں۔ حق وباطل کی لڑائی تو ہمیشہ سے چل رہی ہے لیکن ایک مر دمومن اور بندهٔ خدا کا بیرکام ہے کہ خدا کوراضی کرنے کیلئے کوشاں رہے، حالات ہرطرح کے آتے ہیں ان سے گھبرائے اور واویلا کرنے کے بچائے عزائم کو ملندر کھے، پست بمتی ادر بز دنی کو پیس پھٹلنے نہ وے۔ حق بات کہنے میں کسی قسم کی بچکھا ہٹ محسول نہ کرے نہ ہی کسی کا خوف اور ڈر پیدا ہونے دے کیونکہ مومن اگرراہ خدا میں اڑ کر فتح یاب ہوتو غازی کہلائےگا۔وفات یا گیا توشہید کہلائے گا، پھرشہید کی روح تو جنت میں جہاں جاہتی ہے سیر وتفریج کرتی پھرتی ہے صبیب نجار کی روح کو بیٹھم دیا گیا ہے کہ سيدهے جنت ش واضل موجاءَ قَالَ يُلَيْتَ قَوْمِيْ يَعْلَمُوْنَ بِمَنَاغَفَرَ لِيْ رَبِّي وَجَعَلَىٰي مِنَالَهُ كُوّ مِنْ إِن اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ مِيرِي قُومَ كُلِيا مُواقُّومٌ كَمَراءَى مِن يرْ ي مِونَى بِهِ الله جل شانه نے مجھے بخش دیا اگرمیرے اندر بیرطافت ہوتی توقوم کے پاس جا کریہ بتادیتا کہ املہ نے میرے ساتھ کیامی مدفر مایا کہ میں سیدھاجنت میں داخل ہو گیا۔

ہبرحال دا قعد توبڑا طویل ہے مخضر یہ کہ ان لوگوں نے دو چیزیں ان کے سے مخد کہ یں سب کہاں ہات ہے گئی بات تو یہ ہے کہ تم ہارے بہلی بات ہے گئی بات تو یہ ہے کہ تم ہارے بھی بات اول کی طرح بن بی نہیں سکتے تم بشر ہواور بشر رسول نہیں ہوسکتا ہوان کی ایس سوچ تھی کہ اس قوم پرعذاب خداوندی نازل ہوا۔ اِٹی تکانت اِلاَّ صَدَیْحة قَوَّا حِدَاقَا کہ کہیں بری خواہش کہ اس قوم پرعذاب خداوندی نازل ہوا۔ اِٹی تکانت اِلاَّ صَدَیْحة قَوَّا حِدَاقَا کہ کہیں بری خواہش کہ ان جس سب کے سب ہلاک ہوگئے ، پوری ٹی پوراشہرو پران ہوگیا آج بھی پچھلوگوں کی سوچ بہی ہے کہ نبی بشر نہیں ہوتا اور حضورا کرم صلی القدعلیدو سلم تو نعوذ باللہ بشر سے بی نہیں بیکہ آپ تو نوری بیں اس بات کو لیکر انال سنت والجہاعت میں دوجماعتیں ہوگئیں ایک نے کہا بیکہ آپ تو نوری بیں اس بات کو لیکر انال سنت والجہاعت میں دوجماعتیں ہوگئیں ایک نے کہا

حضورا کرم صلی الله علیه وسلم صرف بشریتھے۔ اور دوسری جماعت نے کہا کہ آپ صرف نور تھے، بشرنبیں۔(تنبیری نطبات حبان جیداول)

بغض وحسداور کدورت ہے پاک انسان کے لئے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: كُنَّا جُلُوساً مَعَ النَّبِي عِنْ فَقَالَ: يَطلُعُ الآنَ عَلَيكُم رَجُلٌ مِن أَهلِ الجَنَّةِ ، فَطَلَعَ رَجُلٌ مِنَ الأنصَارِ تَعطُفُ لِحيَتُهُ مِن وَضُونَه، قَدعَلْقَ نَعلَيهِ بِيَنِهِ الشِّمَالِ، فَلَمَّا كَانَ الغَدُ قَالَ النَّبِيِّ ﷺ مِثلَ ذَلِكَ ، فَطَلَعَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مِثلَ المَرَّةِ الأولى، فَلَمَّا كَان اليّومُ الثَّالِثُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مثلَ مَقَالَتِهِ أيضاً، فَطلَعَ ذلِكَ الرَّجُلُ عَلَى مِثلِ حَالِهِ الأُوّلِ. فَلَمَّا قَامَ النَّبِي عَلَيْ تَبِعَهُ عَبدُ الله بن عُمرهِ ، فَقَالَ إِنِّي لَاحَيْتُ أَبِي فَأَقْسَمْتُ أَيِّي لَاأَدْخُلُ عَلَيْهِ ثَلَاثاً. فَإِن رَأَيتَ أَن تُووِيَنِي حَتَّىٰ تَمُتِعِيّ. فَعَلتَ، قَالَ: نَعَم، قَالَ أنس: فَكَانَ عَبدُ اللهِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَأْتَ مَعَهُ تِلْكَ الثَّلَاثَ اللَّيَالِي، فَلَم يَرَةُ يَقُومُ مِنَ اللَّيلِ شَيئاً، غَيرَ أَنَّهُ إِذَا تَعَارٌ تَقَلَّبَ عَلىٰ فِرَاشِهٖ ذَكَّرَ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ. وَكَبَّرَحَتَّىٰ لِصَلَاةِ الفَجرِ، قَالَ عَبدُالله: غَيرَأَتْي لَم ٱسْمَعهُ يَقُولُ إِلَّا خُيراً. فَلَمَّا مَضَتِ الثَّلَاثُ اللَّيَالِي وَكِيتُ أَن أَحتَقِرَ عَمَلَهُ قُلتُ: يَأْعَمِنَ اللهِ! لَم يَكُن بَينِي وَبَينَ أَبِي غَضَبُ وَلَاهُجَرَةٌ ، وَلَكِيْنِي سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ لَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: يَطلُعُ الآنَ عَلَيكُم رَجُلٌ مِن أَهلِ الجَنَّةِ . فَطَلَعَت أَنتَ الثَّلَاثَ المَّرَّاتِ، فَأَرَدتُ أَن آوِي إِلَيكَ فَأَنظُرَمَا عَمَلُكَ فَأَقتَدِى بِكَ، فَلَم أَرَكَ عَمِلْتَ كَبِيرَ عَمَلٍ، فَمَا الَّذِي بَلَغَ بِكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؛ قَالَ: مَا هُوَ إِلَّامَا رَأَيتَ، فَلَمَّا وَلَيتُ دَعَانِي فَقَالَ: مَاهُوَ إِلَّامَارَأَيتَ، غَيرَأَنِي لَاأْجِلُ فِي نَفْسِي لِأَحَدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ غِشَّا، وَلَاأَحسُنُ أَحَلَّا عَلَىٰ خَيرٍ أَعْطَاعُ اللهُ إِيَّاتُهُ فَقَالَ عَبِلُ اللهِ: هذِهِ الَّتِي بَلَغَت بك (الدر ١٣٤٠) الد: ٣٠٠) الد: ٣٠٠ في ١٦١)

ترجمه: (حضرت انس بن مالك رضى الله عنه فرمات بين: أيك روز جب بهم رسول الله مان تلاییم کی خدمت میں حاضر تھے آپ سالٹھائی نے فرمایا: ''ابھی تمہارے سامنے ایک مخص آنے والا ہے جو کہ اہلِ جنت میں سے ہے۔ چنانچہ انصار میں سے ایک صاحب اندر واقل ہوئے ،جن کی داڑھی سے تازہ وضوء کی وجہ سے یانی کے قطرے ٹیک رہے تھے، اورانہوں نے با تھیں ہاتھ میں اینے جوتا تھاما ہوا تھا۔ دوسرے روز بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا، یعنی رسول اللہ سل خاتیا نے وہی الفاظ دہرائے اور تب بھی وہی صاحب اس حالت میں دکھائی دیئے۔ تیسرے روز پھر یہی واقعہ پیش آیااور پھروہی صاحب اس کیفیت میں نمودار ہوئے۔جب رسول اللہ من النائلة المجلس سے اٹھ کئے توحضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عندان (انصاری مخص) کے تعاقب میں رو، نہ ہوئے (تا کہ ان کے جنتی ہونے کا سبب معلوم کر عمیں ] اور ان سے کہا کہ میری اسپنے وامد سے کچھر بخش ہوگئ ہے،جس کی وجہ ہے میں نے بیشم کھالی ہے کہ میں تین روز تک گھر نہیں ج دُل گا،لہذااگرآب مناسب مجھیں تو تین روز تک مجھے اینے یہاں رہنے کی اجازت د بیریں۔انہوں نے اس بات کومنظور کرلیا۔عبدالقد بن عمرو ﴿ فر ماتے ہیں کہ میں نے بیرتین را تیں ان کی معیت میں گذاریں ،اوران کی کیفیت مید میکھی کہ وہ رات کے وقت تہجد کیلئے نہیں اٹھتے ،البتہ نیندے دوران جب بھی ذرہ تی ان کی آنکھ کھلی اوروہ کروٹ پدلتے تواہتد کاذکراور تبیج وغیرہ یڑھتے ، فجرتک بھی کیفیت رہتی۔البتہ اس بورے عرصہ میں میں نے ان کی زبان ہے کلمہ ُ خیر کے سوااور کچھنیں سنا( یعنی انہوں نے ہمیشہ صرف اچھی بات ہی کہی )۔ جب ای کیفیت میں تین را تیں

''ہں!ایک بات ہیہ ہے کہ بیں اپنے دل بیس کسی مسلمان کے خلاف کدورت اور بغض وکینہ نہیں رکھتا، نیز ہید کہ اللہ نے جس کسی کوکوئی اچھی چیز عطاء کی ہوتو بیس بھی اس سے حسد نہیں کرتا''۔ یہ بات س کرعبداللہ بن عمر و ڈنے فر مایا کہ:'' یہی تو وہ صفت ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ بلند ترین مقد م نصیب ہوا ہے'')۔ (معاشرتی آد 'بواطلاق۔اسلای تعلیمات کی روشن میں)

حسد کی تناه کاریاں:

اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ حسدانتہائی خطرناک مبرترین اور مہلک ترین جذبہ ہے اوراس کے اثر ات بدیقینالامحدود ہیں۔

چنانچہ اگرغور دفکر کیا جائے تو بھی حقیقت آشکارا ہوکر دہیں کہ انسانی معاشرے میں کثر و بیشتر جرائم کااصل محرک بہی جذبہ سیاہ بی ہے۔ حسد کی وجہ سے بھائی بھائی آپس میں یک دوسرے کے خون کے پیاسے بن جاتے ہیں، باہمی الفت ومحبت کی جگہ نفرت وعداوت کے شعلے بھڑ کئے گئے ہیں، دوئی ڈھمنی میں تبدیل ہوجاتی ہے، تاریخ عام گواہ ہے کہ حسد کی وجہ سے بڑی بڑی عظیم الشان ملطنتیں بر بادہوگئیں، پُردونق بستیاں کھنڈرات میں تبدیل بوگئیں، پُردونق بستیاں کھنڈرات میں تبدیل ہوگئیں، چرس معاشرے کے افر اومیں حسد جیسی طروہ و مذموم خصلت پائی جاتی ہو وہ معاشرہ انحطاط و زوال کاشکار ہوجا تا ہے، اس کی دیواروں میں شگاف پڑجاتے ہیں، بنیادی کھوکھلی ہوجاتی ہے اور س ہوجاتی ہیں، رفتہ رفتہ اس معاشرے اور ملک و ملت کی تمام عمارت زمین بوس ہوجاتی ہے اور س

، م قرطبی رحمہ الند تعالی سورۃ الفلق کی تغییر میں فرماتے ہیں: (الحسد اُول ذنب عُصی الله به فی اللہ با با اللہ با اللہ

اہلیس نے سب سے پہلے انسان یعنی حضرت آ دم علیہ السلام سے حسد کیا انہیں جنت سے نکلوا یا اور پھرخود بھی مردود دملعون ہوکر جنت سے نکلا، اور وہال سے نکلتے وفت اس نے بیے مہد کیو کہ اور وآ دم سے انتقام لینے کیلئے وہ قیامت تک ہرانسان کوصراطِ متنقیم سے منحرف وبرگشتہ کرنے کیلئے ہرممکن کوشش کرتا رہیگا، تا کہ جس طرح وہ خود جنت سے محروم ہوا ہے ای طرح اولا وآ دم کی بھی زیادہ سے کروم ہوا ہے ای طرح اولا وآ دم کی بھی زیادہ سے کروم ہوا ہے ای طرح اولا وآ دم کی بھی زیادہ سے کروم ہوا ہے ای طرح اولا وآ دم کی بھی زیادہ سے کہ وہ کرنے جہنم کا ایندھن بنادیا جائے۔

لہذا جب بھی کوئی انسان اپنے خالق و مالک کی نافر مانی کرتے ہوئے سی برائی کا ارتکاب کرتا ہے اور اپنی آخرت بر بادکرتا ہے تووہ در حقیقت ابلیس کے ای جوش، نقام کانٹ نہ بننے کی وجہ ہے ایسا کرتا ہے، اور اس تمامتر مصیبت کا اصل اور بنیا دی سبب یہی ہے کہ ابلیس نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا۔ ای طرح حضرت آدم علیه السلام کے ایک بیٹے قائیل نے ہائیل کوئل کر سے سب
سے پہلا انسانی خون بہا یا اور اس روئے زمین پرفتنہ وفساد عمل و غار گری اور انسانی خون بہا یا اور انسانی خون بہا یا اور اس ان خون بہا یا اور انسانی خون بہا نے کی فتیج ترین رسم ڈالی ، چنانچی آج تک اس و نیا میں فتنہ وفساؤ قبل و غار گری اور خونریزی کا سلسلہ جاری ہے ، اس تمامتر مصیبت وہریادی کا اصل سب بھی بہی ہے اور خونریزی کا اسلسلہ جاری ہے ، اس تمامتر مصیبت وہریادی کا اصل سب بھی بہی ہے کہ قائبل نے ہائیل سے حسد کیا۔ (معاشر فی آواب واغلاق۔ املائ تعلیمات کی دونی میں)

ای طرح حضرت یوسف علیہ السلام کوان کے بھائیوں نے ستایا تکلیفیں پہنچ تھیں ہونچا اسلام کوان کے بھائیوں نے ستایا تکلیفیں پہنچ تھیں ، دا پیٹا اسلام سانپ کچھو اسلام سے کہ میں جینک دیا جہ سسانپ کچھو کو دوسرے ذہر ہے حشرات الارض کی بہتات تھی ، اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں غلام بنا کرفر وخت کرد ہے گئے ، اور پھر قید دبند کی صعوبتیں برداشت کیں ، ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے لخت جگر کی جدائی اور گم شدگی کے فم میں سالہاس ل تک روتے رہے ، یہاں تک کہ کشرت گریہ کی وجہ سے آتھوں کی بیٹائی بھی جاتی رہی ، اس کم مامتر مصیبت و پریشانی کا مل سب بھی بہی تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے کہا میوں نے حسد کیا۔

ای طرح اہل کتاب یہودونساری کے بارے پی قرآن کریم بین ارشادہ:

{الّذِینَ آتیدنا اُلُم الکِتَّابِ یَعْدِ فُونَهٔ گَنَّا یَعْدِ فُونَ اُبِنَا ہُمُ الکِتَّابِ یَعْدِ فُونَ اُبِنَا ہُمُ الکِتَّابِ یَعْدِ فُونَهُ کُنَّا یَعْدِ فُونَ اُبِنَا ہُمُ الکِتَّابِ عِطاء کی ہے وہ اُنیں [ینی حضرت محمر من اُنگیا ہُمَ کا پہچائے ہیں جیسا کہ وہ پیچائے ہیں اپ بیٹوں کو نوب ایجی جیسا کہ وہ پیچائے ہیں اپ بیٹوں کو نوب ایجی طرح جانے اور پیچائے ہیں یا کوئی بھی انسان جس طرح اپنی اولاد کو بغیر کسی شک وشبہ اور بغیر کسی دفت یا تر دد کے خوب ایجی طرح اور بھی طور پرجانتا اور بیچائا تا ہے بالکل اسی طرح بیابی کتاب یہود ونساری رسول اللہ سی اللہ کی اور آپ پرنازل شدہ کتاب نیز آپ طرح بیابی کتاب بیز آپ ا

کے لائے ہوئے دینِ اسلام کی تھانیت اور صدافت کو توب اچھی طرح جانے اور سجھے ہیں ، لیکن اس کے باوجو واسلام قبول نہیں کرتے ، اور نہ صرف یہ کہ خود اسلام قبول نہیں کرتے ، اور نہ صرف یہ کہ خود اسلام قبول نہیں کرتے ، اور کھن کرنے کے دریے دیتے ہیں ، اور مسلمانوں کے بارے میں ہمیشہ سے ان کی میمی خواہش وکوشش رہی ہے کہ کسی طرح انہیں بھی صراطِ متنقیم سے برگشتہ کردیا جائے ، وروسین برحق یعنی اسلام کی نعمت سے انہیں محروم کردیا جائے . ، ، ، ، جیسا کہ قرآن کر کے میں ان کی اس خدموم خواہش کا تذکرہ ہے :

﴿وَذَ كَثِيرٌ مِّن أَهِلِ الكِتَابِ لَويَرُدُّونَكُم مِّن بَعدِ إِيمَانِكُم كُفَّاراً حَسَداً مِّن عِندِأنفُسِهِم مِّن بَعِدِمَا تَبَكَّنَ لَهُمُ الْحَق}

ترجمہ: (اہل کماب میں سے اکثر و بیشتر لوگ اس بات کی خواہش کرتے ہیں کہ تہمیں تمہارے ایمان کے بعدوو بارہ کفر کی طرف لوٹادیں مسد کی وجہ سے جوان کے دلوں میں ہے بعداس کے کہان پرچق خوب واضح ہو چکا)

> نيزقر آن كريم من ان الل كتاب كاى صدك بارك من ارشاد ب: {أمر يَعْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن قَصْلِهِ}

ترجمہ: (کیابیداہل کتاب صدکرتے ہیں لوگوں [مسلمانوں (سے اِس بات پر کہ اللہ نے ان پر اپنافضل فر مایا)

غرضیکہ یہ بردونساری دین اسلام کی حقانیت وصدافت سے بخوبی اورتطعی واتفیت کے باوجوداسے قبول کرنے کی بجائے روزِاول سے بی اسلام اور سلمانوں کو نیست ونابود کردیئے پر کمر بستہ ہیں، ابتدائے اسلام بی سے انہوں نے اسلام اور پیٹمبر اسلام کے خلاف س زشوں کا سلسد پر کمر بستہ ہیں، ابتدائے اسلام بی سے انہوں نے اسلام اور پیٹمبر اسلام کے خلاف س زشوں کا سلسد شروع کردیا بھی رسول اللہ مان ا

وردحانی ٔ نیز ظاہر ک دباطنی تشم کی اذیتوں اور پریش نیوں کا سبب بنتے رہے۔

ور پھر عہد رسالت کے بعد بھی ہے اہل کتاب مسلمانوں کے خلاف مسلسل ریشہ دوانیوں میں بی مصروف رہے صلیبی جنگوں کے دوران مسلمانوں کا قتلِ عام کیا ،اسپین میں نہایت سفر کی و بیدر دی کے ساتھ لا کھوں مسلمانوں کویتہ تیخ کیا ،اور بہی صورت حال آج کے اس مہذب وترتی یافتہ دور میں بھی دنیا کے مختلف خطوں میں دیمھی جاسکتی ہے۔

گرغور کیاجائے تو یقینا یہ حقیقت واضح ہوجا ٹیگی کہ اس تمامتر مصیبت وآفت کا اصل ورحقیق سبب بھی (قرآن کے فیصلے مطابق) یہی ہے کہ یہ اہلِ کتاب یہودونصاری مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں۔(معاخرتی تردابوا خلاق۔اسلای تعلیمات کی دوشن میں)

جنت أدهار ہے بمولی أدهار نہیں

#### چرتا ہوں دل میں یار کومہماں کیے ہوئے رُوئے زیس کو کوچہ کا بال کیے ہوئے

س راعالم اس کے لیے کوچہ محبوب ہوگا۔ یہ ہمولی کی نقد حضوری۔ (آ داب راه د فاص/22)

## ینڈت دیا نند کا سوال: جنت کہاں ہے؟:

یا در یوں میں ہے کئی نے کئی بات کے بیان میں کہیں جنت کا ذکر کر دیا تھا۔اس پر پنڈت صاحب نے بیفر مایا تھا: کوئی بتلائے توجنت کہاں ہے؟

اس پرمولوی محمر قاسم صاحب نے اپنی جائے پر بیٹھے ہوے بیفر ما یا کہ: پنڈت صاحب! گرہم کو وقت تقریر دیا جائے گا، تو ان شاء اللہ! ہم آپ کو بتلادیں گے؛ گراس کے بعد پھر وقت ہی نہ ملہ؛ بلکہ یا دری نولس صاحب کے خاموش ہونے کے بعد جومولوی محمر قاسم صاحب کھڑے ہوے، تو یا دریوں نے ایسی ہٹ دھرمی کی بھس کا کوئی ٹھکا نائیس۔ (مباحث شاہ جہان پور)

## یا دری حضرات میدان جھوڑ کر بھا گے:

تفصیل اس اجمال کی ہے ہے کہ ہنوز چار بہتے جس کی قدرد پرتھی اور ہایں وجہ کہ شروع جسہ
ہیں آ دھ گھنٹہ اس بحرار میں ضائع ہوگیا تھا کہ اس وقت کون سے سوال پر بحث ہونی چاہیے، پیٹھ ہر
گئی تھی کہ آ دھ گھنٹہ چار بہتے کے بعد بڑھاد یا جائے اور اہل اسلام نے بھی ہے کہ یہ یہ تھا کہ خیر ہی جہ سماڑھے چار بہتے ہی نماز پڑھ لیس گے۔ ابھی آ دھ گھنٹہ کی اور گنجائش تھی ؛ مگر اس پر بھی پا در ک
لوگ کھڑے ہوگئے اور یہ کہا: جلسہ کا وقت شم ہوگیا۔ مولوی صاحب اور موتی میاں صاحب اور نیج بین مار میں ساحب اور بھی ہوگیا۔ مولوی صاحب اور بھی ہیں ، انہیں میں
نیز اہل اسلام نے ہر چند اصر ارکیا کہ زیادہ نہیں ، دو چار منٹ جو چار بہتے میں باتی ہیں ، انہیں میں
ہم پچھ کہہ لیس گے ؛ مگر یا در کی صاحب ل

اہل اسلام کا غلبہ یوں تقریرات ِگزشتہ سے ٹابت ہی تھا،اس پر بیا نکار واصر اران کے غلبہ اور عیسائیوں کی شکست کے لیے ایسا ہو گیا، جیساغنیم کا میدان سے بھا گ ج نا ہوا کرتا ہے۔ پھر س پرطرہ میہ کہ اس سراسیمگی اور پریشانی میں جورنج پنہانی کے باعث یا در یوں کو لاحق تھی ، یا دری لوگ ا بنی بعض کتابیں بھی وہیں جھوڑ گئے ،ان کے اٹھانے کی بھی ہوش ندرہی۔ لقصہ اس وقت یا در ابوں کو بجز اس بات کے اور کوئی بات اپنی دامن گز اری کے لیے سمجھ میں نہ تن اور باور بوں کا یہ کھٹرا ہوجانا اس دفت ہندوؤں کے لیے غالباً غنیمت معموم ہو ،وہ بھی ان کے ساتھ ہولیے۔ ہر بیربات عام وخاص کی نگاہوں میں اہل اسلام کے غلبہ یر وربھی دیل کامل ہوگئی بھر جب مولوی صاحب نے بیدد یکھا کہ حضرات عیسائی کسی راہ نہیں ماننے ،تومولوی صاحب نے بیفر مایا کہ: احجما آپ تو سنے! ہم اپنی طرف سے بیان کیے دیتے ہیں بھریا دری صاحبوں نے بغرض برہمی جلسہ شور کرنا شروع کر دیا۔ایک طرف توایک صاحب انجیل لے کر کھڑے ہو گئے اور ایک طرف کچھا نکار اور اقر ار کا شور تھا ؛ اس لیے اس وفت تومولوی صاحب بغرض ہایں خیال کہ ناحق نمازعصر میں دیر ہوتی ہے، نماز کے لیے تشریف لے گئے اور پھرنماز ہے فارغ ہوتے ہی ای موقع پر پہو کچ کراس چو کی یر،جس پر گفتگو کرنے والے کھڑا ہوا کرتے تنھے، کھڑے ہوے۔ دیکھتے ہی اطراف وجوانب ہےلوگ آپہو نیجے۔

حضرت نا نوتو يُ اور وجو دِجنت بر محقق تقرير:

ال وفت مولوی صاحب نے فرمایا: کیجے اب س کیجے او نیا میں ہم و کیھتے ہیں: مذتیں خالی تکیف سے نہیں اور تکلیفیں خالی راحتوں سے نہیں، منافع خالی مفرتوں سے نہیں ، اور مفرتیں خالی مفترتوں سے نہیں ، اور مفترتیں خالی منفقوں سے نہیں ، کھاٹا پائی ہر چندسامان راحت اور نفع کی چیز ہے ؛ مگر اس کے ساتھ پاخانہ پیشاب کی خرائی اور امراض کے نقصان ایسے پھھ ہیں کہ کیا کہجے ۔ اور کڑوی دوائیں اور فصد اور قطع و ہر بیر جراح اگر چرس دست سرمایة تکلیف ہے ؛ مگر انجام کارکیسی کیسی راحتیں ان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں ۔ اس بات کے دیکھتے سے بول معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزی کر راحتیں ان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں ۔ اس بات کے دیکھتے سے بول معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزی ک

عضری معلوم ہوتا ہے۔ لینی جیسے وہاں اشیائے متضادہ کے اجتماع سے ایک مزاج مرکب حاصل ہوجہ تا ہے،ایسے ہی بہاں بھی مجھیے۔

مرکبات عضری کی ترکیب میں!گرمعلوم ہوتی ہے کہ گرمی مردی، خطکی تری ساری با تیں مرکبات مذکورہ میں معلوم ہوتی ہیں؛ ورند ترکیب کرتے ہوے کس نے خدا تعالیٰ کود یکھا ہے۔ جب ہم اپنے بدن میں ویکھتے ہیں کہ قلیل وکثیر پیوست ہے، تو یہ بچھ میں آتا ہے کہ ہمارے بدن میں جزوف کی ہے؛ ورنداس میں ویکھتے ہیں کہ قیل وکثیر پیوست ہے، تو یہ بچھ میں آتا ہے کہ ہمارے بدن میں جزوف کی ہے؛ ورنداس میوست کی اور کیا صورت تھی ؛ کیول کہ میوست فاصد فاک ہے، سوااس کے اور کسی چیز میں یہ بات نہیں ، ہو مندہ و خاکی کی بیتا ثیر ہے کہ ہمارے بدن میں میوست یائی جاتی ہے۔

ای طرح رطوبت بھی کی قدر نہ کسی قدر اپنے بدن بیں موجود ہے اور وہ خاصۃ آب ہے؟ اس لیے بدبات واجب التسلیم ہے کہ ہمارے بدن بیں لاریب جزوے آبی ہوگا۔ علی ہذا القیاس ہوا اور آگ کاسراغ نکل آتا ہے؛ مگریہ بھی خاہر ہے کہ جیسے یہ ست اور دطوبت باہم ضد یک دیگر ہیں ، ایسے ہی معدن حرارت کھے اور ہوگا ، اور مخزن تکلیف کچھ اور ہوگا ۔ جیسے مرکبات عضریہ باعتبار کی بیشی رطوبت و یہ ست ، حرارت و ہرووت مختلف بیں اور اس کی بدوجہ ہے کہ کس بیل خاک زیادہ ہے ، توکسی بیل پانی زیادہ ہے ۔ اس طرح باعتبار داحت و تکلیف کے مرکبات کو خاک زیادہ ہے ، توکسی بیل فی زیادہ ہے ۔ اس طرح باعتبار داحت و تکلیف کے مرکبات کو خیال فرمائے کہ ان کی اصول بھی ای طرح و جدی جدی جدی ہوں گی ، انہیں بیس سے لیو، اگر سامان جیات آرام و تکلیف کو بنایا ہوگا اور ان اصول بیس ایک ایک بیات کے سواای طرح اور پکھ نہ ہوگا ۔ جیسے آب و خاک اصول رطوبت و یہ ست بیس ایک ایک چیز بی ہے ، دوسری چیز نہیں ۔ اس صورت بیسے آب و خاک اصول رطوبت و یہ وست بیس ایک ایک چیز بی ہے ، دوسری چیز نہیں ۔ اس صورت بیسے آب و خاک اصول رطوبت و یہ وست بیس ایک ایک بیت ہو ، تکلیف اصلا نہ ہو، ہم ای کو ' بہشت' بیس ایک ایسامقام اور طبقہ مانتا پڑے گا کہ جہاں فقط آ رام ہو، تکلیف اصلاً نہ ہو، ہم ای کو ' بہشت' بیس بیشت آب جا کہ آزاد ہے نہ باشد۔

ٷۻؙڮڗ۫ٮ؉ؚڔ۫ٮؠٵؽ۬ٷۮڔڽۼٵؠڽڹاڶڡڽڹ؈ڰٵ ٵڵؙۿؙڎٞڞڵۣعڵ؞ؙۼؾۧؠۅؙعڵٳڮۅٲٛڞۼٵؠڮۅٲٞۅؘڵٳۮۣڽۅؘٲٙۯ۫ۅؘٳڿؚڡۅۮؙڋۣؽۧؾڮۅؘٲؘۿڸ بَيْتِهِ وَأَصْهَارِةِ وَأَنْصَارِةِ وَأَشْيَاعِهِ وَمُحِبِّيْهِ وَأُمْتِهِ وَعَلَيْنَا مَعَهُمُ أَجْمَعِيْنَ يَاأَرْخَمُ الزَّاحِيْنَ

ترجہ: اے اللہ! رحمت نازل فرما وے صفرت محمد من اللہ بر، آپ علی کی آل

یر، آپ علی کے صحابہ کرام پر، آپ من اللہ کی اُولاد پر ، آپ علی کی اُزواج
مطلم ات (پر، آپ علی کی دُر یت پر، آپ علی کی کامل بیت پر، آپ من الی کے کسسرال

یر، آپ علی کی مدگاروں پر، آپ علی کی جماعت والوں پر، آپ من الی کی جائے ہے جائے ہے والوں پر، آپ من الی کی جائے ہے والوں پر، آپ من الی کی جائے ہے والوں پر، آپ من الی کی جائے ہے جائے ہے والوں پر، آپ من رحمت نازل فرمان اے ساتھ ساتھ جم سب پر بھی رحمت نازل فرمان اے سب سے بڑھ کرر تم کرنے والے۔

فائدہ:حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جو تحص بیہ چاہتا ہو کہ آپ من اللہ اللہ کے حوض کوٹر سے بڑے پیانے کے ذریعہ جام نوش کرے اُسے چاہئے کہ مذکورہ دُرود شریف پڑھا کرے۔حوالہ: (الٹنا پلعیاض: 167/2)(التول البدلی: 55)(ذریعۃ الوصول: 116)

# حوض كوثر كاا نكار نبيس كبيا جاسكنا

۵- "يكذبون بالحض" (حوش كوثر كااتكاركريس كے)

اورایک روایت میں ہے کہوہ برف سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ ( معلم:۵۹۷۹،مٹکاۃالعاﷺ:۸۸۷)

اس کا انکار بھی احادیثِ صحیحہ کا انکار ہے، گربعض لوگ ان باتوں کو محض ان کی عقلِ
نارساونہم ناقص میں نہ آنے ہے انکار کریں گے، کیوں کہ بیلوگ فی الواقع عقل کی وجہ ہے
نہیں؛ بلکہ محسوسات کے خوگر ہونے کی وجہ ہے، جب بید کھتے ہیں کہ بیا ہیں محسوس نہیں ہیں،
تواس کا انکار کردیتے ہیں، حالاں کہ بیامور قطعاً عقل کے خلاف نہیں ہیں۔
رسول اللہ علیہ کا اینے منہر سے اینے حوش کوٹر کود کھنا

عن عقبة بن عامر رضى الله عنه أن الدى ﷺ خرج يوماً فصلى على أهل أحد صلاته على البيت ثم انصرف إلى البدير فقال: إنى فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإنى والله لأنظر إلى حوضى الآن وإنى أعطيت مفاتيح خزائن الأرض عليكم وإنى والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدى ولكن أخاف عليكم أن تشركوا بعدى ولكن أخاف عليكم أن تشركوا بعدى ولكن ترجم: مفرت عقبه بن عامرضى الله عند بروايت به كدرول الله والله الله والله الله عنه بروايت به كدرول الله والله الله والله والله عنه الله عنه برائل طرح من الله عنه برائل طرح من الله عنه بيد والله والله والله والمول الله والمول الله والمول الله والله والله والله والله والمول الريمي عنه والله والله والله والمول الله والمول الله والله والله

حضرت عقبة رضی الله عنه ہے ای معنی کی ایک دومرگ روابیت بخاری شریف کیا ب المغازی میں بھی مروی ہے۔ (دیکھے بخاری شریف حدیث نبر ۴۰۴۲ء کتاب المغازی باب غزوهٔ احد) عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: بينا نحن جلوس فى المسجد إذ خرج علينا رسول الله و المرض الذى توفى فيه عاصباً رأسه بخرقة فخرج به شى حتى قام على المنبر، فلما استوى عليه قال فى حديث أبى همرة أنس بن عياض وصفوان: والذى نفسه بيدة وفى حديث مجمل بن إسماعيل: والذى نفسى بيدة إنى لقائم على الحوض الساعة! إن رجلاً عرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار الاخرة، فلم يعقلها من القوم أحد إلا أبوبكر فبكى ثم قال: أى رسول الله! بأبى أنت وأمى بل نفديك بآبائدا وأبنائدا وأنفسنا وأموالنا! قال: ثم نزل فما قام عليه حتى الساعة (رواة الإمام أحد (ج اص مي) والنسائى فى السنن الكبرى (جواص من)

قوله: ثمر نزل أى من المنظر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عندفر ماتے ہیں کہ ہم صحابہ مسجد نبوی ہیں موجود
سے کہ رسول اللہ سالی تی تی اسٹر بیف لائے بیم رض الوفاۃ کی بات ہے آپ سالی تی تی اللہ عندا کے اور
کپڑے سے سرکو باند ہور کھا تھا، آپ سالی تی تی سید ھے منبر پر کھڑے ہوگئے اور
آپ سالی تی تی ہے سرکو باند ہور کھا تھا، آپ سالی فات کی جس کے قبضہ ہیں میری جان ہے کہ ہیں اس
وقت حوش کو ترکے سامنے کھڑا ہوں، بے شک ایک آدمی کے سامنے دنیا اور اسکی رونق کا
سامان چیش کیا گیا لیکن اس نے آخرت کو اختیار کیا، پوری جماعت میں سے حضرت ابو بکر
رضی اللہ عند کے علادہ کوئی آپ می تی گیا تھارہ و نہ بچھ سکا، اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عند
رونے مگے اور عرض کیا یا رسول اللہ (سی تی آئے) میرے ماں باپ آپ پر قربان، بلہ ہم
سب اپ تب باء اور اولا داور اپنے مال آپ پر قربان کرتے ہیں، صحافی فرماتے ہیں کہ پھر اس
کے بعد آج تک آپ میں تی تی منبر پر تشریف نہیں لائے ، مند داری میں ای معنی کی ایک
رو بے سے مردی ہے۔

حضرت سلمان فاری رضی الله عنه کی فدکورہ حدیث بن میں نبی کریم علیہ کے اس ارشاد بھی منقول ہے فومن أَهُ بِعَ حَمَامُ اللهُ مِنْ حَوْظِی هَرْ بُکَةً لَا يَظُمَّا أَحَتَّی يَالُ خُلَ اللهُ مِنْ حَوْظِی هَرْ بُکَةً لَا يَظُمَّا أَحَتَّی يَالُ خُلَ اللهُ مِنْ حَوْظِی هَرْ بُکَةً لَا يَظُمَّا أَحَتَّی يَالُ خُلَ اللهُ مِنْ حَوْظِی هَرْ بُکَةً لَا يَظُمَّا أَحَتَّی يَالُ خُلَ اللهُ عَلَى روزہ دار کو (اچھی طرح) إفطار کرا کرسیر کرد یا الله تعال اُسے میرے حوض الجنظة "جس نے کی روزہ دار کو (اچھی طرح) افطار کرا کرسیر کرد یا الله تعال اُسے میرے حوض ہے ایب جام پلائیں گے کہ وہ بھی بیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہوجائے گا۔ (شعب الا بهان: 3336)

فائدہ: فطاری کرانے کیلئے ضروری نہیں کہ کمل افطاری کا پُرٹنگف انظام کی جائے بلکہ حدیث
کے مطابق کی مجور، ایک بانی یائتی یاشر بت کا گھونٹ، یا ایک روٹی کا گھڑا یا ہم کھل نے والے کو بھی
افطاری کرانے کے تمام فضائل حاصل جول گے۔ چنانچہ نبی کریم میں پھڑا تیا نے جب کسی روزہ دار کو
افطاری کرانے کے فضائل بیان کیے تو حضرات صحابہ کرام نے آپ میں پھڑا تیا ہے دریا فت کیا کہ یا رسول
اللہ! ہم میں سے ہر شخص کے پاس آئی وسعت نہیں ہوئی کہ کسی روزہ دار کو افطار کراد ہے تو وہ کسے یہ
فضیت حاصل کرسکتا ہے؟ آپ مین ٹیٹی پائے ارشاد فر مایا:" یکھیلی اللہ کھنگا اللہ قات کو کہی عطاء
صافح کے بیک روزہ دار کو ایک گھونٹ کئی پلاکری افطار کرادے یا ایک مجوری سے فط رکرادے
فرمادیں کے جو کسی روزہ دار کو ایک گھونٹ کئی پلاکری افطار کرادے یا ایک مجوری سے فط رکرادے
مرادی گھونٹ یانی بلادے۔ (شعب ایمان 3336)

یک اور روایت میں ہے کہ کس نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! اگریہ بھی کسی کے باس نہ ہو تو؟ سپ عَلَیْفِیْ نے اِرشاد فرمایا: "فَلُقْمَةُ مُحَمِّزٍ أَوْ کِمْتِرَ ثَانَّحُورٌ " آپ مَلَاتِیَلِانے فر ، یا: رونی کا ایک عمّہ یارونی کا یک فکر ایکی کھلا دینا کافی ہے۔ (شعب الایمان: 3669)

إفطار كرائه واللكويون دعاءدين جامية:

کس کے بہاں و عوت کھا تھی یا إفطاری کریں تو اُس کا شکریہ اداء کرنا چہتے، جَزَ اکَ اللّهُ خَیْراً " کہنا چاہیئے اور حدیث کے مطابق مندرجہ ذیل دعاء دین چاہئے۔ "أَفُتَوَ عِنْنَكُمُ الصَّائِمُونَ وَأَكُلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُوَمَالَّكُ عَلَيْكُمُ الْأَبْرَارُوَمَالَك عَلَيْكُمُ الْبَلَائِكَةُ "الله رَكَ عَنْ الله الله عَلَيْكُمُ الْمَالَائِك وَكَ مَا عَلَيْكُمُ الْمَالَائِك وَكَ مَا عَلَيْكُمُ وَرَادُ إِنْطَارَكُمْ مِنْ الله وَكَ مَا عَلَيْكُ وَكُ مَا عَلَيْكُ وَلَ كَا عَلَيْكُ وَلَ كَا عَلَيْكُ وَلَ مَا عَلَيْكُ وَلَ كَا عَلَيْكُ وَلَ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ وَلَ كَا عَلَيْكُ وَلَ كَا عَلَيْكُ وَلَ كَا عَلَيْكُ وَلَ كَا عَلَيْكُ وَلَ عَل فَرْ شَتِي اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ إِلَيْنَ وَمِنْ عَلَيْكُ وَلَ عَلَيْكُونُ وَالْمُ الْعَلْمُ عَل

## حوض کوڑ کے بانی کی خاصیت

ار شاد: حوض کوشر کے پانی کی تعریف ہیہ کہ جس نے ایک دفعہ پائی بی الیااس کو بھی ہیں نہ سے گئی جم بھر کے لیے بیاس کی بلفت دفع ہوجاوئے گی اور لطیف اس قدر ہوگا کہ ہدون بیاس کے بھی اس کی علقت دفع ہوجاوئے گی اور لطیف اس قدر ہوگا کہ ہدون بیاس کے بھی اس کی طرف رغبت ہوگی اور اس کا مز ہ حاصل ہوگا۔ (از بھیم المت حفرت موانا الشرف بلی قد نوی صاحبٌ) جنت میں موت کی تمنانہ ہوگی:

ارش د: جنت میں جانے کے بعد مرنے کی تمنا قلب میں نہیں آسکتی ، کیوں کہ موت کوتو دنیا میں کوئی نہیں جاہتا ، طبعا اس سے کرا ہت ہے اورا گرئسی کا دل موت کو چاہتا بھی ہے تو س کی وجہ یا تو شدت کھفت ہے جس سے تنگ آ کرانسان موت کی تمنا کرتا ہے ور جنت کلفت سے خالی ہے، یا اشتیاق لقاء اللہ سے اور جنت میں جا کر میشوق بھی پورا ہوج سے گا۔ (از جمیم الامت حضرے موادنا المرنے علی تھا تو ی صاحبً)

#### بعض لوگوں کوحوض کونڑے ہٹا یا جائے گا

حضرت مہلی بن سعدرضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ رسول القد صلی القد علیہ وسم نے رش دفر ماید کہ یقین جانو (قیامت کے روز) حوش پر تمہارا میراسامنا بوگا جو میر ہے ہاں بوگر گزرے گا ہو کر گزرے گا ہوگر گرزے گا ہوگر گزرے گا ہوگر گزرے گا ہوگر گزرے گا ہوگر گا ہو میرے گا ہوگا ہو میں ہے جانے گا ہوں گا اور وہ مجھے پہنچ نے چینے کے لیے میرے پاس ایسے لوگ آئی گے جن کوشن پہنچا نتا ہوں گا اور وہ مجھے پہنچ نتے ہوں گے میرے باس ایسے لوگ آئی گردی جائے گی ، شن کہوں گا ہے تو میرے ہوں گا ہے تو میرے کے بیاری کا بہتو میرے تو میرے کی بینی جائے گا کہ آئے نہیں جائے تیں کہ آپ کے بعد انھوں نے کیا نئی تیں ،اس پر کہا جائے گا کہ آئے نہیں جائے تیں کہ آپ کے بعد انھوں نے کیا نئی

چیزیں نکالی تنفیس سیہ سن کر میں کہوں گا دور ہوں دور ہوں جنہوں نے میرے بعد دل بدل کیا۔(بخاری،باب ٹی الحِض،مدیث نبر:۹۰۷)

حوض کور پر حضور علیہ کے یارکون؟

حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں کہ نبی سائیٹی آئے ۔فیرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ارشا وفر مایا:

أُذِّتَ صَاحِبِی فِی الْغَارِ وَصَاحِبِی عَلَی الْحَوْضِ۔ (سنن رَندی: کتاب اله: تب،۳۳۳) تم غارمیں میر ہے ساتھ دہے اور دوض کوڑ پر بھی میر ہے ساتھ رہوگے۔ اہل جنت کے مسر دار:

حضرت على بن ابي طالب سے روایت ہے کہ رسول خدانے فر مایا:

اَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ سِيِّدَا كُهُولِ اَهْلِ الْجَتَّةِ مَا خَلَا النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرُسَلِيْنَ. (سَن تَذَى: كَتَبِ النَاتِ. 4028)

ابو بکر (رضی اللہ عنہ )اور عمر (رضی اللہ تعالی عنہ ) جنت کے بڑی عمر والوں کے سر دار ہیں سوائے انبیا و مرسلین کے۔

اس حدیث کا بید مطلب نہیں ہے کہ جنت میں جو لوگ بڑی عمر کے ہوں گے، حضرت ابدیکررضی اللہ عند اور عمر رضی اللہ عندان کے مروار ہوں گے، اس لیے کہ جنت میں کوئی بڑی عمر کا نہوگا، سب نو جوان ہوں گے بلکہ مطلب ہی ہے کہ جس وقت بیرحدیث ارشا وفر مائی گئی اس وقت جو مستحقین جنت بڑی عمر کے بیرے ان کے مروار ہوں گے۔ ایسا بی مطلب اس حدیث کا بھی ہے جس مستحقین جنت بڑی عمر کے بیرے ان کے مروار ہوں گے۔ ایسا بی مطلب اس حدیث کا بھی ہے جس میں بیز کر کیا گیا ہے کہ حضرات حسنین رضی اللہ عنہ جوانا اب جنت کے مروار ہوں گے۔ جب میں بین کے دھنرات حسنین رضی اللہ عنہ جوانا اب جنت کے مروار ہوں گے۔ جبنت میں نمی کے دھنرات حسنین رضی اللہ عنہ جوانا ہوں جنت میں نمی کے دھنرات حسنین رضی اللہ عنہ جوانا ہوں جنت میں نمی کے دھنرات حسنین رضی اللہ عنہ جوانا ہوں جنت میں نمی کے دھنرات حسنین رضی اللہ عنہ جوانا ہوں جنت میں نمی کے دھنرات حسنین رضی اللہ عنہ جوانا ہوں جنت میں نمی کے دھنرات حسنین رضی اللہ عنہ جوانا ہوں جنت کے مروار ہوں گے۔

حضرت طلحه بن عبيدالله ہے دوايت ہے كه دسول الله وصل الله عليه في مايا:

"لِكُلِّ نَبِيِّ رَفِينَقُ وَرَفِينِقِي فِي الْجَتَّةِ عُمْاَنُ" (سنن زنا: الناقب، ٢٠٠٣)

ہر نبی کے پچھر فیق ہوتے ہیں اور میرے دفیق جنت میں عثمان رضی اللہ تعد لی عنہ ہیں۔ خلفاء ثلاثہ کے لئے جنت کی شہادت:

حضرت ابومویٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صانطالیا کے ہمراہ تھا، مدینہ کے باغوں میں سے ایک باغ میں آپ مان تلا لیا ہے کہ ایک شخص آیا ا جازت دے دو اور ان کو جنت کی خوشخبری سٹا دو میں نے درواز ہ کھول دیا اور دیکھا کہ اپو بکر تھے، میں نے ان کورسول الله ملی الله ملی اللہ کے ارشاد کے مطابق خوشخبری سنا دی ، انہوں نے اللہ کا شکرادا کیا، پھرایک شخص اور آیا اوراس نے اجازت جابئ تو نبی سانتھائیلے نے فر مایا کہ انہیں بھی ا جازت دے دو ، اوران کوجھی جنت کی خوشخبری سناد و چنانجیہ میں نے درواز ہ کھولدیں اور دیکھ تو وہ عمررضی اللہ تعالیٰ عنہ ستھے میں نے ان کو بھی رسول اللہ سائٹھیے لیے ارشاد کے مطابق خوشخبری فرمايا: " إِنْ لَنْ لَهُ وَكِينِيْ أَوْ بِالْجُنَّةِ عَلَى بَلُوي تُصِينيه "ان كواجازت دے دو، اوران كو تھی جنت کی خوشخبری سناد وا یک مصیبت پر جوان کو پہنچے گی ، وہ عثمان رضی اللہ تع ٹی عنہ ہتھے میں نے ان کوچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق خوشنجری سٹادی انہوں نے اللہ کاشکرا دا کیا چرکہا کہا مقدمیر کی دوکرے۔(میج بخاری: فضائل اسحابہ: 3674)

محمركوجنت كانمونه بنانا يبتونيك سيرت بهولائي

عَنْ أَنِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُنْكُحُ الْبَرُأَةُ لِإِرْبَحِ لِبَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَبَالِهَا وَ لِبِينِهَا فَاظْفُرُ بِنَاتِ اللِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاك - ("نناب)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندنے حضور صلی اللہ علیہ دسلم کا ارشاد گرامی نقل فر مایا ہے

که کی عورت ہے شادی چار چیز ول کی بناء پر کی جاتی ہے(۱) مال ود دلت (۲) خاندانی شرافت و بڑائی (۳) حسن و جمال (۴) دینداری ،الہذاتم دیندار عورت کوتر جیح دے کر کامیا لی اپنالوور نہ خسار ہ اٹھا ؤگے۔(خطبات حیان جلداول)

# ادهورا بچهال باپ کوجنت میں لےجانے کے لیے جھکڑا کرے گا:

حضرت علی سے روایت ہے کہ حضورا قدی صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا کہ بلا شہداد هورا گراہوا

بچر ( بھی ) اپنے رب سے جھگڑا کرے گا جب اس کے والدین دوز خ بیل داخل کردیئے ہوں
گے، اس بچہ سے کہا جائے گا کہ اے ادھورے نچے! جو اپنے رب سے جھگڑ رہا ہے اپنے مال
ب پ کو جنت بین داخل کردے، لہٰذا وہ اپنے ناف کے ذریعہ کھینچتا ہوا ان کو جنت میں داخل
کردے گا۔(ابن اجہ)

اپنے کسی عزیز کی موت پرصبر کرلیٹا اور القدیت نواب کی امید کرلیٹا تو بڑے مرتبہ و، ل کا م ہے، بیکن کسی مصیبت زوہ کو کتابی دینا بھی بڑے مرتبہ کی بات ہے۔

حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كاارشاد ب:

مَنْ عَذْى ثَكُلِی كُیلِی مُؤِدًا فِی الْجَنْدَةِ۔ یعن جس نے کسی ایسی عورت کوسلی دی جس کا بچہ هم هوگیه هو یا مرگیا هوتو اس کو جنت میں چا دریں پہنائی جائیں گی۔ یعنی جنت میں داخل ہو کریہ شخص دیاں کے لباس سے متمتع ہوگا۔ جَعَلَمُنَا اللّٰهُ مِنْهُمُهُم

فائدہ: یہاں تک جومتعددا عادیث کا ترجمہ لکھا گیااس سے معلوم ہوا کہ مسلم نو سے ہے د دنیاوی تکالیف اور مصائب اور امراض و آلام سب نعت ہیں، ان کے ذریعہ گناہ معاف ہوتے جن ۔ درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہوں کا کفارہ ہوجانے کی وجہ سے برزخ اور روز قیامت کے عذاب سے حفاظت ہوجاتی ہے۔ مومن بندوں پر لازم ہے کہ صبر وشکر کے ساتھ ہر حال کو برداشت کرتے چلیں اور اللہ تعالی ہے تواب کی بہت زیادہ پختہ امیدر کھیں وریقین جانیں کہ ہمارے لیے صحت وعافیت بھی خیر ہے اور دکھ تکلیف بھی بہتر ہے، اصل تکلیف تو کا فرکو پہنچی ہے۔ اس کا بیہ ہے۔ تکلیف نہیں ہے۔ اس کا بیہ مطلب بھی نہیں ہے۔ اس کا بیہ مطلب بھی نہیں کہ مصیبت و تکلیف اور مرض کی دعا کریں، یا شفا کی دعانہ ما تگیس، کیوں کہ جس طرح صبر میں ثواب ہے۔ شکر میں بھی تواب ہے۔ سوال تو عافیت ہی کا کریں اور کرتے میں اور تکلیف بین جائے تو صبر کریں۔

بہت ہےلوگ جوآ رام وراحت اورد کھ تکلیف کی حکمت اوراس کے بارے میں قانو ن الٰہی کونہیں جانتے، ہے تکی یا تیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جہاں کی ساری مصیبتیں مسلمان توم ہی پر آ پڑتی ہیں ، بھی کہتے ہیں کہ کافروں کومحلات وقصورا درمسلمان کوصرف وعدہ حور ، بھی کہتے ہیں کہ الله تعابی نے غیروں کوخوب نوازا ہے اور اپنے کو فقر و فاقہ ادر دوسری مصیبتوں میں رکھا ہے۔ ھ لا پ کہا پنا ہونے ہی کی وجہ سے مسلمانوں کو تکالیف میں جتلافر مایا جاتا ہے، تا کہان کے گناہ مع ف ہوں۔ درجات بلند ہوں اور آخرت میں گناہوں پرسزا نہ ہو، درحقیقت بیہ بہت بڑی مہر ہانی ہے کہ دنیا کی تھوڑی بہت تکلیف میں مبتلا کر کے آخرت کے عذاب شدید سے بی ویو ج ئے اور کا فروں کو چونکہ آخرت میں کوئی نعمت نہیں ملکی ، کوئی آرام نصیب نہیں ہوگا بلکہ ان کے لیصرفعذاب ہی عذاب ہے اس لیے ان کود نیاز یادہ دے دی جاتی ہے اوران پر مصیبتل کم آتی ہیں ،اگرکسی کافر نے خدمت خلق وغیرہ کا کوئی کام کیا ہے تو اس کاعوض ای و نیا میں و ہے دیا ج تا ہے تا کہ آخرت میں اسے ذرای خیراور معمولی سا آرام بھی نہ ملے اور ابدالا یا و ہمیشہ دوزخ میں رہے۔(از بمفتی عاشق البی صاحبٌ)

بچیکی موت بررنج ہونااور آنسوآ جاناخلاف صبر ہیں ہے

وَعَنُ أُسَامَةَ بَنِ زَيْدٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ اَرْسَلَتِ ابْنَهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ إِنَّ ابْنَالِيُ قُبِضَ فَأْتِنَا فَارْسَلَ يُقْرِءُ السَّلَامُ وَيُقُولُ إِنَّ بِلَّهِ مَا آخَلَ وَلَهُ مَا آغُطٰى وَكُلُّ عِنْلَهُ بِاجَلٍ مُّستَّى فَلْتَصْبِرُ وَلْتَحْتَسِبُ فَارْسِلَتَ اللَّهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَا تِيَنَّهَا فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بُنُ عُبَادَةً وَمُعَاذَّبُنُ جَبَلٍ وَأُبَيِّ بِنَ كَعْبٍ وَزَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ وَرِجَالً فَرُفِعَ إِلَى رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطِّبِقُ وَنَفَسُهُ تَتَقَعْفَعُ فَقَاضَتُ عَيْنَا لُا فَقَالَ سَعْدٌ يَارَسُولَ اللهِ مَا لِمَنَا فَقَالَ لَهُ نَا رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ فِي قُلُوبٍ عِبَادِهِ فَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِةِ الوَّحْمَا أَلَى اللهُ مِنْ الرَّهُ مِنَا اللهُ مِنْ عِبَادِةِ الوَّحْمَا أَلَا اللهُ مِنْ عِبَادِةِ اللَّهُ مَا اللهُ مِنْ عَبَادِهِ فَإِنَّهُمَا يَرْحَمُ

حضرت اسامہ بن زید گا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی (حضرت زینب") نے آپ کی خدمت میں خبرجیجی کہ میرابیٹا مرنے کقریب ہے، آپ تشریف لیے۔ آپ نے جواب میں سلام کہلوا یا اور بیہ پیغام بھجوا یا کہ بے شک الندجو پچھے لےوہ اس کا ہے اور جو کچھدے وہ بھی ای کا ہے، اور ہر چیز کے لیے اس کے یہاں وقت مقرر ہے، لہذ صبر کرنا چے ہے اور ثواب پختہ کی امید رکھیں۔آپ کی صاحبزادی نے دوبارہ قسم دے کر پیغام بھیج کہ ضرور ہی تشریف لائمیں۔آپ روانہ ہوئے اور آپ کے ہمراہ سعد بن عبادہ ؓ ،معاذ بن جبل ؓ ،الی بن کعب رضی امتد تع ٹی عند، زید بن ثابت "اور دیگر چند حضرات تھے۔ جب آپ وہاں پہنچ تو بچے آپ کے ہاتھوں میں وے دیا گیا، جو جان کئی کے عالم میں تھا۔ بچیر کی حالت خودو کیچر کر "پ کی دونوں آ تکھوں ہے آنسو جاری ہو گئے، حضرت سعد بن عبادہ " نے عرض کیا یارسول اہتد علیہ وسلم بیکیابات ہے؟ (آپ رور ہے ہیں؟) آپ نے فرمایا، بدرونا اس صفت رحمت کی وجہ ہے ہے جواللہ یاک نے اپنے بندول کے دلول میں پیدا فر مائی ہے اور اللہ تعالیٰ رحم کرنے والوں پر رحم فرما تا ہے۔ " (مشكوة عن ١٥٠ از بخارى وسم)

تشریج:حضورا قدی صلی الله علیه وسلم نے اول تواپنی صاحبز ادی کو پیغام بھیج کہ بچہ کی وفات پر صبر کریں اور الله پاک کی طرف ہے ملنے والے اجر وثواب کا پختہ یقین رکھیں ، اور ساتھ ہی س تھ صبر دی نے والا مضمون بھی بتایا کہ بندہ کا کوئی چارہ نہیں ، نہ کوئی دم مارنے کی مجال ہے ، لقد نے جو یکھ دیا وہ اس کی ملکیت ہے اور جو یکھائی نے واپس لیا وہ بھی اس کا ہے۔ گر دینے ولا پڑی بی چیز واپس لے لے اس میں کی کواعتر اض کا کیا موقع ہے۔

خصوصاً جب کہ لینے والاا یکی چیز لے رہا ہے اور لینے کے ساتھ بہت ہڑے جروثواب کا وعدہ بھی فرہارہا ہے۔ خواہ تخواہ ہے عبری کر کے اپنا تواپ کھونا اور خدائے پاک ونا راض کرنا بہت بڑی ناوانی اور تم عقلی ہے، جب آپ کی صاحبزاوی نے دوبارہ پیغام بھیجا ورتشم ولائی تو آپ تشریف لے گئے ، بچ کو اٹھا یا تو مبارک آٹکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ، یہ کو اٹھا یا تو مبارک آٹکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ، یہ کیفیت و کھے کر حضرت سعد بین عباوہ ٹاکو تجب ہوا اور بے ساختہ بول پڑے کہ یارسوں املد کیفیت و کھی کر حضرت سعد بین عباوہ ٹاکو جب ہوا اور بے ساختہ بول پڑے کہ یارسوں املد صلی اللہ ماہ یہ والی ہوئے ہیں۔ آپ نے فر یا یہ یہ وہ اور نے کی دلیل ہے ، اس پر نہ موا خذہ ہے نہ فر یا یہ یہ دورات ہونے کی دلیل ہے ، اس پر نہ موا خذہ ہے نہ یہ فر یا یہ یہ دورات ہونے شن ابنی صاحب نہ دف صبر ہے۔ (از بمنی عاش ابنی صاحب )

والدين كانافر مان جنت كي خوشبو مع مر بتا ہے

وامدین ماں اور باپ کو کہتے ہیں چن کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہم پر فرض ہے ور ن
کی خدمت کرنا لازم ہے جن کے متعلق القد تعالی نے قر آن مجید میں ارشاد فرہ یا لیعنی
وامدین کے ساتھ حسن سلوک کرواس کے علاوہ اللہ تعالی نے سورہ بنی اسرائیل میں رش و
فرہ یا: ترجمہ: اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہدلیا کہ القدے سواکسی کو نہ پوچھواور ہ س

اورا گروہ تمہاری موجودگی میں دونوں بڑھائے کو پہنے جائیں توان پرنہ بھتر کو وران سے دبیش ہن تو والدین کا مرجبہ انتا بلند وبالاہے کہ اللہ کی عباوت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ والدین کے ساتھ والدین کے ساتھ کو ساتھ کے ساتھ کے

آئی ہے۔ حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر ما یا کہ والدین کی رضا میں مند تعالی کی رضا ہے۔ حضور اقد س کی ناراضگی ہے۔ (ترزی شریف، جلددوم)

ایک دوسر سے مقام پر ارشاد فر مایا کہ یعنی مال کے قدموں کے بیٹے جنت ہے۔ اللہ نے ہم کو والدین کے ساتھ احسان مندر ہے گاس لئے تھم دیا کہ والدین ہماری ہر طرح کی پر درش کرتے ہیں جب بچہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے تو وہ مال حمل کے وقت سے ولا دت کے زہ نہ تک ہر طرح کی تکا یف اٹھاتی اور بر داشت کرتی ہے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو دودھ پلاتی ہے اور بس کو ہر طرح سے پاک وصاف رکھتی ہے اور اپنی اولا دیر جان و مال راحت و آرام سب پھھر بان کو ہر طرح سے پاک وصاف رکھتی ہے اور اپنی اولا دیر جان و مال راحت و آرام سب پھھر بان کر دیتی ہے اور اپنی اولا دیر جان و مال راحت و آرام سب پھھر بان کر دیتی ہے اور اب اس کے لئے ہر چیز کو مہیا کرتا ہے اور ان کا سار ابو جھا ہے سر لیتا ہے لیکن اولا دکو کو کئی تکلیف ہونے نویس دیتا اس کے لئے میں جیز کو مہیا کہت بڑا مرتبہ ہے ملد کی عبادت کے اپنی اولا دکو کو کئی تکلیف ہونے نویس دیتا اس کے الے والدین کی بہت بڑا امر تبہ ہے ملد کی عبادت کے بعد والدین کی فر مانبر داری کرنا اولین فریضہ ہے۔

صدیث مبارکہ بیں آتا ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ،نفل نماز ،صدقہ ، روزہ ، حج اور جہدد سے بھی افضل ہے۔ (بیبق) جو شخص ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے ان کی نہ کوئی عبادت قبول ہوتا ہے ان کی نافر مانی کرنے سے دنیا و سخرت دونوں میں ذلت ہوتی ہے اور نہ ای شخص کے زبان پر مرتے دم تک کلمہ جاری ہوتا ہے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا اگر ایک نظر بھی محبت سے دیکھے
توس کو ایک جج مبر ورکا ثواب لکھا جاتا ہے توصحا بہ نے عرض کیا اگر کوئی دن میں سومر تبدد کھے توحفور حسی اللہ
سلیہ دسلم نے فر ما یا جب بھی ہم والدین کی گتن بھی خدمت کریں ان کا حق اوا نیس ہو سکتا۔ حضرت بریرہ رضی
سند عنہ سے روا بت ہے کہ ایک شخص حضور حسلی القدعلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کرنے لگا میں نے
سینے والدہ کو اپنے کا ندھے پر بیٹھا کر طواف کرایا کیا میں نے ان کے حق کو اوا کیا تو اللہ کے رسول حلی اللہ
علیہ وسلم نے فر مایا نہیں جیر کا والا وت کے لیے کے وقت کی تکلیف کے حق کو اوا کیا تو اللہ کیا۔

اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ ہم کووالدین کی کتنی خدمت کرنا جائے۔والدین میں بھی ماں باب سے تنین گناہ زیادہ تو اب کا درجہ رکھتی ہے کیونکہ وہ نتین ایسے چیزیں انبی م دیتی ہے کہ باب تصور بھی نہیں کرسکتا یعنی حمل کے وقت اپنے بچے کو اپنے بید میں اٹھائے پھرتی ہےاورولادت کی تکلیف کو ہتی ہے، تیسرایہ کہوہ رضاعت کرتی ہے لیکن پر درش میں دونوں برابر ہیں۔ای لئے دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا تھم دیا ہے۔ حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے فر ما یا ملعون ہے وہ مخص جواسینے ماں باپ کو ستائے۔ ( ہیج قی )افسوس صدافسوس کہ آج کے اس معاشرے میں کئی لوگ ایسے ہیں جواپنے والمدین کو د کھ در د اور تکالیف بہونیاتے ہیں ان کو گالی گلوچ کرتے ہیں اور ان کو طعنہ زنی کرتے بیں ایسے بدبخت انسانوں کی قیامت میں ضرور بوجے ہوگی اور ذرہ و زرہ کا حساب دینا ہوگا۔ نزمة المجالس ميں مكتوب ہے كہ ايك تا بعي كا گذرا يك قبرستان سے ہوا كياد يكھتے ہيں كه ایک قبرشق ہوئی اوراس قبر سے ایک آ دمی نکلاجس کاسر گدھے کا اورجسم انسان کا تھا اور وہ قبر ے نکل کر تین مرتبہ گذھے کی آ واز نکا لا اور پھرقبر میں چلا گیا۔ آپ نے اس آ دمی کا حال اس کی بیوی سے دریافت کیا تو اس نے کہا کہ میراشو ہر ہے جوروز اندشراب بیا کرتا تھا جب اس کی ماں اس کونصیحت کرتی کہ بیٹاتم شراب کب تک پیو گےمت پیووہ کہتا تھاتم کیا عمد ھے کی طرح چلاتی ہوا سکے بعد ا<sup>س خ</sup>ف کا انتقال عصر کے دفت ہوا تب ہے اس قبر سے روزانہ عصر کے دنت گدھے کی آ واز آتی ہے۔اس لئے والدین کی نافر مانی ہے بچنا جا ہے کیونکہ جنت کی خوشبو ہزار برس تک آتی ہے جو شخص اپنے والدین کی نافر مانی کرتا ہے وہ اس جنت کی خوشبو سے محروم رہتا ہے۔

ایک شخص حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کرنے لگا ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسم نے فر مایا! اپنی مال کے ساتھ پھر دہ شخص نے کہا کس کے ساتھ تو القد کے رسول صلی القد علیہ علیہ وسم نے فر مایا مال کے ساتھ پھر وہ شخص نے کہا کس کے ساتھ پھر القد کے رسول صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا مال کیساتھ اسکے بعد چوتھی مرتبہ القد کے رسول اللہ صلی القد علیہ دسلم نے فر مایا این باتھ ، مال اور باپ دونوں میں سے اگر کوئی یانی مائے تو پہلے ، س کو د سے ، پھر باپ کو اس کی فر ما نبر داری کرنا لازم وفرض ہے۔

والدین کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے اوراس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہے جس شخص

ہے و۔ لدین نا راض رہتے ہیں اللہ اوراس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے نا راض ہوتا ہے اللہ
اورا سکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نا راضگی کی وجہ سے جمیس جرطرح کی مشکل کا سامن کرنا پڑتا ہے۔
اطاعت وفر ماہر داری والدین میں رضائے خداوندی اور رضائے مصطفوی حاصل ہوتی ہے اور
گھرول میں ہرکت وراحت حاصل ہوتی ہے اور عامیۃ المسلمین کو چاہئے کہ داکی طور پر اپنے والدین کو
خوش رکھیں ان سے حسن سلوک سے پیش آ نا اور ان کی خدمت کرنا اولا دکا اولین طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ
جم سب کواس پر کمل کرنے کی تو فیش عطافر مائے ، آمین! (بھیم اوریس مبان رجی)

والدين جنت كے درواز ہے ہيں:

عَنْ إِنْنِ عَبَاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ. صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مَنْ أَضَبَحُ مُطِيعاً لِللهِ فِي وَالِدَيْهِ أَصْبَحُ لَهُ بَأَبَانِ مَفْتُو حَانِ مِنَ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ وَاحِداً فَطِيعاً لِللهِ فِي وَالدَيْهِ أَصْبَحُ لَهُ بَأَبَانِ مَفْتُو حَانِ مِنَ النَّارِ فَوَاحِداً وَمَنْ أَصْبَحُ عَاصِياً لِلهِ فِي وَالدَيْهِ أَصْبَحُ لَهُ بَأَبَانِ مَفْتُو حَانِ مِنَ النَّارِ فَوَاحِداً وَمَنْ أَصْبَحُ عَاصِياً لِلهِ فِي وَالدَيْهِ أَصْبَحُ لَهُ بَأَبَانِ مَفْتُو حَانِ مِنَ النَّارِ إِنْ كَانَ وَاحِداً وَوَلَ طَلَمَاهُ وَإِنْ ظَلَمَاهُ وَإِنْ طَلْمَاهُ وَإِنْ طَلْمَاهُ وَإِنْ طَلْمَاهُ وَالْ وَالْمَنْ وَالْهِ وَالْمُ لَلُهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَالْمَنَا وَالْمُ طَلّهُ وَالْمُ لَلْهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ أَوْمُولُ مُنْ اللّهُ وَالْمُ لَا مُنْ وَالْمُ لَا مُعْتَاهُ وَالْمُ لَا لَهُ مُنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ الْمِنْ مُلْكِنَاهُ وَالْمُ لَا مُنْ مُلْمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ، یا جس شخص نے اس حالت میں صبح کی کہ وہ ماں باپ کے حق میں اللہ تعالٰی کی فر مانبر داری کرنے والا اس صدیث سے معلوم ہوا کہ مال باپ کی اطاعت وفر ما نیر داری کرنا اوران کی نافر مانی
کرنے سے اجتناب کرنا چونکہ اللہ تعالیٰ کا تھم ہے اسلئے ان کی اطاعت وفر ما نبر داری بیاان
کی نافر مانی درحقیقت انلہ تعالیٰ کی اطاعت وفر ما نبر داری بیاا سکی نافر مانی کرنا ہے اگر چہ مال
باپ اس پرظلم ہی کیوں نہ کریں ،حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جملہ کو تین بار فر مانا مال
باپ کی اطاعت وفر ما نبر داری کی اہمیت کوظاہر کرنے اور ان کے حقوق تی کواد اکر نے کی تا کید
کوزیدہ سے ذیا دہ شدت کے ساتھ بیان کرنے کی بناء پر تھا۔

تا ہم واضح رہے کہ''ظلم''سے مراد وہ ظلم ہے جس کا تعلق دنیوی معاملات سے ہونہ کہ دین امور سے کیونکہ ماں باپ کی الیمی اطاعت وفر مانبر داری جا ٹرنہیں ہے جس سے دین کی مخالفت اور شرعی احکام ومسائل کی خلاف ورزی ہوتی ہو۔ لہذااگر ماں باپ کفر ،شرک ، بدعت اور حرام کاموں کا تھم کریں تو ان کی اطاعت حرام ہے ، مسلمان ماں باپ تو ایسے کاموں کا تھم ہر گز تہ کریں گے بلکہ اجھے کاموں کے لئے ہی کہیں سلمان ماں باپ تو ایسے کاموں کا تھم ہر گز ہر گز نہ کریں گے بلکہ اجھے کاموں کے لئے ہی کہیں گے جن کے کرنے سے دارین کی صلاح وفلاح حاصل ہوان کاموں کوکرنا تو اس کیلئے عقلا وشرعاً بھی ضروری ہوگا ، والدین کے حقوق کی تفاصیل اللہ پاک نے ان آیات بیس بیان فر ، نی ہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَقَصَىٰ رَبُّكَ اَلاَّ تَعُبُنُوا إِلَّا إِيَّالُهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَا نَا إِمَّا يَبُلُغَى عِنْدَكَ الْكِبَرُ ٱحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلَ لَهُمَا أَفِّ وَلاَ تَنْفَرُهُمَا وَقُلَ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا \*وَاخْفِضَ لَهُمَا جَمَا حَالنَّلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلَ رَّبِ ارْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيَا نَ صَغِيْراً \*

:27

اور حکم کرچکا آپ کارب کہ نہ ہوجواس کے سوائے اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کر واگر پہو کچ جائے تیرے سامنے ایک ان میں سے بڑھا ہے کو یا دونو ں تو نہ کہدائکو اُف ( ہوں ) اور نہ جھڑک انکواور کہدان سے بات ادب کی۔

اور جھکادے النے آئے کندھے عاجزی کے ساتھ ، نیاز مندی سے اور کہدا ہے رب ان پر رحم کر جیسا کہ بالا انھوں نے مجھکو چھوٹا سا۔

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَا نَ بِوَا لِلَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهُنَّا عَلَى وَهُنِ وَفِصَا لُهُ فِيُ عَامَيْنِ أَنَّ اشْكُرُ لِي وَلِوَ الِلَيْكَ إِلَّى الْمَصِيْرِ ·

ترجمہ: اور ہم نے تاکید کردی انسان کواس کے مال باپ کے واسطے، پیٹ میں رکھ اسکی ہیں نے تھک تھک کر، اور دودھ چھڑا نا ہے اسکاوو ہرس میں ، کرتن مان میر ااور اپنے ماں باپ کا آخر مجھی تک آنا ہے۔ والدین کی اطاعت کے بارے میں ارشاد باری ہے: وَوَضَيْنَا الإنْسَانَ بِوَالِلَيْهِ مُسَناً وَإِنْ جَاهَلَاكَ لِتُشْرِكَ فِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْ جِعُكُمْ فَأَنَيْنُكُمْ مِثَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ٠

ترجمہ: ورہم نے تا کید کردی انسان کواپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی سے رہنے کی وراگر وہ تجھ سے زور کریں کہ توشر یک کرے میراجس کی تجھ کوخبر نہیں تو اٹکا کہنا مت ہان مجھی تک آنا ہے تمکوسومیں بتلادوں گا جو پچھتم کرتے تھے۔

بعض وتت ایسا لگتا ہے جیسے بیں اس دنیا بیں نہیں ہوں ، ایسا لگتا ہے کہ بیں جنت میں ہوں فَا اُدُخُولِیٰ فِی عِبْ یِ بی جنت بیں اللہ کے بہت سے عاشق بیٹے ہیں اور مزے ہور ہے ہیں ، دیکھو دہاں نہ کیٹرین ہے نہ استنجاء کئے گا ، نینز بھی نہیں ہے کہ سارا دن سور ہا ہو کیوں کہ سو پ اورمرا ہوا برابر ب\_حضور صلى الله عليه وسلم في فرمايا كه أَلدَّة في أَخِّ الْهَوْبِية بيندموت كا بَعالَى ب،و جب ابتدویاں موت کوختم کردے گا تو موت کے بھائیوں کو بھی نہیں آنے دے گا، وہاں نیند بھی نہیں آئے گی ،اور نیندآتی ہے تھکاوٹ ہے، وہاں تھکاوت ہوگی ہی نہیں توییہ مجمع جو ہے اگر میرچوہیں گھنٹہ ا پہے بی رہے ہونے کی ضرورت ہی نہ پڑے ہو کتنا مز ہ آئے گا اس کا انداز ہ کرو۔ سجان اللہ!

جنت میں سارے احباب سے ملاقات ہوا کرے گی

جنت میں ہروفت احیاب سے ملاقات رہے گی بعض احیاب دور ہوں گے تواللہ ان کوایک سواری دے گاا**ں کانام ہے زف زف میرے شیخ فرماتے تنے کہ زف ز**ف کوالٹ دو**تو فرفر** ہنے گا ، تو وہ سواری فر فر اڑے گی اور سیکنٹروں میں دوستوں تک پہنچا دے گی۔مثلاً میرا دل جاہے کہ مولانا ردی سے ال اول کیول کہ مجھے بجین بی سے ان سے محبت ہے تو فورا وہال پہنچ جاؤں گا۔ بیدایک مثال دی ہے، اس کا بیمطلب نہیں کہ اوروں کی محبت مجھے نہیں ہے، آپ بتاؤ ایک ہزاردادا بیٹے ہول توباب سے جومجت ہوگی اتن داداؤں سے ہوگی؟ (آناب نبت)

الله تعالی کی محبت میں جنت کا مرہ ملتاہے

لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت میں تڑ ہے ہے بیرمت بجھیے گا جیسے ہارٹ اٹیک والے تڑ ہے ہیں، اس میں تو تکلیف ہوتی ہے۔مولانا شاہ محمداحمہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شعر میں اللہ کی محبت کے در د کی عجیب شرح فر مائی ہے \_

> شكر ہے در دِ دل مستقل ہو گيا اب توشايدم اول بھی دل ہوگیا

> > اور فرماتے ہیں

لُطف جنت كاتر ين ميں جسے لما ندہو و و کسی کا جوتو جولیکن تر ابسل نہیں

## قیں بیچار ارمو زعشق سے تھا بے خبر در ندان کی راہ میں نا قد نہیں محمل نہیں

یعنی اللہ والول کواللہ کی محبت کے درویس جنت کا مزہ آتا ہے۔ (اسلی بیری بیجان)

ذ کراللہ کا مزہ جنت سے بھی زیادہ ہے

اللہ تعالی کے نام کے برابر جنت بھی نہیں ہوسکتی کیوں کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں: واللہ کی فوا آ کھی میں اوکئی مثل نہیں ہوسکتا تو ان کی ذات کا کوئی مثل نہیں ہوسکتا تو ان کے ذات کا کوئی مثل نہیں ہوسکتا تو ان کے نام کی لذت کا بھی کوئی مثل نہیں ہوسکتا۔ یہی وجہ ہے کہ میر سے فیٹج حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما یا کرتے تھے کہ جب جنت میں اللہ تعالی کا دیدار نصیب ہوگا تو کسی جنت میں اللہ تعالی کا دیدار نصیب ہوگا تو کسی جنت کی وجنت کی کوئی نعمت یا دنیس آئے گی۔

ذ کرانٹد کے دوحق

نمبرا) یہ کہ کی شخ کال سے مشورہ کر کے ذکر سیجے۔ جیسے کوئی طاقت کی دوایا کوئی خمیرہ
آپ کسی طبیب سے پوچھ کر استعال کرتے ہیں۔ ایک سٹمیر کے باشندے نے طاقت کے
لیے ڈیڑھ پا دَبادام کھالیا۔ پھر ساری رات کرتا بنیان اُ تار کرنگی پہن کر پاگل کی طرح پھرتا
رہا۔ من صبح میں میرے پاس آیا۔ بیس نے کہا کہ اطباء نے لکھا ہے سات عددیا نو عدداور زیادہ
سے زیادہ گیارہ بادام کھاسکتا ہے اور تم نے ڈیڑھ پا و کھالیا، اس کا بیا تر ہوا۔ اب آئ کھ نا
مت کھا وَ، صرف وہ ی کی لئی پیواسپنول کا چھلکا ڈال کر، دن بھر بیس کم از کم چالیس پچاس
گلاس پی جا دَ عشاء تک وہ لئی پیتارہا۔ عشاء کے بعد آیا کہ اب جا کر دماغ صبح ہوا ہے ور نہ
پاگل ہوج تا۔ بس اس طرح شیخ سے مشورہ کی ضرورت ہے کہ کتنا ذکر کریں۔ بھی کو مولانا
شہر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم خانقاہ تھانہ بھون معزے سیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے بھتے
نے بتایا کہ دھڑت نے ایک شخص کو دو ہزار مرتبہ اللہ اللہ بتایا۔ اس نے بچیس تیس ہزار مرتبہ

پڑھ لیے۔ گرم ہوکر خانقاہ تھانہ بھون کے کنویں میں کود گیا۔ جب کودا تو ہم لوگ دوڑے، بڑی مشکل ہے اس کو دکالا۔ پھر حضرت نے پانی ؤم کرکے پلایا۔ جب اس کو ہوش آیا تو حضرت نے پانی ؤم کرکے پلایا۔ جب اس کو ہوش آیا تو حضرت نے بانی و میں کہ ظالم! میری بتائی ہوئی تعداد سے زیادہ کیوں ذکر کیا۔ جنتا شیخ بتائے اتناہی ذکر کرو۔ (تزکیریش)

ذكرك ليمشورهُ شيخ كيابميت

خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار بوجیما کہ حضرت! ذکر کے لیے شیخ کے مشورہ کی کیاضرورت ہے؟ اللہ کا نام تو بہت بڑا نام ہے، ان کا نام لے کر کیا ہم اللہ والے بیں بن سکتے ؟ کیا ذکر ہم کوخدا تک نہیں پہنچاسکتا ؟ اس میں شیخ کا مشورہ کیوں ضروری ہے؟ حضرت حکیم الامت رحمة الله عليه نے فر ما يا كه خواجه صاحب!الله تك تو آپ پېنچيں گے ذكر ہى سے ليكن ايك بات س کیجے کہ کافتی تو تکوار ہی ہے کیکن کب کافتی ہے؟ جب سیابی کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ سجان الله! كيامثال دى- **أولين**ك **ابّاني قِيمُنْ بِي شِيلِهِمْ - فر**مايا كهاى طرح خدا تك تو ذكر ہی سے پینچیں گےلیکن کسی اللہ والے کے مشورہ سے، اس کی وعائیس اور تو جہ بھی شامل حال ہوگی ، پھروہ آپ کی د ماغی صلاحیت کو بھی دیجھتا ہے کہ بیہ کتنا ذکر کرسکتا ہے۔ کتنے لوگ جن کا سجا اور کامل پیرا در مرشد نہیں ہوتا زیادہ ذکر کر کے یا گل ہور ہے ہیں۔لوگ ان کومجذ دب سمجھتے ہیں حالان كه وهمجذوب نبيس بي مجنون بير \_ايك صاحب نے حضرت حكيم الامت رحمة الله عليه كو لکھا کہ جھے ذکر میں روشنی نظر آ رہی ہے۔حضرت نے ان کوتحریر فر ما یا کہ آ ہے فوراً ذکر ملتو ی کریں اور با دام اور دود ھے پئیں اور سرمیں تیل کی مالش کریں اور منبح ننگے یا وَں سبز ویر چلیں اور ا ہے د دستوں سے کیجھ خوش طبعی کریں مخلوق سے دور تنہائی میں رہتے رہتے اور زیادہ ذکر وفکر کی وجہ سے د ماغ میں خشکی بڑھ گئی ہے۔اس خشکی کی وجہ سے بیروشنی نظر آ رہی ہے۔ یہ ہے شیخ محقق۔اگرکوئی جابل پیر ہوتا تو کہتا کہ جب جلوہ نظر آ گیا تو اب کھا ؤحلوہ اور لویہ ضافت لے

جاؤ۔ تھیم لامت رحمۃ القدعلیہ نے فر مایا کہ بہتو خل فت بی کا اُمیدوار ہوگالیکن میر ب جواب کود کیچے کر کیا کہے گا! معلوم ہوا کہ شیخ کامشور ہ کتناضر دری ہے۔

دوستو! یبی عرض کرتا ہوں کہ اگر پیرنہ بنائے تومشیر بنانے میں کیا حرج ہے۔ یہ
حضرت مو اِنا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم فر ماتے ہیں کسی کو اپن دینی مشیر
بنا لیجے مشورہ لے لیجے ۔ بیعت ہونا توسنت ہے ، مگر حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے
فر و یا کہ کی مصلح کا مل سے تعلق میر سے نز دیک فرض ہے۔ عادت اللہ یہی ہے کہ صدح
بغیراس کے بیس ہوتی ۔ (رَدِ کیونِش ناز بحیم اخر صاحبٌ)

#### جنت کے درخت کا درازساہیہ

عبس بن محمد دوری، عبیدالله بن موسی بشیبان بفراس، عطید، حضرت ابوسعید خدری رضی لله عنه نبی ، کرم صلی الله علیه وآله وسلم سے نقل کرتے بین که جنت بیس ایسے ور دست بیل که کوئی سو رگراس کے سایہ بین سوسال تک بھی جلتار ہے تو بھی اس کا سایہ تم نہ ہوگا (البظل اللہ تاریخی کے سایہ بین سوسال تک بھی جلتار ہے تو بھی اس کا سایہ تم نہ ہوگا (البظل اللہ تاریخی کوئی سے بہی مراد ہے۔ (جوقر آن یاک بیس مذکور ہے) ( ہ می ترین بر دوم: مدین بردوم: مدین بردوم بین مراد ہے۔ (جوقر آن یاک بیس مذکور ہے) ( ہ می ترین بردوم: مدین بردوم بین بردوع کررات 47 شنق میہ 15

# جنت کی تعریف کیاہے؟

صراح میں لکھا ہے کہ جنت کے معنی ہیں باغ بہشت جنت اصل میں وُھ نیخ کے معنی میں آتا ہے۔ اس مناسبت سے پہلے اس لفظ کا اطلاق سمایہ دار درختوں پر بہوتا تھ جو پینے نیچ کی چیز کو گو یا اپنے سائے میں بچھپائے اور ڈھا نیخ رہتے ہیں، پھر اس لفظ کو باغ " کے معنی میں ،ستعال کیا جائے لگا جو سایہ دار درختوں کا مجموعہ ہوتا ہے اور پھر آخر میں یہ غفر" نواب وانعام ملنے کی جگہ یعنی بہشت کو جنت اس عتب رہے کہ و بال گھنے درخت اور باغات ہیں جو ہر چیز کو اپنے دمس میں میں جو ہر چیز کو اپنے دمس میں جو ہر چیز کو اپنے دمس میں جھپائے ہو ہر اس کے دوخت اور باغات ہیں جو ہر چیز کو اپنے دمس میں جھپائے ہوئے دمس میں اس کے دوخت اور باغات ہیں جو ہر چیز کو اپنے دمس میں جھپائے ہوئے دمس میں اس کے دوخت اور باغات ہیں جو ہر چیز کو اپنے دمس میں اس کی اس کی دوخت اور باغات ہیں جو ہر چیز کو اپنے دمس میں دوس میں دوخت اور باغات ہیں جو ہر چیز کو اپنے دمس میں دوخت اور باغات ہیں جو ہر چیز کو اپنے دمس میں دوخت اور باغات ہیں جو ہر چیز کو اپنے دمس میں دوخت اور باغات ہیں جو ہر چیز کو اپنے دمس میں دوخت ہوں کے بیں۔ (مشکوۃ شریف بطریف بالمائے کہ دوخت اور باغات ہیں جو ہر چیز کو اپنے دمس میں دوخت ہوں کے بیں۔ (مشکوۃ شریف بطریف بالمائی کا کا دوخت ہیں۔ (مشکوۃ شریف بطریف بالمائی کو کی بین کے دوخت اور باغات ہیں جو ہر چیز کو اپنے دمس میں دوخت ہیں۔ (مشکوۃ شریف بطریف بالمائی کو کی بالمائی کی دوخت اور باغات ہیں دوخت ہیں۔ (مشکوۃ شریف بالمائی کو کی دوخت اور باغات ہیں دوخت ہیں۔ (مشکوۃ شریف بالمائی کی دوخت اور باغات ہیں دوخت ہیں۔ (مشکوۃ شریف بالمائی کی دوخت ہیں۔ (مشکوۃ شریف بالمائی کی دوخت ہیں۔ (مشکوۃ شریف بالمائی کو کی دوخت ہیں۔ دوخت ہیں۔ دوخت ہیں۔ دوخت ہیں دوخت ہیں۔ دوخت ہیں دوخت ہیں ہو کی دوخت ہیں۔ دوخت ہیں ہو کی دوخت ہیں ہیں کی دوخت ہیں۔ دوخت ہیں ہیں ہو کی دوخت ہیں۔ دوخت ہیں ہو کی دوخت ہیں ہیں ہو کی دوخت ہیں ہیں ہو کی ہو کی دوخت ہیں۔ دوخت ہیں ہو کی دوخت ہیں ہو کی ہو کی ہو کی دوخت ہیں۔ دوخت ہیں ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو ہیں ہو کی ہو ہو کی ہو ہو کی ہ

## مردکوحوریں ملیں گی اورعورتوں کا کیا ہے گا؟

جنت میں مرود وں کوتوحوریں ملیں گی مگر عورتوں کو کیا؟ اسکا جواب اس قدر کھمل اور خوبصورت ہے کہ پھر کسی سوال کی ضرورت ندرہے گی مردوں کو جہاں حوریں ملیس گی وہیں عورتوں کے لیے بھی انعامات کا ذکرہے

جنت میں داخل ہونے والی خواتین کو اللہ تعالیٰ نئے سرے سے پیدا فر مائیں گے ادر وہ کنواری حالت میں جنت میں داخل ہوں گی ،جنتی خواتین اپنے شو ہروں کی ہم عمر ہوں گی ،جنتی خواتین اپنے شو ہروں سے ٹوٹ کر پیار کرنے والی ہوں گی۔

قرآن مجيديس ان تمام باتون كواس طرح بيان كيا ہے۔

ابل جنت کی بیو یوں کو ہم نے سرے سے پیدا کریں مے اور انہیں ہا کرہ بنا دیں مے اپنے شوہروں سے مجت کرنے والیاں بیسب کچھ دا ہے ہاتھ والوں کے لیے ہوگا (سور دو. تعہ)

اہل ایمان میں مردوں کے ساتھ کوئی خاص معاملہ نہ ہوگا بلکہ ہرنفس کو اسکے اعمال کے بدولت نعتنیں عطاکی جائیں گی اور ان میں مردوعورت کی کوئی شخصیص نہ ہوگی جنت کی خوشیوں کی بدولت نعتنیں عطاکی جائیں گی اور ان میں مردوعورت کی کوئی شخصیص نہ ہوگی جنت کی خوشیوں کی سکھیل خوا تین کی رفافت میں ہوگی ۔قرآن مجید میں اس کے متعلق فر مان الہی ہے۔ داخل ہوجا وُ جنت میں تم اور تمہاری ہو یال تمہیں خوش کر دیا جائے گا (سورہ زفرف)

جنت میں داخل ہونے والی خواتین اپنی مرضی اور پہند کے مطابق اپنے دنیاوی شوہروں کی بیویاں بنیں گی (بشرطیکہ وہ شوہر بھی جنتی ہوں) ورنداللہ تعالی انہیں کسی دوسر ہے جنتی سے بیاہ ویں گے جن خواتین کے دنیا ہیں (فوت ہونے کی صورت میں) دویا تین یا اس سے زا کد شوہر رہے ہوں ان خواتین کو اپنی مرضی اور پہند کے مطابق کسی ایک کے ساتھ بیوی بن کر رہنے کا اختیار ویا جائے ہے۔ وہ خود پہند کر رہنے کا اختیار ویا جائے ہے۔

حضرت ام سلمه رضی الله عنها کہتی ہیں میں نے عرض کیاا ہے اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم ہم

میں سے بعض عور تنیں (ونیامیں) دو، تمین یا چار شوہروں سے کیے بعد دیگرے نکاح کرتی ہے اور مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو جاتی ہے وہ سارے مرد بھی جنت میں چلے جاتے ہیں تو ان میں سے کون اسکا شوہر ہوگا؟

آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا" اے ام سلمہ! وہ عورت ان مردوں بٹس کسی ایک کا انتخاب کرے گی وروہ ایسے اخلاق والے مردکو پہند کرے گی اللہ تعانی سے گزارش کرے گی اے میرے رب! یہ مردونیا بیس میرے ساتھ میں سے زیادہ اخلاق سے بیش آیالہذا اسے میریے ساتھ بیاہ دیں" (طبرانی انھا بیلا بن کثیر نی انھان والملاحم الجزوان فی آجا صلحہ 387)

جنتی کو مدت، نیند، حسد بنجاست، بردهایا ، اور دُادهی نبیس بوگی

جنت بین سب بچھ ہوگا گر چھ چیزی نہ ہول گی۔موت نہ ہوگی، نیند نہ ہوگی، حسد نہ ہوگا، نجاست نہ ہوگی، بڑھا پانہ ہوگا، داڑھی نہ ہوگی بلکہ بغیر داڑھی کے جوان ہول گے۔

پہلی چیز: جنت بیں موت نہ ہوگ۔ چنانچہ یہ بات سے مدیث سے ثابت ہے کہ جنت میں موت نہیں ہوگی۔ نبی ملآت اللیکن کا فر مان ہے : (المعومُر أخو المهوب، ولا بموثُ أهلُ الجُدُّةِ (سیح او مع: 6808) ترجمہ: نبیندموت کا بھائی ہے اور اال جنت کوموت نہیں آئے گی۔

يه بات محيمين كاروايت سي بهي ثابت به بخارى شريف كا حديث و يكسين .
عن الني عُمَرٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَارَ أَهُلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فِي مَ بِالْمَوْتِ حَتَّى يُجْعَلَ بَهُنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُحْعَلَ بَهُنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يَكُنَّ فَهُ عَلَى بَهُنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يَكُنَّ فَهُ عَلَى بَهُنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يَكُنَ فَهُ عَلَى النَّارِ لَا مَوْتَ فَيَزُ ذَا دُأَهُلُ النَّارِ كُو تُمَا إِلَى النَّارِ لَا مَوْتَ فَيَرُ ذَا دُأَهُلُ النَّارِ فَي مُعَادٍ يَا أَهُلُ النَّارِ حُورًا أَهُلُ النَّارِ حُرَّمًا إِلَى حُزَيْهِ هُو ( حَنَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل

گے تو موت کولا یا جائے گا اور اسے جنت اور دوزخ کے درمیان رکھ کر ذیح کر دیا ج ئے گا۔ پھر ایک آ واز و بینے والا آ واز دے گا کہ اے جنت والو! تمہیں اب موت نہیں آئے گی اور اے دوزخ والو! تمہیں بھی اب موت نہیں آئے گی۔اس بات سے جنتی اور زیادہ نوش ہوج کیں گے اور جبنی اور زیادہ ممکین ہوجا کیں گے۔

ووسری چیز: جنت بیس نیندنه ہوگی۔ بیہ بات بھی متعدد صحیح احادیث سے ثابت ہے، الجامع کی مذکورہ روایت بھی اس کی ولیل ہے کیونکہ نیندکوموت کا بھائی کہا ہے تو دونوں کا یکسال تھم ہوگا۔ دوسری احادیث میں واضح الفاظ بھی آئے ہیں۔

عَنْ جَابِدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : النَّوْمُ أَخُو الْهَوْتِ، وَلا يَنَامُ أَهَلُ الْجَنَّةِ (المعجم الأوسط للطبراني)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عندے روایت انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ملائظ آیئہ نے فرمایا: نیندموت کا بھائی ہے اور اہل جنت نہیں سوئمیں گے۔

اس مدیث کوشنخ البانی نے مجموعی طرق کے اعتبار سے بیچے کہا ہے۔ (اسسد العمجة: 1087) مشکوۃ میں بھی بیردوایت آئی ہے، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے:

سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلَّمَ - : أينامُ أهل الجنةَ ١٠ قال: النومُ أخو الموتِ، ولا يموتُ أهلُ الجنةِ (مشكوة)

تر جمہ: ایک آ دمی نے رسول اللہ من تا آئی ہے۔ نے فر ، یا: نیندموت کا بھائی ہے اور اہل جنت نہیں ہوئیں گے۔

اس حدیث کی سند کوئی خالبانی نے ضعیف کہا اور ساتھ ہی ہے بھی کہا کہ اس کے متعدد طرق جیں بعض طریق سے ہے۔ (تھو بچ مشکاۃ المصابیح :5579)

تیسری چیز: جنت میں حسد نہ ہوگا۔ بیر بات بھی قر آن وحدیث کے نصوص سے ثابت ہے کہ

اہل جنت کے دلوں میں دنیاوی بخض وحسد نہ ہوگا اللہ تعالی اسے ان کے سینوں سے نکال پھینکے گا۔اللہ کا فریان ہے:

وَنَزَعُمَا مَا فِي صُدُودِ هِ مُعِنَ عِلْ إِنْحَوَاناً عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِين (الجر:47) ترجمہ: ان کے دلول میں جو کچھ رنجش وکینہ تھا ہم سب کچھ تکال دیں گے ، دہ بھ کی بھال ہے ہوئے ایک دوسرے کے آھے ساھنے تختول پر جیٹے ہول گے۔

چۇتى چىز: جنت ميں نجاست نہيں ہوگى۔ يہ بات بھى بالكل صحح ہے۔امام بخارى رحمہ اللہ نے اپنی سے کے اندرایک باب باندھاہے " **بَاْبُ مَاْ جَاْءُ فِي صِفَةِ الْجُنَّةِ وَٱُنْهَا مُغَلُّوقَةُ** : جنت كابيان اور يہ بيان كہ جنت پيدا ہو چكى ہے ( اس باب كے تحت يہ حديث درج

کرتے ہیں جو جنت میں بیشاب و یا خانہ اور کسی قسم کی نج است نہ ہونے کی دلیل ہے۔

عَنْ أَنِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقُلُ رُمَرَةٍ تَلِجُ الجَنَّةَ صُورَ عُهُمْ عَلَى صُورَةِ القَمْرِ لَيُلَةَ البَلْدِ، لاَ يَبُصُقُونَ فِيهَا، وَلاَ يَتَخَوَّطُونَ، وَلاَ يَتَخَوَّطُونَ، آنِيَتُهُمْ فِيهَا اللَّهَبُ، وَمَهَا مُو لَا يَتَخَوَّطُونَ، آنِيتُهُمْ فِيهَا اللَّهَبُ، أَمْ شَاطُهُمْ مِنَ النَّهَبِ وَالفِضَةِ، وَعَهَامِرُهُمُ الأَلُوّتُهُ وَرَشْحُهُمُ البِسُكُ، وَلَا يَتَخَوَّطُونَ الْأَلُوّتُهُ وَرَشْحُهُمُ البِسُكُ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ النَّهَ مِنَ النَّهُمُ وَلاَ تَبَاعُضَ، قُلُوبُهُمُ الأَلُوّتُهُ وَرَامِ اللَّهُمِ مِنَ النَّهُمُ وَلاَ تَبَاعُضَ، قُلُوبُهُمُ قَلْبُ وَاحِدٍ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلاَ تَبَاعُضَ، قُلُوبُهُمُ قَلْبُ وَاحِدٌ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ وَلاَ تَبَاعُضَ، قُلُوبُهُمُ قَلْبُ وَاحِدٌ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ وَلاَ تَبَاعُضَ، قُلُوبُهُمُ قَلْبُ وَاحِدٌ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللللْ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الْمُؤْلِقُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ اللللللللْمُ الللللْ

ترجمہ: ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ، جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے گروہ کے چیرے ایسے روشن ہوں گے جیسے چود ہویں کا چاندروشن ہوتا ہے۔ نداس میں تھوکیں گے ندان کی ناک سے کوئی آلائش آئے گی اور ند پیشاب ، پائخانہ کریں گے۔ ان کے برتن سونے کے ہوں گے۔ کنگھے سونے ے ندی کے ہوں گے۔انگیٹے وں کا ایندھن مود کا ہوگا۔ پسینہ مشک جیسا خوشبودار ہوگا اور ہر شخص کی دو ہیویں ہوں گے۔ جن کاحسن ایسا ہوگا کہ بنڈلیوں کا گودا گوشت کے او پر سے دکھائے دے گ ۔ نہ جنتیوں میں آپس میں کوئی اختلاف ہوگا اور نہ بغض وعناد ، ان کے دل ایک ہوں گے اور وہ مسج وشام اللہ یاک کی تبیج وہلیل میں مشغول رہا کریں گے۔

پانچویں چیز: جنت میں بڑھا پانہیں ہوگا کیونکہ بھی کوتیں یا تینتیس سال کا کڑیل جوان
کرکے جنت میں داخل کیا جائے گا۔معاذ بن جبل رضی الله عند سے روایت ہے کہ نبی اکرم
سال علیہ نے فرما یا: یں حل اُھُل الجنّة الجنّة مُحردًا مُردًا مُركًا مُکَعَلین اُبداء ثلاثین،
اُو ثَلاث وثلاثین سنة (سی الترین 2545)

تر جمہ: جنتی جنت میں اس حال میں داخل ہوں گے کہان کے جسم پر بال نہیں ہوں گے، وہ امر د ہوں گے ہسر گمیں آئکھوں والے ہوں گے اور تیس یا تینتیں سال کے ہوں گے۔

اسى طرح بدروايت بھى دىكھيں:

أن امرأة عجوزا جاءته تقول له: يا رسول الله ادع الله لى أن يدخلني الجنة فقال لها: يا أمر فلان إن الجنة لا يدخلها عجوز وانزعجت البرأة وبكت ظنا منها أنها لن تدخل الجنة فلها رأى ذلك منها بين لها غرضه أن العجوز لن تدخل الجنة عجوزا بل ينشئها الله خلقا آخر فتدخلها شابة بكرا وتلا عليها قول الله تعالى: {إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أثر ابا (السلسلة الصحيحة: 2987)

ترجمہ::ایک بڑھیارسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں حاضر ہوئی اور عرض کی یارسول
اللہ!اللہ تعالیٰ سے دعاء قرما تھیں کہ وہ جھے جنت ہیں داخل کردے۔ آپ نے فرمایا: اے فلال
کی مال جنت میں کوئی بڑھیا داخل نہیں ہوگی (راوی) بیان کرتے ہیں کہ (یہ جواب من کربڑھیا)
مونہہ پھیر کرجاتے ہوئے رونے گئی ہیگان کرکے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ جب آنے

نبیں دیکھاتو بیان کرنے کا مقصد واضح کیا کہ کوئی عورت بڑھیا ہونے کی ھالت میں جنت
میں داخل نبیں ہوگی بلکہ اسے دوسری تخلیق کریں گے اور پھر جوان و کنواری ہوکر اس میں
داخل ہوگی۔ اور آپ نے القد کے اس قول کی تلاوت کی یہ اِن اُنشاناهن إنشاء
فجعلناهن اُبکار اعربا اُترابا ہم نے ان کی (بیو یوں کو) خاص طور پر بنایا ہے اور ہم
نے انہیں کئو ریاں بنادیا ہے جمبت والیال اور ہم عمر ہیں۔

چھٹی چیز: جنت میں داڑھی نہیں ہوگی ہے بات بھی صحیح ہے تا کہ جنتی کے حسن وجمال میں مزید خوبصورتی پیدا ہوجائے۔ دنیا میں رسول اللہ ساؤٹریٹی کی سنت ہے اور اس کا تھم وجوب کا ہے جو دنیا میں رسول اللہ ساؤٹریٹی کی سنت ہے اور اس کا تھم وجوب کا ہے جو دنیا میں رسول للہ ساؤٹر کے اس واجبی تھم پڑکس کرے گا اور سے ایمان والا ہوگا تو اللہ کی رحمت سے جنت میں درخل ہوگا اور وہاں اسے جوان بنا دیا جائے گا اس طرح کہ جسم اور چہرے سے بال بنادی جائے گا۔ اس کی دلیل بڑیا ھا کے تحت گزری ترفی کی دوایت ہے جس میں خاص غظ مراد آیا ہے جو بلاریش کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

سب سے بہلے جنت کا درازہ کون کھٹکھٹائے گا

عَنُ أَنِس بْنِ مَالِكٍ رضى الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه واله وسلم: أَنَا أَكْثُرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَا أَوْلُ مَنْ عليه واله وسلم: أَنَا أَكْثُرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقُرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ (رَوَاهُ مُسْلِمُ وَابْنُ أَنِي شَيْبَةَ وَابْنُ جِبًانَ )أخرجه مسلم في الصحيح بَناب الإيمان باب في قول النبي صلى الله عليه واله وسلم: أَنَا أَوْلِ التَّاسِ يشفع في الجِنّة ، كتاب الإيمان باب في قول النبي صلى الله عليه واله وسلم: أَنَا أَوْلِ التَّاسِ يشفع في الجِنّة ، 188/1 الرقم: (331) 188/1 وأيضًا، 188/1 الرقم: (331) 196، وابن حيان في الصحيح 1/14/1 الرقم: 6481 وأبو يعلى في المسند ، 1/45/1 الرقم: 888 وابن أبي عاصم في الأوائل ، 49/7 الرقم: 888 وابن أبي عاصم في الأوائل ، 61/1 الرقم: 636، وابن مدينة في الإيمان ، 856/2 الرقم: 636، وابن أبي عاصم في الأوائل ، 61/1 الرقم: 636

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے جیں کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ والہ وسم نے فر ما یا: قیامت کے ون تمام انبیاء سے زیادہ میر سے چیروکار ہوں گے اور مب سے پہلے بیں جنت کا در واز دکھنگھڈ وَں گا۔''اِسے امام سلم ،ابن الجی شیبہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔
در واز دکھنگھڈ وَں گا۔'' اِسے امام سلم ،ابن الجی شیبہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔
سب سے پہلے قبر سے آپ سی اللہ علیہ وسلم انھیں گے

عَنُ أَنْسٍ رضى الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه واله وسلم يَقُولُ: إِنِّ لَأَوَّلُ النَّاسِ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ عَنْ مُحْجُمَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَغُرَ، وأَعْلَى لِوَاءَ الْحَمْدِ وَلَا فَغُرَ، وَأَنَاسَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَنْ خُلُ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ.

وَإِنِّ أَيِّ بَابَ الْجَنَّةِ, فَأَخُنُ بِحَلْقَتِهَا، فَيَقُولُونَ: مَنْ هٰنَا ا فَأَقُولُ: أَنَا الْحَنَّلُ، فَيَفْتَحُوْنَ لِى، فَأَدْخُلُ فَإِذَا الْجَبَّارُ مُسْتَقْبِلِ، فَأَسْجُلُ لَه، فَيَقُولُ: إِرْفَعُ رَأْسَكَ يَا مُحَنَّلُهُ وَتَكَلَّمُ يُسْمَعُ مِنْكَ، وَقُلُ يُقْبَلُ مِنْكَ، وَاشْفَعُ تُشَفَّعُ. فَأَرُفَعُ رَأْسِنَ، فَأَقُولُ: أُمَّتِي، أُمَّتِي، يَارَبِ، فَيَقُولُ: إِذْهَبْ إِلَى أُمَّتِكَ فَمَنَ وَجَنْتَ فِي وَلْبِه مِثْفَالَ حَبَّةٍ مِنْ شَعِيْرٍ مِنَ الْإِيْمَانِ، فَأَدْخِلُهُ الْجَنَّةَ. فَأَقُولُ فَمَنْ وَجَنْتَ فِي فِي قَلْبِه مِثْفَالَ حَبَّةٍ مِنْ شَعِيْرٍ مِنَ الْإِيْمَانِ، فَأَدْخِلُهُ الْجَنَّةَ.

فَإِذَا الْحِبَّارُ مُسْتَقْبِلِ، فَأَسُهُلُكَ، فَيَقُولُ: إِرْفَعُ رأْسَكَ يَا مُحَبُلُ، وَتَكُلُمُ يُسْبَعُ مِنْكَ، وَقُلْ يُقْبَلْ مِنْكَ، وَاشْفَعُ تُشَفَّعُ. فَأَرْفَعُ رَأْسِ، فَأَقُولُ: أُمَّتِي، أُمَّتِي، أَى رَبِّ، فَيَقُولُ: اذْهَبَ إِلَى أُمَّتِكَ، فَيَنَ وَجَلْتَ فِي قَلْبِه نِصْفَ حَبَّةٍ مِنَ شَعِيْرٍ مِنَ الْإِيْمَانِ فَأَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ. فَأَذْهَبُ فَمَنَ وَجَلْتُ فِي قَلْبِه مِثْقَالَ فَعَبَّلُ، وَتَكُلُّمُ يُسْبَعُ مِنْكَ، وَقُلْ يُقْبَلُ مِنْكَ، وَاشْفَعُ نُشَقَعْ مُ فَا وَقُعُ رَأْسِي، فَأَقُولُ: الْفَعُ رأْسَكَ يَا مُحَبَّلُ، وَتَكُلَّمُ يُسْبَعُ مِنْكَ، وَقُلْ يُقْبَلُ مِنْكَ، وَاشْفَعُ نُشَقَعْ مَا فَعُ رَأْسِي، فَأَتُولُ: أُمَّتِي، أُمَّتِي. فَيَقُولُ: الْمَعَبِ إِلَى أُمَّتِكَ، فَمَنَ وَجَلَتَ فِي قَلْبِهِ مِثُقَالَ حَبَّةٍ مِنَ أُمَّتِي، أُمَّتِي، أُمَّتِي، فَيَقُولُ: الْمَعَبُ إِلَى أُمَّتِكَ، فَأَنْهُ وَجَلَتُ فِي قَلْبِهِ مِثُقَالَ ذَالِكَ خَرُكُلٍ مِنَ الْإِيْمَانِ. فَأَذُخِلُهُ الْجَثَّة، فَأَذُهِبُ فَمَنْ وَجَلَتُ فِي قَلْبِهِ مِثُقَالَ ذَالِكَ أَذُخِلُهُ مُ الْجَنَّة وَالنَّارِقِيُّ وَالنَّى مَنْدَة وَقَالَ النَّى مَنْدَة الهٰ المَي عَنْدَة اللَّهُ عَلِيتُ صَعِينَ مُ الْمَعْدِيقُ اللَّهُ المَعْدَدُ وَقَالَ النَّى مَنْدَة الهُ المَعْدِيقُ المَعْدِيقُ المَعْدِيقُ المَعْدِيقُ المُعْدَدُ وَقَالَ النَّهُ مِنْ المَعْدِيقُ المَعْدَدُ وَقَالَ النَّامِة وَهَوَيَعُ المَعْدَدُ وَقَالَ النَّهُ مَنْ المَعْدِيقُ المُعْدَدُ وَقَالَ النَّهُ مِنْ المَعْدَدُ وَقَالَ النَّهُ الْمُعْدِيقُ المُعْدَدُ وَقَالَ النَّهُ المَعْدِيقُ المُعْدَدُ وَقَالَ النَّهُ المَعْدَدُ اللَّهُ المُعْدَدُ وَقَالَ النَّهُ المُعْدَدُ وَقَالَ النَّامَ اللَّهُ المُعْدَدُ وَقَالَ النَّهُ المُعْدَدُ اللَّهُ المُعْدَدُ وَالنَّهُ الْمُعْدِيقُ الْمُعْدِيقُ الْمُعْلِيقُ المُعْدَدُ وَمَعْدَدُ اللَّهُ المُعْدِيقُ الْمُعْدَدُ وَاللَّهُ المُعْدُولُ اللَّهُ المُعْدَدُ وَقَالَ النَّهُ المُعْدَدُ وَاللَّهُ المُعْدَدُ وَاللَّهُ المُعْدِيقُ المُعْدَدُ وَاللَّهُ المُعْدُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ اللَّهُ المُعْدَدُ وَمُعْدَدُ اللَّهُ الْمُعْدُولُ اللَّهُ اللَّهُ المُعْدُولُ اللَّهُ اللَّ

حضرت، نس رضی القدعند سے مروی ہے آپ نے فرما یا کہ بیس نے حضور نہی اکرم صلی
للدعلیہ والہ وسیم کوار شادفر ماتے ہوئے سنا: قیامت کے دن جملے مخلوقات بیس سب سے پہلے
مجھ سے ہی زینن شق ہوگی اور بیس یہ بات بطور فخر نہیں کہتا ،حمد کا حجمنڈ المجھے تھا یا جائے گا اور
یہ بات بطور فخر نہیں کہتا ، بیس ہی قیامت کے دن تمام لوگوں کا سر دار ہوں گا اور یہ بات بطور
فخر نہیں کہتا ، ور میں ہی وہ پہلافنص ہوں گا جوسب سے پہلے جنت میں جائے گا اور میں ہی
مات بطور فخر نہیں کہتا۔

''میں جنت کے درواز ہے کے پاس آگر اُس کی کنڈی پکڑلوں گا تو فر شیخ پوچیں گئے: یہ کون ہیں؟ میں کبوں گا: میں تھر بول۔ وہ میر ہے لیے درواز ہ کھولیں گے تو میں اندر داخل ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ میر ہے سامنے جلوہ افروز ہوگا تو میں اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوج وَں گا، این اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اے تھر! اینا سراُ تھا تھیں اور کلام کریں آپ کو سناجائے گا، اور کہیں آپ کی بات قبول کی جائے گی اور شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی اور شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں اپنا سراُ ٹھا کر وُس کروں گا: اے میر ہے دہت! میری اُ مت، میری اُ میں جو کے دا نے کی الار بھی ایکان پا کیں اُسے جنت میں داخل کر دیں۔ میں آگے بڑھول گا اور جس کے دل میں اتنا ایمان پا کیں اُسے جنت میں داخل کر دیں۔ میں آگے بڑھول گا اور جس کے دل میں اتنا ایمان پا کیں اُسے جنت میں داخل کر دیں۔ میں آگے بڑھول گا اور جس کے دل میں اتنا ایمان پا دیں گا آگے جنت میں داخل کر دیں۔ میں آگے بڑھول گا اور جس کے دل میں اتنا ایمان پا دیں گا آئے جنت میں داخل کر دیں۔ میں آگے بڑھول گا اور جس کے دل میں اتنا ایمان پا دی گا آئے جنت میں داخل کر دوں گا۔

'' پھراچا نک دیکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ میر ہے۔ سامنے جلوہ افر وز ہے تو میں (پھر) اس کی بارگاءِ
اقد س میں سجدہ ریز ہوجاؤں گا، پس اللہ تعالیٰ فر مائے گا: اے تھے! اپنا سراُ تھا تیں اور کلام کریں
آپ سے سنا جائے گا، اور کہیں آپ کی بات قبول کی جائے گی اور شفاعت کریں آپ کی
شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں اپنا سراُ ٹھا کر عرض کروں گا: اے میر ہے دہ ! میری اُمت،
میری اُمت ۔ پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اپنی اُمت کے پاس چلے جا تیں اور جس کے دل میں
آدھے جو کے دانے کے برابر بھی ایمان یا تیں اُسے جنت میں داخل کر دیں ۔ پس میں جاؤں گا
اور جس کے دل میں اتنی مقدار میں ایمان یا وَں گا اُنہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔

'' پھرا جا نک دیجھوں گا کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے جلوہ افروز ہےتو میں (پھر) اس کی بارگاہ
اقد س میں سجدہ ریز ہوجاؤں گا۔اللہ تعالیٰ فرمائے گا:اے جھہ!ا پتاسراُ ٹھا کیں اور کلام کریں آپ سے
سنا جائے گا،اور کہیں آپ کی بات قبول کی جائے گی اور شفاحت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے
گی۔ میں اپناسراُ ٹھا کرعوض کروں گا: میری اُمت، میری اُمت۔تواللہ تعالیٰ فرمائے گا: اپنی اُمت
کے پاس چلے جا تھیں اور جس کے دل میں دائی کے دائے کے برابر بھی ایمان پا تی تو اُسے جنت میں
داخل کر دیں، پس میں جاؤں گا اور جن کے دل میں ایمان کی اتنی مقدار پا وَل گا اُنہیں بھی جنت میں
واض کر دوں گا لھریے۔''

اے اہام احمد ، دارمی اور ابن مندہ نے روایت کیا ہے۔ امام ابن مندہ نے فر مایا: بیر صدیث صحیح اور مشہور ہے۔ امام مقدی نے بھی فر مایا: اس کی سندھ ہے۔ جہام مقدی نے بھی فر مایا: اس کی سندھ ہے۔ جہنتی کی جنتیوں اور دوز جیوں سے ملاقا تیں:

الله تعالى ارشاد فرمات بين:

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ۞ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمُ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ۞ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَيِّقِينَ ۞ أَإِذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَامًا أَإِتَّالَمَى يِنُونَ٥ قَالَ هَلَ أَنْتُمُ مُطَّلِعُونَ٥ فَأَطَّلَعَ فَرَآةُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ٥ قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِنْتَ لَتُرُدِينِ٥ وَلَوْلَانِغْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ٥ أَفَمَا نَحُنُ بِمَيِّدِينَ ٥ إِلَّامَوْتَكَنَا الْأُولَى وَمَانَحُنُ بِمُعَنَّدِينَ ٥ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَالُفَوْزُ الْعَظِيمُ ٥ لِمِثْلُ هَنَّا فَلْيَعْمَلُ الْعَامِلُونَ - (اسانات:١١٥٥) ترجمہ: پھر (جب سب لوگ ایک جلسہ میں جمع ہوں گے تو) ایک دومرے کی طرف متوجہ ہوکر بات چیت کریں گے(اس بات چیت کے دوران میں)ان (اہلِ جنت) میں سے ایک کہنے والا (اہلِ مجلس سے ) کے گا کہ ( دنیا میں ) میرا ایک ملا قاتی تھا وہ مجھ سے بطور تعجب کہا کرتا تھا کہ کیا تو ( مرنے کے بعد دویارہ جی اٹھنے کے ) ماننے والوں میں سے ہے؟ کیا جب ہم مرجا ئیں گے اور متی اور ہڈیاں ہوجا ئیں گے تو کیا ہم ( دوبارہ زندہ کئے جا کیں گے اور زندہ کر کے ) جزاء دمز اویئے جا کیں گے؟ (لینی وہ آخرت کامنکر تھا، اس یے ضرور وہ دوزخ میں گیا ہوگا، اللہ تعالٰی کا) ارشاد ہوگا کہ (اے اہلِ جنت!) کیا تم حمِي نک کر(اس کو) دیکھنا جاہتے ہو؟ (اگر جا بوتوتم کواجازت ہے) سووہ تخص (جس نے تصہ بیان کیاتھ) جھانئے گااس کوجہنم کے درمیان میں (یژا ہوا) دیکھے گا (اس کووہاں دیکھے ر س ہے ) کیے گا کہ خدا کی مشم تو ، تو مجھ کو تباہ ہی کرنے کو تفا ( یعنی مجھ کو بھی مشکر آخر ہے بنانے کی کوشش کیا کرتا تھا)اورا گرمیر ہے رہ کا (مجھ پر )فضل نہ ہوتا ( کہ مجھ کو س نے تصحیح عقیدے پر قائم رکھا) تو میں بھی (تیری طرح)عذاب میں گرفتارلوگوں میں ہوتا (اور س کے بعد جنتی اہلِ مجلس سے کہے گا کہ ) کیا ہم بجز پہلی بار مر چکنے کے ( کہ دنیا میں مر چکے ہیں ) . بنہیں مریں گےاور نہ ہم کوعذاب ہوگا (پیرماری با تیں اس جوش مسرت میں کہی جائیں گی کہ مقد تعالیٰ نے سب آفات اور کلفتوں سے بچالیا اور جمیشہ کے لیے بے فکر کرویو، آ کے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جنت کی جنتی جسمانی اور روحانی تعتیں او پر کی آیات میں

بیان کی گئی ہیں) میہ بے شک بڑی کامیابی ہے، ایسی بن کامیابی ( عاصل کرنے ) کے ہے مل کرنے والوں وعمل کرنا جا ہے ( یعنی ایمان لانااورا طاعت کرنی چاہئے )۔

اہل جنت جنت میں آپس میں اپنے گذشتہ احوال دنیا کا بھی تذکرہ کریں گے للہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

وَأَقْبَلَ بَغْضُهُمْ عَلَى بَغْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ٥ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبُلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ٥ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْمَا وَوَقَانَا عَنَابَ السَّهُومِ ٥ إِنَّا كُنَّا مِنَ قَبْلُ لَلُعُوهُ إنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ - (اطر :٢٨٦٢٥)

ترجمہ: وہ (جنتی) ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوکر بات کریں گے ( ور اثنائے گفتگو میں) یہ بھی کہیں گے کہ ( بھائی) ہم تو اس سے پہلے اپنے گھر ( یعنی د نیا میں انجام کار ہے ) بہت ڈرا کرتے تھے، سو! خدا نے ہم پر بڑااحسان کیااور ہم کوعذاب دوزخ سے بچاپ (اور) ہم س سے پہلے ( یعنی د نیا ہیں ) اس سے دعا کمیں مانگا کرتے تھے ( کہ ہم کودوزخ سے بچا کر جنت ہیں ے ج ئے ؛ سو! اللہ نے دعا قبول کرئی) و دواقعی بڑا محمن مہر بان ہے۔

علمي محافل بھي قائم ہوں گي:

علامہ ابنِ تیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب اہلِ جنت آپس کی آپ بیتیں ایک دوسرے کوسنا کیں گے توان ہیں عم کے مسائل انہم قر آن وسنت اور صحت احادیث پر گفتگو زیادہ قرین قی سے ایک دوسرے قی سے کیونکہ دنیا ہیں اس کا غدا کرہ کھانے پینے اور جماع سے زیادہ لذیہ ہے وس کا غدا کرہ جنت ہیں بھی بہت ہی لذیہ ہوگا اور بیلڈت صرف اہلِ علم کے ساتھ خاص ہوں گی جولوگ اہل هم میں سے نہ ہول گے جوان کا فل کے شرکاء بھی نہ ہول گے ، واللہ اعلم رحادی ، و ن ۹۸۹٪) جنت ہیں ملا قات کا انداز وگفتگو:

، ب بین من مات ما مداریر حدیث: حضرت انس رضی الله عنه فرماتے جین که جناب رسول الله صلی لله عدیه وسلم نے ار شادفر ما يه إذا دُخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةُ الشُّتَاقُوا إِلَى الْإِخُوَانِ، فَيَجِيْ سَرِيرُ هَذَا حَتَّى يُحَاذِى سَرِيرٍ هَذَا، فَيُحَيِّكُانِ فَيَتكُ إِذَا وَيَتَكَى هَذَا وَيَتَحَدَّ ثَانِهِ مَا كَانَ فِي الدُّنُ نَيَا فَيَقُولَ أَحَلُ هُمَا لِصَاحِبِهِ: يَافُلُانِ تَلْرِى يَوْمَ غَفْرُ اللَّهُ لَنَا يَوْمَ كَذَا فِي مَوْضِع كَذَا وَكَذَا فَلَكُونًا اللَّهَ تَعَالَى فَخَفَرَ لَنَا . (البورال فره: ١٩٧٠ مد البندان ال

ترجہ: جب جنتی جنت میں داخل ہوجا تھی گے تو وہ اپنے بھائیوں (اور مؤمنوں اور دوستوں) کی ملا قائد کا شوق کریں گے تو ایک جنتی کے پاٹک کولا کر کے دوسر ہے جنتی کے پاٹک کولا کر کے دوسر ہے جنتی کے پاٹک کے برابرر کھ دیا جائے گا؛ چنانچہ وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے رہیں گے اس نے بھی تکیہ لگایا ہوگا ایر دونوں حضرات دنیا میں جو پچھ ہوا اس کے متعلق باتیں کرتے رہیں گے ان میں ایک اپنے دوست سے کے گا اے فلاں! آپ کو معلوم ہے کہ فلاں دن فلاں اور فلاں جگہ استدعاما تھی تھی تو اس نے ہماری بخشش فر مائی ، جب ہم نے اللہ تعالی سے دعاما تھی تھی تو اس نے ہمیں معاف کر دیا تھا۔

#### ز بارت وملاقات کے لئے عمرہ گھوڑ سے اور اونٹ کی سواری:

حدیث: حضرت شفی من ماتع رحمة الله علیہ ہے روایت ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

إِنَّ مِنْ نَعِيمِ أَهُلِ الْجَنَّةِ أَنَّهُمْ يَأْزَاوَرُونَ عَلَى الْبَطَايَا وَالنُّجُبِ, وَأَنَّهُمْ يُؤْتُونَ فِي يَوْمِ الْجُهُعَةِ بِغَيْلٍ مُسْرَجَةٍ مُلْجَهَةٍ, لا تَرُوثُ وَلا تَبُولُ, وَأَنَّهُمْ يُؤْتُونَ فِي يَوْمِ الْجُهُعَةِ بِغَيْلٍ مُسْرَجَةٍ مُلْجَهَةٍ, لا تَرُوثُ وَلا تَبُولُ, فَيَأْتِيهِمُ مثل الشَّحَابَةِ, فِيهَا مَا لا فَيَرَّكُبُونَهَا حَيْثُ مَنْ الشَّحَابَةِ, فِيهَا مَا لا عَيْنُ رَأْتُ, وَلا أَنْنُ سَمِعَتْ, فَيَقُولُونَ: أَمْطِرِى عَلَيْنَا, فَمَا يَزَالُ الْبَطَرُ عَلَيْهُمْ وَلَا أَنْنُ سَمِعَتْ, فَيَقُولُونَ: أَمْطِرِى عَلَيْنَا, فَمَا يَزَالُ الْبَطَرُ عَلَيْهُمْ وَلَا أَنْنُ سَمِعَتْ, فَيَقُولُونَ: أَمْطِرِى عَلَيْنَا, فَمَا يَزَالُ الْبَطَرُ عَلَيْهُمْ وَلَا أَنْنُ سَمِعَتْ, فَيَقُولُونَ: أَمْطِرِى عَلَيْنَا, فَمَا يَزَالُ الْبَطَرُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رِيعًا غَيْرَا

مُؤْذِيةٍ, فَتَنْسِفُ كُفْبَانَامِنَ مِسْكِ عَنْ أَيْمَافِهِهَ, وَعَنْ شَمَا يُلِهِهْ, فَيَأْخُذُ ذَلِكَ الْمِسْكُ فِي نَوَاحِي خُيُولِهِمْ, وَفِي مَعَارِفِهَا, وَفِي دُءُوسِهِمْ, وَلِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ الْمِسْكُ فِي تِلْكَ الْمِسْكُ فِي تِلْكَ الْجِبَامِ، وَفِي الْحَيْلِ، كَمَّةُ عَلَى مَا اشْتَهَتُ نَفُسُهُ, فَيَتَعَلَّى ذَلِكَ الْمِسْكُ فِي تِلْكَ الْجِبَامِ، وَفِي الْحَيْلِ، وَفِيهَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ القِيَابِ, ثُمَّ يُقْبِلُونَ حَتَى يَنْتَهُوا إِلَى مَا شَاءَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّى وَفِيهَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ القِيمابِ, ثُمَّ يُقْبِلُونَ حَتَى يَنْتَهُوا إِلَى مَا شَاءَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّى وَقَا الْمَرْأَةُ وَعَنَى اللّهِ, أَمَا لَكَ فِيمَا حَاجَةٌ ، فَيَقُولُ: مَا أَنْ مَا مُنْ اللّهِ وَمَا أَنْ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّى وَالْ : فَيَقُولُ: مَا كُنْتُ عَلِمْ مَا اللّهِ وَمَا تَعْلَمُ أَنَّ اللّهِ وَقَلْ : فَاللّهُ وَيَعُولُ: مَا كُنْتُ عَلِمْ مَا اللّهُ وَمَلْ اللّهِ وَمَا تَعْلَمُ أَنَّ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّى قَالَ : فَيقُولُ: مَا كُنْتُ عَلِمْتُ مَا اللّهُ مِنْ قُرَةٍ أَعُمُنِ جَزَاءً مِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ سورة السجىة آية 17, فَيَقُولُ: مَا كُنْتُ عَلَمُ لَكُ اللّهُ فِي لَهُ مُنْ اللّهُ مِنْ قُرَةٍ أَعُمُنٍ جَزَاءً مِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ سورة السجىة آية آية 17, فَيَقُولُ: بَلَى وَرَقِي وَ مِقْدَارَ أَرْبَعِينَ خَرِيقًا , لا أَنْ وَرَقِي وَ مِنَ النَّعِيمِ وَالْكَرَامَةِ عَنْهَا إِلا مَا هُو فِيهِ مِنَ النَّعِيمِ وَالْكَرَامَةِ الْمَارِدِ لَا مُؤْلِكَ الْمَوْدِيمِ مِنَ النَّعِيمِ وَالْكَرَامَةِ اللّهُ اللّهُ وَلِيهِ مِنَ النَّعِيمِ وَالْكَرَامَةِ الْمَرَادِ لَا مَا هُو فِيهِ مِنَ النَّعِيمِ وَالْكَرَامَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ إِلا مَا هُو فِيهِ مِنَ النَّعِيمِ وَالْكَرَامَةُ اللّهُ الْمَا مُولِكَ الْمَاهُ وَلِيهُ مِنَ النَّعِيمِ وَالْكَرَامَةُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِكُ الْمَالِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ عَلَا الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّ

 کے علاوہ کیڑوں میں بھی؛ گھر بیعنی واپس مڑیں گے تی کہ جو کھے اللہ تعالیٰ چاہے گا ان تعتوں کی ایک جو بہتے اللہ تعالیٰ جاہے گا ان تعتوں کے مداح بندہ استہاء کو بہتی ایک کو پارے گی کہ اے بندہ ضد! کی شخصیں بہاری ضرورت نہیں؟ تو وہ لوچھے گا تو کون کی تعت ہو کون ہے؟ تو وہ کہے گی میں تیری دلہن بول اور تیری محبت بول وہ کہے گا جھے معلوم نہیں بولا تو کہاں تھی؟ تو وہ کہے گی ہیں تیری دلہن بول اور تیری محبت بول وہ کہے گا جھے معلوم نہیں بولا تو کہاں تھی؟ تو وہ کہے گی ہی آئے گئی ہی تھا گئے تھی گئے ہو تی تھی گئے ہی تھی گئے ہی تھی ہو تو تو تاکھوں کی ٹھنڈک کا آئے گئی جہوا ایک گائو ایک تعکم گونی (ترجمہ:) سواک آئے گئی جہوا تا کھائو ایک تھی گئے ہو جہوا تکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے دو گوں کے لیے خزانہ غیب (جنت) میں موجود ہے، بیان کو ان کے اعمال کا صدما ہما ہو تو وہ کہے گا کیوں نہیں جھے میر سے رہا کی گئی ہیں! شاید کہوہ جہنتی اس جمعے کے بعد چالیس سال تک ادھرا دھر متوجہ نہ بوگا اور نہ اس کو ایک کو ئی چیز اس سے ہٹا سکے گی اس حالت میں وہ خت اور نثان وشوکت میں دہے گا۔

### شهدا کی سوار یاں:

حدیث: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول ،للہ صلی اللہ علیہ وسم نے حضرت جبریل علیہ السلام ہے اس آیت کے متعلق پوچھا:

وَنُفِخَ فِي الطُّورِ فَصَعِتَى مَنْ فِي السَّهَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّامَنُ شَاءَائلَهُ (الزمز ١٨٠)

(ترجمہ:)،ورصور میں بھونک ماری جائے گی تو تمام آسان اور زمین والوں کے ہوش اُڑ جا ئیں گے گرجس کوخدا جاہے۔

یہ کون لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ جن کے ہوش قائم رکھنا چاہیں گے؟ تو انہوں نے بتا یا کہ بیشہداء ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کواس حالت میں اٹھائے گا کہ انہوں نے اپنی تکواریں عرشِ خداوندی کے اردگر دلٹکائی ہوں گی فرشتے ان سے میدان محشر میں جب ملیں گے تو یہ یا قوت کی عمدہ سوار یوں پرسوار ہوں گے، ان کی باگیں سفید موتی کی ہوں گی، کج و ہے سونے کے ہوں گے، نگاموں کی رسیاں باریک اور موٹے ریشم کی ہوں گی اور لگائیں ریشم سے زیادہ ملائم ہوں گی، ان کے قدم مردوں کی تا حد نظر پر پڑیں گے، بیدا ہے گھوڑ وں پر جنت کی سیر کرتے ہوں گے، جب سیر وتفری کمی ہوجائے گی تو کہیں گے چلو ہمارے ساتھ پر وردگار کی طرف ہم اس کو دیکھیں کہ وہ اپنی مخلوق کے درمیان کس طرح سے فیصلہ کرتے ہیں، اللہ تعالی (ان کود کھے کر ) ان کو (خوش کرنے میں مندہ کی طرف کمی موقع پر دیکھی کربنس پڑیں گے اور جب اللہ عز دہل کمی بندہ کی طرف کمی موقع پر دیکھی کربنس پڑیں تو اس سے (قیامت کے دن انٹال کا) حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ (مادی موقع پر دیکھی کربنس پڑیں تو اس سے (قیامت کے دن انٹال کا) حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ (مادی

#### جنتی گھوڑ ااڑے گا

حدیث: حضرت علی رضی الله عند فر ماتے ہیں میں نے جناب رسول الله صلی الله علیہ وسم سے ارش دفر ماتے ہوئے سناہے:

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَخُرُجُ مِنَ أَعُلَاهَا حُلَلٌ، وَمِنْ أَسْفَلِهَا خَيْلُ مِنْ ذَهَبِ مُسْرَجَةٍ مُلْجَمَةٍ مِنْ يَاقُوتٍ وَكُرٍّ، لَا تَرُوتُ وَلَا تَبُولُ، لَهَا أَجْنِحَةٌ خَطْوُهَا مَنَّ مُسْرَجَةٍ مُلْجَمَةٍ مِنْ يَاقُوتٍ وَكُرٍّ، لَا تَرُوتُ وَلَا تَبُولُ، لَهَا أَجْنِحَةٌ خَطْوُهَا مَنَّ بَصِ هَا فَيَرُّكُمُا أَهُلُ الْجُنَّةِ فَتَطِيرُ عِلْمُ حَيْثُ شَاءُوا، فَيَقُولُ الَّذِي أَسْفَلُ مِنْ وَكَانُوا مِنْ مَنْ فَي اللَّهِ مَا يَكُولُوا مَنْ وَكَانُوا يَصُومُونَ وَكُنْتُمْ تَأْكُلُونَ، وَكَانُوا يُصُومُونَ وَكُنْتُمْ تَجْبُنُونَ. (سَعَ الْجَنَّ اللَّهُ فَي اللَّيْلُ وَأَنْهُمْ تَنْكُمُونَ وَكَانُوا يَصُومُونَ وَكُنْتُمْ تَجْبُنُونَ. (سَعَ الْجَنَّ اللَّهُ لَا يَعْوَلُونَ وَكُنْتُمْ تَجْبُنُونَ. (سَعَ الْجَنَّ اللَّهُ اللَّهُ وَنَ وَكُنْتُوا يُقَاتِلُونَ وَكُنْتُمْ تَجْبُنُونَ. (سَعَ الْجَنَّ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لُولَ اللَّهُ وَكُنْتُوا وَكُنْتُمْ تَجْبُنُونَ. (سَعَ الْجَنَّ اللَّهُ وَلَا لُولَ اللَّهُ وَلَا لُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لُولَ اللَّهُ وَلَا لُولَ اللَّهُ وَلَا لَا لَكُونَ اللَّهُ وَلَا لُولَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لُولَ اللَّهُ وَلَا لُولَ اللَّهُ وَلَوْلُونَ وَكُنْتُونَ وَكُنْ لَا لَكُولُ اللَّهُ وَلَالُوا اللَّهُ وَلَا لُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالُوا الْمُونَ وَكُنْتُوا اللَّهُ وَلَا لُولُ الْمُؤْلُونَ وَكُنْ وَلَا لُولُ اللْهُ اللَّهُ وَلَالُولُ اللْهُ اللَّهُ وَلَالُولُ الْمُؤْلُونَ وَكُنْ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُونَ وَكُنْتُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُولُولُ اللْمُؤْلُولُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُولُ اللْمُؤْلُولُولُولُولُ اللْمُؤْلُولُ

ترجمہ: جنت میں ایک درخت ہے جس کے اوپر کے حصہ سے پوشا کیں نکلیں گی اور نچلے سے یا قوت اور جو ہر کی زین اور لگام سمیت سونے کا گھوڑ انگلے گا، بینہ تولید کریگا اور نہ پیشاب، س کے کئی پر ہوں گے، اس کا قدم تا حد نگاہ پر پڑے گا، جنتی اس پر سوار ہوں گے اور جہ ب
چ ہیں گے یہ ان کولیکر اڑے گا، وہ جنتی جوان سے نچلے درجہ میں ہوگا وہ کہے گا: اے رب!

مر عمل نے تیر سے ان بندوں کواس ثنان وشو کت تک پہنچا یا ہے؟ توان سے ہم ج نے گا:
( ) یہ لوگ رات کونماز پڑھتے تھے جب تم سورہ ہوتے تھے (۲) یہ لوگ روزہ میں
ہوتے تھے جب کہ تم کھارہے ہوتے تھے جب کہ تم بزولی دکھاتے تھے جب کہ تم
بڑک کرتے تھے جب کہ تم کھارہے ہوتے تھے جب کہ تم بزولی دکھاتے تھے۔

حدیث: حضرت جابر بن عبدالله دخی الله عنه سے دوایت ہے کہ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا:

إِذَا دَخَلَ أَهُلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ جَاءَتُهُمْ خُيُولٌ مِنْ يَاقُوتٍ أَخْرَ لَهَا أَجْنِعَةٌ لا تَبُولُ، وَلا تَرُوفُ، فَقَعَلُوا عَلَيْهَا ، ثُمَّ طَارَتْ عِلِمْ فِي الْجَنَّةِ ، فَيَعَولُ لَهُمُ الْجَبَّارُ فَإِذَا رَأُونُ خَرُّوا سُجَلًا ، فَيَقُولُ لَهُمُ الْجَبَّارُ تَعَالَى : فَيَتَجَلَّى لَهُمُ الْجَبَّارُ فَإِذَا رَأُونُ خَرُّوا سُجَلًا ، فَيَقُولُ لَهُمُ الْجَبَّارُ تَعَالَى : ارْفَعُوا رُعُوسَكُمْ ، فَإِنَّ هَلَا لَيْسَ يَوْمَ حَمَلٍ إِثْمَا هُو يَوْمُ لَعِيمٍ وَكَرَامَةٍ ، وَلَا فَعُونَ رُعُوسَهُمْ ، فَيُعْطِرُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ طِيبًا فَيَهُولُ وَنَ بِكُفْبَانِ قَالَ : فَيَرَفَعُونَ رُعُوسَهُمْ ، فَيُعْطِرُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ طِيبًا فَيَهُولُ وَنَ بِكُفْبَانِ لَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ طِيبًا فَيَهُولُ وَنَ بِكُفْبَانِ الْمِسْكِ فَيَبْعُونَ رُعُوسَهُمْ ، فَيُعْطِرُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ طِيبًا فَيَهُولُ وَنَ بِكُفْبَانِ الْمِسْكِ فَيَبْعُونَ رُعُوسَهُمْ ، فَيُعْطِرُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ طِيبًا فَيَهُولُ وَنَ بِكُفْبَانِ الْمِسْكِ فَيَبُولُونَ رُعُوسَهُمْ ، فَيُعْطِرُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ طِيبًا فَيهُولُ وَنَ بِكُفْبَانِ الْمِسْكِ فَيَبُولُونَ رُعُوسَهُمْ ، فَيُعْطِرُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ طِيبًا فَيهُولُ وَنَ بِكُفْبَانِ لِي الْمِنْ فَي اللَّهُ عَلَى يَلْكَ الْكُثُبَانِ رِيعًا فَيَهِيجُهَا عَلَيْهِمْ حَتَى إِنَّهُمُ لَلْهُ عَلَى إِنْهُ فَي اللَّهُ عَلَى الْمُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُونَ الْمَالِ الْمُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُؤْلُونَ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونَ الْمَالُونُ الْمُؤْلُونَ وَلَا اللهُ الْمُؤْلُونَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْمُؤْلُونُ وَلَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ترجمہ: جب جنتی جنت میں داخل ہو چکیں گے تو ان کے پاس یا قوت احمر کے گھوڑ ہے پیش ہول گے جن کے پربھی ہوں گے جونہ تولید کریں گے نہ بیشاب، یہ حضرات ان پرسوار ہوں گے اور یہ گھوڑ ہے ان کواٹھا کر اڑیں گے، اللہ تعالیٰ جبار ان کے س منے تجل فر ، کیل گے تو بید صخرات اللہ تعالی کی زیارت سے مشرف ہوتے ہی سجدہ میں گرجا کیں گے تو اللہ تعالی ان سے فرما کیل گے: اپنے سراٹھالو! کیونکہ ریمل کرنے دن کانہیں ہے بیفعتوں اور عزت و مرتبہ یہ نے کا دن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جنتی اپنے سراٹھا کیل گے اور اللہ تعالی ان پرخوشبو بیا شی کریں گے؛ پھر بید مشک کے ٹیلوں کے پاس سے گذریں گے تو اللہ تعالی ان ٹیلوں پرائے ہوا چلا کیل گے کہ وہ ان جنتی حضرات کو معطر کرد ہے گی جتی کہ جنب مید اپنے گھر والوں کی طرف واپن لوٹیل گے کہ وہ ان جنتی حضرات کو معظر کرد ہے گی جتی کہ جنب مید اپنے گھر والوں کی طرف واپن لوٹیل گئوبال کھلے ہوئے مشک آلود ہوں گے۔

### جنتی حضرات علماء کرام کے جنت میں مختاج ہوں گے:

عديث: حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عن فرمات إلى المُعْلَمَاء في الْجَنَّةِ ، وَذَلِكَ أَنَّهُمُ فَ ارشاد فرما يا إِنَّ أَهُلَ الْجَنَّةِ لَيَحْتَاجُونَ إِلَى الْعُلَمَاء فِي الْجَنَّةِ ، وَذَلِكَ أَنَّهُمُ اللهُمُ اللهُمُ عَلَّ وَجَلَّ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ ، فَيَقُولُ لَهُمْ : ثَمَنَّوُا عَلَى مَا شِمُّتُمْ ، فَيَلْتَوْتُونَ إِلَى الْعُلَمَاء فِي كُلِّ جُمْعَةٍ ، فَيَقُولُ لَهُمْ : ثَمَنَّوُا عَلَى مَا شِمُّتُهُ ، فَيَلْتَوْتُونَ إِلَى الْعُلَمَ عَلَى اللهُمْ : ثَمَنَّوُا عَلَى مَا شِمُّتُهُ مَا فَيَلْتُومُ وَنَ إِلَى الْمُعْمَ فِي الْجَنَّة ، فَيَقُولُونَ : مَاذَا نَتَمَتَى ، فَيَقُولُونَ : مَاذَا نَتَمَتَى ، فَيَقُولُونَ : مَاذَا نَتَمَتَى ، فَيَقُولُونَ : مَاذَا اللهُ الله

ترجمہ: جنت والے جنت میں بھی علماء کے بھتائے ہوں گے اور وہ اس طرح سے کہ جنتی ہر جمعہ کو القد تعد لی کی زیارت سے مشرف ہوں گے القد تعالیٰ ان سے فر ما کیں گے تمہاری جو تمہا ہو س کی آرز و کر چنا نچہ بیجنتی حضرات علماء کرام سے سوال کریں گے کہ ہم اللہ سے کیا ما تکمیں تو عدہ ء کرام کہیں گے اللہ سے بیجی ما تگویہ بھی ما نگو چٹانچے بید حضرات جنت میں علم ء کرام کے اس طرح سے متاج ہوں گے جس طرح سے بیران کے دنیا میں متاج ہیں۔

حضرت سلیمان بن عبدالرحمن فرماتے ہیں کہ جھے یہ بات پینجی ہے کہ جنت والے لوگ جنت میں علی ،کرام کے محتاج ہوں گے جس طرح سے وہ دنیا میں علماء کے محتاج ہوتے ہیں ( وہ س طرح سے کہ ) ان کے پاس ان کے رب تعالیٰ کی طرف سے اپنی حاضر ہوں گے اور کہیں گے کہ آپ
حضرات اپنے رب تعالیٰ سے (نعتیں) ما گوتو وہ کہیں گے کہ ہم نہیں جانے کہ ہم کیا ، ٹکیں
پھران میں سے ایک دومرے سے کیے گا: چنوان علماء کی طرف جب ہمیں دنیا میں کوئی مشکل
مسلہ چیش آتا تھا تب بھی تو ہم ان کے پاس جا یا کرتے ہے؛ پھروہ (ان علماء کے پاس ج کر)
کہیں گے کہ ہمارے پاس ہمارے دب تعالیٰ کی طرف سے اپنی تشریف لائے ہیں کہ اللہ تعدلی
ہمیں پچھ مانگنے کا تھم فرماتے ہیں جب کہ ہمیں علم نہیں کہ ہم کیا مانگیں؟ تو اللہ تعدلی علم ء ک
س منے (ان نعمتوں کا) اظہار کرویں گے تو علماء ان عوام اہلی جنت کو بتا کیں گے کہ تم ایب ایس
س ول کرو؛ چنا نچہ (ویسے ہی) سوال کریں گے اور ان کو وہ چیزیں عطاء کی جا تھیں گے ۔ (بن عماکر)
سول کرو؛ چنا نچہ (ویسے ہی) سوال کریں گے اور ان کو وہ چیزیں عطاء کی جا تھیں گی ۔ (بن عماکر)

#### جنتيول كاقد بمرءزبان اورحسن وغيره

حدیث: حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ جناب سید دوعا کم صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

يەخلأھلُ الجنةِ الجنةَ على طول آدم ستين ذراعًا بلراع الملك! على حُشن يوسف، وعلى ميلادعيسى ثلاث وثلاثين سنة، وعلى لسان همد، جُرُدُّمُرُدُّمُكَتَّلُون ـ (١٤٠١/٣٣/ تنى:٢٥٣٥ ـ مادى اللرداح:٢٤٦)

ترجمہ: جنتی حضرات جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے طویل قد کے برابر القد جل شاند کے ہاتھ کے حساب سے ساٹھ ہاتھ کے ہوں گے، حضرت بوسف علیہ السلام کے حسن پر ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کی ۳۳ / سال کی عمر میں ہوں گے اور حضرت محم صلی القد عدیہ وسم کی زبان (عربی) پر ہوں گے نہ توجسم پر بال ہوں گے نہ داڑھی ہوگی آ تکھوں میں سرمہ لگائے گئے ہوں گے۔ توف: الله تع لى كا باتھاس كى شان كے اعتبار سے ہے اس كوكسى محسول باتھ سے تشبيه بيں دى جاسكتی اگر باتھ سے تشبيه بيں دى جاسكتی اگر باتھ سے الله تعالى كى قدرت مرادلى جائے تو بچھ يعيد نہيں جيسا كما بن فورك رحمة الله عليہ نے يد سے قدرت كامعنى مرادليا ہے۔ (مشكل الحدیث این فورک)

(پیم معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالی اپنی قدرت سے جتنا ان کا قدمناسب مجھیں گے ان کوعطاء فر ، نمیں گے ) امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فر ماتے ہیں کہ اہلِ جنت کی زبان عربی ہوگ ۔ (صدۃ الجنۃ ابن انی الدنیا: ۲۱۲٬۲۱۳ ۔ زوائدائن المبارک: ۳۴۵)

## اولا دمؤمنین اپنے والدین کے ساتھ ہوگی:

لین بیرنہ کریں گے کہ ان متبوعین کے بعض انکال لے کران ذریت کودے کر دونوں کوہر ہر
کردی، جیسے مثلاً ایک شخص کے پاس جی سورو ہے ہوں اورایک کے پاس چارسواور دونوں کو ہرابر کرن مقصود ہوتواس کی ایک صورت تو بیہ ہوسکتی ہے کہ چیرسورو ہے والے سے ایک سولیکر اس چارسوو لے کود بدیئے جائیں کہ دونوں کے پانچ پانچ سوہوجا کیں اور دومری صورت جوکریموں کی شن کے یائی ہے یہ ہے کہ چیرسووالے سے پچھندلیا جائے بلکہ اس چارسووالے کودوسورو ہے اپنے پاس سے دیدیں اور دونوں کو ہرا ہر کردیں؛ پس مطلب سے ہے کہ وہاں پہلی صورت واقع نہیں ہوگ۔ مشر کمین کے بیچے جنتیوں کے خادم بینیں گے

حدیث: حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول للہ صلی الله سیدوسم سے مشرکین کی ( نابالغ ) اولاد کے متعلق سوال کیا، ان کے گناہ تونہیں ہوں گے ( کیونکہ وہ نابالغ ہونے کی وجہ سے شریعت کے مکلف نہیں ہوئے ہے ) اس سے ان کوسز ا نہیں وی جہ نے گی کہ ان کودوز خ میں داخل کیا جائے اور ان کی نیکیاں بھی نہیں ہوگ کہ ان کو جنت کا ما مک بنایا جائے گران کو ہونے گئی کہ ان اللہ علیہ وسم کو جنت کا ما مک بنایا جائے ( لہٰ داوہ کہاں جا تھیں گے؟ ) تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسم نے ارشا وفر ، یا وہ اہل جنت کے خادم ہوں گے۔ ( از کرۃ اخر نبی ہے )

حضرت انس رضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرہ یا: میں نے اپنے رب ہے اولا دمشر کمین کوطلب کیا تو الله تعالیٰ نے ان کو مجھے اہلِ جنت کے خدمنگا ربنا کرعطاء فر مایا: کیونکہ وہ شرک تک نہیں پہنچے تھے جس طرح سے ان کے والدین پہنچے بیں جکہ یہ میثا تی اور (وعدہ الست) ہے وابستہ جیں۔ (کنز امی ل:۳۹۳۰۱، کوالہ نواور اراموں)

مؤمنین کے بچوں کی کفالت جنت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں:

صديث: حضرت الوہريره رضى الله عند فرمات بين كه جناب رسول الله صلى مندعديد وسم في مرش د فرمايا: فُرّادِي الْمُؤْمِنِين يَكُفُلهُمْ إِبْرًاهِيم فِي الْجَنّة - (ابن حمان بب وصف الجنة وأهلها ذكر الإخبار عن وصف من يكفل فرارى المؤمنين في الجنة حديث نمير: ٢٠٠٢ شأمله الناشر: مؤسسة الرسالة)

ترجمہ: مؤمنین کی اولا د کی جنت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کفالت ( اور پر ویش ) کرر ہے ہیں۔ فائدہ: حضرت کھول مرسلار وایت کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے پیچے جنت کے درخت پر مبز چڑیوں کی شکل میں ہیں اور ان کے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی کفالت کرتے ہیں۔ (مجم صغیرطر انی کڑالعمال:۳۹۳۰۸)

عَنْ مَكُحُولٍ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وسَلَّمَ : ... وأَنَّ ذَرَادِ كَ الْمُؤْمِنِينَ فِي شَجَرَةٍ مِنْ عُصَادِ الْجَنَّةِ يَكُفُلُهُمُ أَبُوهُمُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ ".

جنت کی محیتی اور کا شتکاری:

الله تعالى ارشادفر مات بين:

وَفِيهَا مَاتَشُعَهِ بِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَكُّ الْأَعْيُنُ - (الزفرف: ١١)

ترجمہ:اور وہاں (جنت میں) وہ چیزیں ملیں گی جن کودل چاہے گا اور جن سے آتھھوں کولذت ہوگی (لہٰذااگرکوئی جنت میں کا شنکاری کی خواہش کر بگا تووہ بھی اس آیت کی روشنی میں ثابت ہوتی ہے)۔

صدیث: حضرت ابو ہریرہ درضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے کہ جناب دسول اللہ صلی اللہ عدیہ اسم ایک دیباتی شخص بھی ہیٹھا تھا دن کچھ بیان فر ماد ہے بیٹھا ان وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیباتی شخص بھی ہیٹھا تھا (آپ نے فرمایا) جنتیوں میں ایک شخص اپنے پروردگار جل شانہ سے کیتی کرنے کے لیے درخواست کریگا تو اللہ تعالی فرما کی گئے تھے جو جاہاہے وہ شخصیں نہیں ملا؟ وہ عرض کریگا کیوں نہیں؟ لیکن میں پیند کرتا ہوں کہ کا شنکاری کروں تو وہ کا شنکاری کریگا اور جو بھا اور جو گئے اور جو اللہ توں کہ کا شنکاری کروں تو وہ کا شنکاری کریگا اور جو بھا اور کر بیاتی اور کر بر کھڑا) ہوجائے گا اور کا نے لیا جائے گا اور اس کا ذخیرہ بہاڑوں کی طرح ڈھیر کی شکل میں نظر آئے گا، تو اللہ تعدلی فریا تھیں گئے ۔ نے انسان! یہ لے شخصے توکوئی چیز سیر نہیں کرسکتی تو (بیدن کر) و یہاتی نے تواہد تعدلی فریا تھیں گئے ۔ انسان! یہ لے شخصے توکوئی چیز سیر نہیں کرسکتی تو (بیدن کر) و یہاتی نے عرض کی: یارسول اللہ! وہ (بیدی جنت میں تھیتی کی طلب کرنے والا) کوئی قریش یا انساری ہی ہوگا؛

کیونکہ یہی حضرات کا شنگاری کرتے ہیں ہم لوگ تو تھیتوں دالے ہیں ہی نہیں ، تورسول خداصلی اللّٰدعلیہ وسلم (بیان کر)مسکراد ہے۔ (بخاری: ۵۱۹)

حدیث: حضرت ابوہ ریرہ رضی القدعنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش وفر مایا: إِذَا مَحَلَ أَهْلُ الْجُنَّةَ قَامَر رَجُلُّ فَقَالَ یَارَتِ وَلَمْ اللهُ اللهُ

ترجمہ: جنت والے جب جنت میں واخل ہوجا کیں گے توایک شخص کھڑے ہوکر عرض کر میگا یارب! آپ مجھے کا شتکار کی کی اجازت ویدیں تو اس کو جنت میں کا شت کی اجازت دک جائے گی تو وہ اس میں نیج بوئے گا، وہ مڑانہیں ہوگا کہ اس کی بالیس بارہ ہاتھ کی ہوجکی ہوں گی ، امجی وہ وہیں پر ہوگا کہ ( کٹ کر ) پہ ژوں کی طرح اس کے ڈھیرلگ جا تھیں گے۔

#### جنت میں ذرہ برابر تکلیف نہوگی:

الدَّنَالُ ارَثَادِفُر اَ لَـ ثِينَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ٥ ادُخُلُوهَا بِسَلَامِ اللهِ ا آمِنِينَ ٥ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُلُورِهِمْ مِنْ عِلِّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ٥ لَا يَمَشُهُمُ فِيهَا نَصَبُ وَمَاهُمُ مِنْهَا يِمُخْرَجِينَ - (الجرنه٣٨٢٥)

### دلول سے کینے نکال دیئے جا تی گے:

حضرت عبدالکریم بن رشید رحمة الله علیه فرماتے ہیں جب جنتی جنت کے دروازہ تک پہنچیں گے تیوہ ( آپ کے خالفوں اور دشمنوں کو ) ایسے دیجھیں گے جیسے آگ آگ کودیکھتی ہے لیکن جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو الله تعالی ان کے دلوں میں موجود کینوں کوشتم کردیں گے اور وہ آپس میں بھائی بھائی بن جا کیں گے۔ (زوائدز ہوجداللہ بن اثمہ ،البدورال از ہو۔ ۱۱۵)

## آپس کی مخالفت کی صفائی کس جگہ ہوگی؟

صديث: حضرت جابر رضى الشعد فرمات بي كه جناب رسول الشعنى التدعليه وسلم في ارش و فرما يا إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ الشَّادِ حُبِسُوا بِقَنْطَرَةٍ بَنِ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ الشَّادِ السَّادِ خُبِسُوا بِقَنْطَرَةٍ بَنِينَ الْجَنَّةِ وَالنَّادِ فَيسَوَا بِقَنْطَرَةٍ بَنِينَ الْجَنَّةِ وَالنَّادِ فَيسَعَا صَعَى إِذَا نُقُوا وَهُنِّهُ وَا أَذِنَ لَهُمُ فَي تَعَالَمُ وَنَ مَظَالِمَ كَانَتُ بَيْنَهُمُ فِي النَّهُ يَا حَتَى إِذَا نُقُوا وَهُنِّهُ وَا أَذِنَ لَهُمُ

ۑؚٮؙڂؗۅڸؚٵڵٙۼۜؾٞۊ؋ۘۅؘٲڷۧؽؚؽؽؘڡٛ۠ۺؙۼۘؠۧۑٳۣڽؾڽۣٷڵٲۧػۮؙۿؙؗۿڔۣؠٛۺٙڴۑؚڡۣ؋ۣٵڵۼؾۜٞۊٲۘۮڷ۠ ؠؠٛڹ۬ۯۣڸڮػؘٲڹ؋ۣٵڶڷ۠ڎ۫ؿٲۦ(ۼٵڔؽڮؾٵٮ۪ٵڶؠٙڟٵؽۄؚۊٵڶۼڞٮؚؠڹڮۊڞٵڝٵڶؠٙڟٵؽۄۥڝؿ نهر:٢٢٠٠شامله،موقعالإسلام)

ترجمہ: جب مؤمن حضرات دوزح سے چھٹکارا حاصل کرلیں گےتوان کوجنت اور دوزخ کے درمیان روک دیا جائے؛ چنانچہ دہ لوگ ایک دوسرے سے اپنا اپنا بدلہ لیس گے جوان کے درمیان دنیا میں رخج اور ڈ کھ پہنچا تھا، حتی کہ جب دہ پاک صاف ہوج کیں گے جوان کے درمیان دنیا میں رخج اور ڈ کھ پہنچا تھا، حتی کہ جب دہ پاک صاف ہوج کیں گے تب ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی، جھے تنم ہے اس ذات کی جس کے تب ان کو جنت میں دیا ہے ان میں سے ہرایک جنت میں اپنے اپنے ٹھکانے اور کل سے زیا دہ واقف ہے دنیا کے اپنے مکان کے اعتبار سے۔

### جنتیوں اور دوز خیوں کے درمیان موت کوذئ کر دیا جائے گا

حدیث: حضرت ابوسعید صدری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا (جنتیوں کے جنت ہیں اور دوز خیوں کے دوز خ ہیں داخل ہونے کے بعد) موت کواس شکل میں لا یا جائے گا گو یا وہ نیلے رنگ کا دنبہ ہے اس کو جنت اور دوز خ کے درمیان کھڑا کردیا جائے گا؛ پھر پکارا جائے گا، اے جنت والوا کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ تو وہ گردن کمی کرکے دیکھیں گے اور کہیں گے ہاں یہ موت ہے؛ پھر دوز خیوں کو پکارا جائے گا، اے دوز خ والوا کیا تم اس کو پہچانے تہ ہو؟ تو وہ بھی گردن کمی کرکے دیکھیں گے اور کہیں گے ہاں یہ موت ہے؛ پھر دوز خوال کو پکارا جائے گا، اے دوز خ والوا کیا تم اس کو پہچانے تہ ہو؟ تو وہ بھی گردن کمی جو کہیں ہے کہ دوز خ والوا کیا تم اس کے لیے تھم ہوگا تو اس کو ذرخ کر دیا جائے گا بھراعلان کیا جائے گا، اے جنت والوا اب تم کو بھیشہ رہنا ہے تم پر کبھی موت نہیں آئے گی اس کے بعد جناب رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی آ بیتے مبارکہ تلاوت فرمائی:

وَأُنْلِرُهُمْ يَوْمُ الْحَسْرَةِ إِذْ قُحِي الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (م) ٢٠٠٠)

ترجمہ: اور ان انسانوں کواس حسرت کے دن سے ڈرایئے جب (ہمیشہ کے لیے جنت یا دوزخ میں رہنے کا) فیصلہ کردیا جائیگا؛ حالاتکہ سے لوگ غفلت میں ہیں ایمان نہیں لاتے۔(بخاری: ۲۷۳-مسلم:۲۸۴۹۔معۃ انجۃ انتی الرانی ترتیب منداحہ:۲۰۴/۲۴،بلفظ)

فائدہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جب جنت والوں اور دوزخ والوں کے سامنے موت کو ذرج کر دیا جائے گاتو جنت والوں کی خوشی میں (انتہائی) اضافہ ہوجائے گا اور دوزخ والوں کاغم بھی بہت ہوجائے گا۔ (بخاری: ۲۵۳۸ مسلم: ۳۳)

حضرت میزیر رقاشی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: جنت دالے موت سے محفوظ ہوہ کیں گے ان کا عیش خوب پاکیزہ اور مزے دار ہوجائے گا، یہ بھاریوں سے محفوظ ہوجا کیں گے، ہم ان کواللہ تعالیٰ کے قرب وجواب میں طویل قیام کی مبار کباد دیتے جیں؛ پھرآپ روٹے گئے تی کہ آپ کے آنسوان کی داڑھی پر بہنے لگ گئے۔ (ابن البارک، تاب ازید، عادی اظار داع: ۸۸)

## جنت چيوڙ نے كودل ہى نہ جا ہے گا:

الله تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتَ لَهُمُ جَتَّاتُ الَّهِرُ دَوُسِ نُزُلًا٥ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا مِوَلًا ـ (اللهـ:١٠٨٠١)

ترجمہ: بے فٹک جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے ان کی مہمانی کے لیے فردوس (لیعنی بہشت) کے باغ ہول گے جن میں وہ بمیشدر بیں گے (ندان کوکوئی نکا لے گا) اور ندوہ وہاں سے کہیں اور جانا پیند کریں گے۔

#### صرف شہید ہی دنیا میں واپسی کی تمنا کرے گا:

صديث: حضرت الس بن ما لك رضى الله عنه سے روايت ب كه جناب رسول الله صلى الله عليه وسم في الله على الله عليه وسم في ارشاد فرمايانها من أَهْلِ الْجَنَّةِ أَحَلَّ يَسُرُّ مُا أَنْ يَرْجِعَ إِلَى اللَّذْيَا وَلَهُ

عَشَرَةُ أَمُفَالِهَا إِلَّا الشَّهِيلَ فَإِنَّهُ يَوَدُّ أَنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى الدُّنَيَا فَاسْتُشْهِلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِهَا رَأَى مِنَ الْفَصْلِ - (منداح مَنْ اللهِ مُسْنَدِ الْمُكْرِينَ مُسْنَدُ أَنَس ابْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حديث تميز: ١٠١٥، شامله الناشر: مؤسسة قرطية القاهرة)

ترجمہ: کوئی جنتی ایسانیس جس کو یہ بات اچھی گئے کہ وہ دنیا بیں لوٹ جائے اور اس کو دس گن دنیا کا مالک بنادیا جائے گا؛ گرشہید کیونکہ بیراس کی خواہش کرے گا کہ بید دنیا میں لوٹ جائے اور دس مرتبہ شہید کیا جائے اس وجہ سے کہ جواس نے (شہادت کے تواب میں)فضل ومرتبہ یا یا ہوگا۔

جنت کے مختلف در داز ہے

بابريان:

صديث: حضرت بهل بن سعدوض الله عند قرمات بي كه جناب رسول الله من الله عند ارش و فرما يا إن في الجدة بابا يقال له الريان ين خل منه الصائمون فين خلون منه فإذا دخل آخر همد أغلى فلم ين خل منه أحل - ( تَذَكرة القرابي ١٨٥٨ منداحد ١٩٣٣ )

ترجمہ: جنت میں ایک دردازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے جب ان میں کا آخری شخص داخل ہو بچکے گا تو اس کو بند کردیا جائے گا؛ پھراس سے کوئی داخل ندہو سکے گا۔

فائدہ:روز ہے تونماز پڑھنے والے حضرات بھی رکھتے ہیں شاید کہاں درواز ہے ہے روزہ داروں کے گذرنے کی شخصیص ان روزہ داروں کے لیے ہوگی جو ہمیشہ روزہ رکھنے والے ہوں گے یا خوب آ داب وتقافٰی کے مطابق فرض روز ہے رکھتے ہوں گے۔ منتہ میں اسمال سے سمال

مختلف اعمال كدروازول كام:

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ار شرد ما ين مَن أَنْفَق زَوْجَ لَيْنِ مِنْ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دُعِي مِنْ أَبُوَابِ الْجَنَّةِ وَاللَّجَنَّةِ الْمُوابُ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهُلِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهُلِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهُلِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهُلِ الْجَهَادِ دُعْ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهُلِ الْجَهَادِ دُعْ مِنْ بَابِ الْجَهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهُلِ الْجَهَادِ دُعْ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهُلِ الْجَهَادِ دُعْ مِنْ بَابِ الْجَهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهُلِ الصِّيَامِ دُمْ مَنْ بَابِ الرَّيَّانِ فَقَالَ أَيُوبَكُو وَالنَّهِ يَارَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهُلِ الصِّيَامِ دُمْ مَنْ مَنْ مَنْ اللهِ الْمُعَلِّقَ اللهُ وَمَنْ مَنْ اللهِ مَن مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنه حديده فَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنهُ مِنْ اللهُ عَنه مِن اللهُ عَنه مِن اللهُ عَنه مِن اللهُ عَنه مِن اللهُ عَنه عَلْ اللهُ عَنهُ مِن اللهُ عَنه مِن اللهُ عَنه عَلْ اللهُ عَنه عَلْ اللهُ عَنه عَلْمُ اللهُ عَنه عَلْ اللهُ عَنه مَنْ اللهُ عَنه مَن اللهُ عَنه عَلْ اللهُ عَنه عَلْمُ اللهُ عَنه عَلْمُ اللهُ عَنه عَلَى اللهُ عَنه اللهُ عَنه عَلْمُ اللهُ عَنهُ مِنْ اللهُ عَنه اللهُ المَن اللهُ عَنه عَلْمُ اللهُ اللهُ عَنه عَلَى المُنْ اللهُ عَنه عَلْمُ اللهُ عَنه عَلَى اللهُ عَنهُ المُنْ اللهُ عَنه عَلَى اللهُ عَنه عَلْمُ اللهُ عَنه عَلَى اللهُ عَنه عَلَى اللهُ عَنه عَلَى اللهُ عَنه عَلَى اللهُ عَنه اللهُ اللهُ عَنه عَنه عَلَى اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ عَنه اللهُ اللهُ اللهُ عَنه اللهُ اللهُ عَنه اللهُ عَنه عَنه عَنه اللهُ عَنه اللهُ اللهُ عَنه اللهُ عَنه اللهُ اللهُ عَنه اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنه اللهُ اللهُ اللهُ عَنه اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ عَنه اللهُ الله

ترجمہ: جس آدی نے اپنے مال میں سے اللہ کے راستہ میں دو چیزیں ملا کر صدقہ کیں س
کوجنت کے سب دروازوں سے داخلہ کے لیے پکارا جائےگا، جب کہ جنت کے کی دروازے ہیں،
جو شخص نمر زیوں میں سے ہوگا اس کو ہا ہا الصلوق سے بلایا جائے گا، جوروزہ داروں میں سے ہوگا
اس کو ہاب الریان سے بلایا جائےگا، جو مجاہدین میں سے ہوگا اس کو ہاب الجہاد سے بلایو جے گا،
حضرت الویکر "نے عرض کیایا رسول اللہ!ان میں سے الازماکس نہ کسی کو کسی وروازہ سے بدیا جائے
گاکوئی اید شخص بھی ہوگا جس کو ان سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ نے رش دفرہ یہ ہال
اور میں اُمید کرتا ہوں کہ آب ان میں سے ہیں۔
اور میں اُمید کرتا ہوں کہ آب ان میں سے ہیں۔

نوٹ: دوچیزیں ملاکرصدقہ کرنے کامعتی ہے ہے کہ جوچیز صدقہ میں دیں س کوجوڑا کرکے دیں اً مردومختیف چیزیں بھی ملا کرصدقہ میں دیں گے تو ریکھی اس صدیث کا مصداق ہوگا۔ میں مصدیق میں مصدیق

#### باب الفرح بحول كوخوش ركضے والے كا درواز ه:

صدیث: حضرت ائن عبال مسے روایت ہے کہ جناب رسول الله سلی الله عدیو کا مشاد فرویا یا اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرویا اللہ جنہ فرات اللہ الفرح لایں خل فید الامن فرح الصبیان ۔ (مند غروس دیاری دوران اللہ ورانیا فرون ۱۷۳۵)

ترجمہ: جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الفرح ہے اس سے وہی داخل ہوگا جو بچوں کوخوش رکھے گا۔

باب الضحل حياشت كى نماز برصف والول كادروازه:

صدیث : حفرت ابو بریره رضی الله عندے روایت ہے کہ جناب رسول القدم الله الله عندے روایت ہے کہ جناب رسول القدم الله الله عند سے روایت ہے کہ جناب رسول القدم الله عند ارشاد فر مایا : ان فی الجند بابا یقال له باب الضحی فاذا کان یوه القیامة نادی مناد این الدین کانوا یدی مون علی صلوة الضمی : هذا بابک فادخلون ارجمه الله تعالی در برورا رافر و دیسے در تو الراد و دیس مندا قردد :۸۸۵ تذر رة القرامي در ۲۵۲/۲)

تر جمہ: جنت کا ایک درواز ہ ہے جس کا نام ہاب انضی ہے، جب قیامت کا دن ہوگا ایک منادی ندا کرے گا کہاں ہیں دولوگ جو ہمیشہ صلوۃ انضی (چاشت) پڑھنے کی پابندی کرتے منصح ہیآ پ حضرات کا درواز ہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھا اس سے داخل ہو ہو ؤ۔

هر مل كاايك دروازه:

حدیث: حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول الشصلی الله صلیہ وسلم نے ارش وفر ، یا:لِکُلِّ آهٰلِ عَمَلٍ بَابُ مِنْ آبُوابِ الْجِنْدَةِ یُلْ عُوْنَ بِنَدِلْكَ الْعَمَل - رمسداحد

بن حنين، مستدأني هريرة برضي الله عنه، حنهك مير: ٥٠٠ شامل، الناشر: مؤسسة قرطية. القاهرة)

ترجمہ: ہرطرح کے عمل کرنے والے کے لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک درواز ہ ہے ای عمل کی وجہ سے ان کواس سے بلایا جائے گا۔

اكثرعمل دالے دروازه سے جنتی كو پكارا جائے گا:

صديث: حضرت الوهريرة فرمات إلى كه جناب رسول الشمن الني في أرش وفرمايا: إذا كأن يومُ القيامة دعى الإنسانُ بأكثر عملِه فإن كأنت الصلاةُ أفضل دعى بها، وَإِن كأن صيامه أفضل دعى به، وَإِن كأن الجهاد أفضل دعى به ثمر يأتى بأباً من أبواب الجنة يقال له الريان ينعى منه الصائمون قال أبوبكر الصديق: يارسول الله أثمر أحد يدعى بعملين؟ قال: نعمر أنت - (منديزار:مديث نبر:١٩٥٣/مني نبر:٢/٣٣٢/ ثالم البوران فره:١٣١١ درمنور:٥/٣٣٣)

ترجمہ: جب قیامت کا دن ہوگا تو انسان کوال کے اکثر عمل کے لحاظ ہے پیکارا جائے گا اگرا سکی نماز اچھی تھی تو اس سے پیکارا جائے گا؛ اگراس کا روزہ اچھا تھا تو اس سے پیکارا جائے گا؛ اگراس کا جہادا چھا تھا تو اس سے پیکارا جائے گا ،حضرت الوبکر ٹینے عرض کیا: یارسول اللہ! کی وہاں کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جس کودوعملوں کے ساتھ پیکارا جائے گا؟ آپ ما الفظالیا ہے ارشاد فر ما یا: ہاں! آپ ہوں گے۔

جنت کے دروازوں کی کل تعداد:

اہلِ علم کی ایک جماعت کی محقیق میرہے کہ جنت کے آخھ دروازے ہیں

- (١) باب الصلوة
- (٢) بأب الجهاد
- (٣) باب الصدقه
- (٣)بابالريان
- (۵)باب التوباس كانام باب محمد اورباب الرحت بهي ہے
  - (٢) باب الكاظمين الغيظ
    - (٤) باب الراضين
  - (٨)؛ ب الايمن الذي يدخل مندمن لاحساب عليه
- ( حكيم ترندى رحمة الله عليه في اور الاصول من ان ابواب كااضافه كيا ب
  - (١)بابالج

(۲)بابالصلہ

(٣) باب العمرة ، يكل گياره در دازے ہو گئے۔

ایک درواز ہاب الضحل ہے،ایک باب امت محمد ہے بیکل تیرہ ہوگئے۔

ایک درواز ہاب الفرح ہے ای طرح علامہ قرطبیؓ نے اٹھارہ دروازے گنائے ہیں۔

(مستفاد من تذكرة لقرطبي:۲ /۲۵۹\_۴۵۹)

آپ نے مذکورہ احادیث میں ایک حدیث ریجی پڑھی ہے کہ ہرطرح کے نیک عمل کرنے والے کے لیے جنت کا ایک مخصوص وروازہ ہوگا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چند بڑے اعمالِ صالحہ کے لیے ان کی عظمت شان کی وجہ سے پچھ دروازے ایسے بھی ہیں جن کی وضاحت تفصیل کے ساتھ احادیث میار کہ جس بیان نہیں کی گئی، یا ریہ کہ جو دروازے احادیث میار کہ جس بیان نہیں کی گئی، یا ریہ کہ جو دروازے احادیث میں احادیث میں اندیک می سبقت کرنے والوں کو بھی ضمنا آئیس دروازوں سے گذارا جائے اور عظمت شان کے لیے ان ہی اعمال کے ساتھ ان دروازوں کے بھی نام دکھ دیئے جا تھی، والنداعلم۔

دروازون كأحسن وجمال:

ارشاد فدادندى ب مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَيْوَابُ (س:٥٠)

ترجمہ: کھلے ہوئے ہوں محے جنتیوں کے لیے (جنت کے دروازے)۔

ال آیت کی تغییر میل حضرت حسن بھر کی فر ماتے ہیں کہ ان کا ظاہر کا حصد اندر سے اور اندر کا حصہ باہر سے نظر آتا ہوگا ، جب ان کوکہا جائے گا کہ کھل جاؤ ، بند ہوجاؤ کچھ بولوتو وہ ان باتوں کو پیجھتے ہوں گے اور جنتیوں سے گفتگوکرتے ہوں گے۔ (تغییرحسن بھری: ۳۹۰/۳۔ درمنتور: ۵/۸)

فائدہ: ابن جریری طبرگ (این جریر طبری تفییر: ۱۱۲/۲۳) اور حصرت قماد ہ گئے بھی ایسی ہی تفسیر فرمائی ہے۔

## حضور صلى الله عليه وسلم جنت كا كندُ المُعْتَكُمْ الله على ك.

حديث: حفرت انس بن مالك فرمات جي كه جناب سيددوعالم صلى الله عليه وسلم نے ارش دفره يا: فَأَخُونُ وَحَلْقَةِ بَاكِ الْجَنْدَةِ فَأَقَعُقِعُهَا - رسوله، يَتَناب تَفْسِيدِ اللّذِ آنِ عَنُ رَهُولِ اللّهِ

صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَأْبِ وَمِنْ سُو مَقِتَنِي إِسْرَ الِّيلَ، حديث معر: --، شامله، موقع الإسلام)

ترجمہ: جنت کے دروازے کا کنٹراسب سے پہلے میں ہلاؤں گااوراس میں کوئی فخر اور تکبر کی بات نہیں۔

فائدہ: شفاعت کی طویل حدیث میں حضرت انس سے مروی ہے کہ آپ سال النظالیا ہی نے ارش دفر مایا فکا گئے گئے گئے تاب الجنگری فکا اور ارش دفر مایا فکا گئے گئے گئے تاب الجنگری فکا قط فی ایک بنت کے دروازہ کا کنڈا پکڑونگا اور اس کو کھٹکھٹا وک گئڈ اس بات میں بالکل واضح ہے کہ جنت کے دروازے کے کنڈے کا جسم ہے جس کو کھٹکھٹا یا جائے گا اور اس میں حرکت پیدا ہوگی۔(عادی الارداح: ۹۲)

#### جنت كادرواز وكفتكهان كاوظيفه:

حضرت علی سے روایت ہے کہ جس مخص نے لا إلكة إلا الله المبلك الحقی المبلی المبلی

#### جنت میں داخلہ کے وقت باب امت برزش:

صديث: سيدنا ابن عمرض الشعدفر مات بيل كمآقائد وعالم سروركا منت سلى الندعليه وسلم في الدعليه وسلم في ارشادفر ما يا بتاب أُمَّتِي الَّهِ يَ يَلْ خُلُونَ مِنْهُ الْجَنَّةَ عَرِّضُهُ مَسِيرَةُ الرَّاكِي الدّعليه وَسَلَّم فَي السّعادُ مَنَا كِبُهُمُ مَسِيرَةُ الرَّاكِي الدّعلي الله عَلَيْهِ حَتَّى تَكَادُ مَنَا كِبُهُمُ تَزُولُ ول ورومنى الله عَلَيْهِ حَتَّى تَكَادُ مَنَا كِبُهُمُ تَزُولُ ول ورومنى كِتَاب صِفَةِ الْجَنَّةِ عَنْ رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ، بَاب مَاجَاء في صِفَةِ أَبُوابِ الْجَنَة ، حديد في مِن الله موقع الإسلام)

ترجمہ: میری امت کاوہ دروازہ جس سے وہ جنت میں داخل ہوں گے اس کی چوڑ ائی تیز ترین سو رکے تین رات دن کے مسلسل سفر کے برابر ہے؛ پھران لوگوں کی اس درواز ہ پر (رش کی وجہ ہے )ایسا بچوم ہوگا قریب ہوگا کہ ان کے کند ھے اتر جا کیں۔

فائدہ:باب امت کا ایک نام باب الرحمت بھی ہے اور اس امت سے مراد حضور صلاحی ہے اور اس امت سے مراد حضور صلاحی ہے اور اس امت کے در فیض اعدیہ شرح الی مع اصلیم: ۱۹۲/۳)

ایک حدیث میں یہ بھی وارد ہے کہ حضرت ابو ہریرہ جناب نبی کریم مؤلفہ این ہے قل کرتے ہیں۔ آگانی چہریاں فائحل مین اگری بنات المجتنب النبی تنگا کے اللہ کا کہنا ہے ہوئے ہے جنت کا دور میرا ہاتھ پائے کر جھے جنت کا وہ وروازہ دکھا یا جس سے میری امت واضل ہوگی۔

#### نیک عور تول کوجنت میں حوروں کے بدلے کیا ملے گا؟

نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور شوہر کو ملنے والی حورول کی سر دار ہوگی ، اور القد تعالیٰ اس عورت کوان سب سے حسین وجیل بنائیں گے اور وہ میاں بیوی آلیں میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔

اوراگر دنیا میں عورت کے متعدد شوہر ہول یعنی عورت نے اپنے شوہر کے انتقاب یا اس کے طلاق دینے کے بعد دوسری شادی کرنی ہو لینی اس عورت نے دویا اس سے زیادہ شادیاں کی ہوں تو وہ جنت میں اپنے کس شوہر کے ساتھ رہے گی ؟ اس بارے میں مختف اقوال ہیں:

(1) اس عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ جس کے ساتھ اس کی زیا دہ موافقت ہو اس کو اختیار کرئے۔ 2) وہ عورت آخری شوہر کے ساتھ رہے گی۔ حضرت ابودرواء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ساتھ کی لیے نے فر ما یا:عورت کواس کا آخری شوہر ملے گا۔

(3) عورت ال شوہر کے ساتھ رہے گہیں نے دنیا میں اس کے ساتھ اسے اضاق کا برتاؤ کیا ہواور وہ شوہر جس نے عورت پرظم کیا ہوگا ، اس کونگ کیا ہوگا وہ اس عورت سے محروم رہے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت جس ہے کہ انہوں نے آپ مان تلا ہے گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت جس ہے کہ انہوں نے آپ مان تلا ہے ہوئی ہے بوچھا کہ کسی کے دوشوہر ہوں تو وہ جنت جس کس کے ساتھ رہے گی؟ آپ مان تلا ہے اختیار دیا جائے گا، پس وہ اس شوہر کو اختیار کرے گی جس نے وئیا میں اس کے ساتھ اجھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہو، اور وہی اس کا جنت جس شوہر ہوگا، اے ام سلمہ! اجھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہو، اور وہی اس کا جنت جس شوہر ہوگا، اے ام سلمہ!

(4) بعض حضرات نے بوں تطبیق دی ہے کہ اگر سب شو ہر حسن خلق میں برابر ہوں تو آخری شو ہر کو ملے گی در ندا سے اختیار دیا جائے گا۔

اورا گرعورت کنواری ہولیعنی اس کا شاوی سے پہلے ہی انتقال ہو گیا ہو، یا شاوی شدہ تو ہو ہلیکن اس کا شوہر جنتی نہ ہوتو جنت میں جس مرد کو بھی وہ پسند کر ہے گی ، اس کے ساتھ اس کا لکا ح ہوجائے گا ، اور اگر موجودہ لوگوں میں کسی کو بھی پسند نہ کر ہے تو اللہ تعیالی اس کے لیے ایک مرد جنت میں ہیدافر یا کیں گے جواس کے ساتھ فکاح کرے گا۔ (فاویٰ عبد الی)

باقی بیخواہش کہ ایک عورت بیک وقت کئی مردوں کی بیوی ہوخلاف فیطرت بھی ہی اور جنت میں بیخواہش پیدا بھی نہیں ہوگی۔

## شہید کیلئے جنت الفردوس مقرر کی گئے ہے:

حضرت ام الربیج بنت براء جوحار ثدین سراقه کی والده تھیں، نبی کریم سابین کین کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور عرض کیا اے اللہ کے نبی ! حارثہ (جو کہ بدر کی لڑائی میں شہید ہو گئے تھے'انہیں نامعوم ست الله تيرا كراكاتها) كى بار ئى ش آب جُھى بَهُ بناكى كراكروہ جنت ميں ہے تو مبر كراوں اور اگر كہيں اور ہو اس كے لئے روؤں دھوؤں را پ سائن الله على من ہا يا: اسام حارث اجنت كے بهت سے درج بيں اور تمهار سے بيٹے كوفر دوس اعلى ميں جگر في ان قتا كتف كر بهت سے درج بيں اور تمهار سے بيٹے كوفر دوس اعلى ميں جگر في أُمَّ الرَّبَيِّج يِلْت البَرّاءِ وَهِي أُمُّ حَارِثَة بني سُرَ اقّة أَتَتِ النَّيِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَت: يَا نَبِيّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَت تَعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ فِي البُكَاءِ فَي البُكَاءِ فَي البُكَاءِ قَالَ: "يَا أُمَّ حَارِقَة إِنَها جِنَانٌ فِي الجُنَدِة، وَإِنَّ الْهَا يَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ فَي البُكَاءِ الْهِورُ دُوسًا لاَعْلَى « ـ (عَارِي 200)

نوین فضیلت: شهید کوستر افراد کی شفاعت کاحق دیا جائے گا:

حضرت بنم ان بن عتبہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت ام درداء کے پاس گئے، ہم یہ بیتم سخے، حضرت الله درداء کے پاس گئے، ہم یہ بیتم سخے، حضرت الله درداء نے (جمیں دیکھ کر) فرمایا: خوش ہوجاؤ، میں نے حضرت الاور دراء سے نبی کریم علیق کا بیرؤرشاد سنا ہے: شہید کی شفاعت اس کے اہل خانہ کے ستر آدمیوں کے حق میں قبول کی جائے گی۔ یہ شفع الشقید الله فی سَدُعِون مِن اُهْلِ اَدْمیوں کے حق میں قبول کی جائے گی۔ یہ شفع الشقید الله فی سَدُعِون مِن اُهْلِ اَدْمیوں کے حق میں قبول کی جائے گی۔ یہ شفع الشقید الله فی سَدُعِون مِن اُهْلِ اَدْمیوں کے حق میں قبول کی جائے گی۔ یہ شفع الشقید الله میں میں قبول کی جائے گی۔ یہ شفع الشقید الله میں میں قبول کی جائے گی۔ یہ شفع الشقید الله میں میں قبول کی جائے گی۔ یہ شفع السقید الله میں میں قبول کی جائے گی۔ یہ شفع السقید الله میں میں قبول کی جائے گی۔ یہ شفع السقید الله میں میں قبول کی جائے گی۔ یہ شفع السقید الله میں میں قبول کی جائے گی۔ یہ شفع السقید الله میں میں قبول کی جائے گی۔ یہ شفع السقید الله میں میں قبول کی جائے گی۔ یہ شفع السقید الله میں میں قبول کی جائے گی۔ یہ شفع السقید الله میں میں قبول کی جائے گی۔ یہ شفع السقید کی میں میں قبول کی جائے گی۔ یہ شفع السقید کی سیار میں میں قبول کی جائے گی دوراد دوراد دوراد دوراد دوراد دوراد کی جائے گی دوراد دوراد دوراد دوراد دوراد دوراد کی جائے گیا دوراد دور

# شہیدی قبر پر مسلسل نور برستار ہتا ہے:

حضرت عائشه صديقة فرماتى بين كه جب (شاوِ حبشه) نجاشى كا نقال بوگيا تو بهم وگ آپس مِن سِيُ لفتگو كيا كرتے تھے كه اس كى قبر پر بميشه نور برستار بهتا ہے۔ عَنْ عُرُّ وَقَّ، عَنْ عَالِمُشَةَ قَالَتُ: » لَمَّنَا مَاتَ النَّجَاشِيقُ كُنَّا نَتَحَلَّفُ أَنَّهُ لَا يَوَالُ يُورَى عَلَى قَبْرِ فِانُورٌ ۔ (ابوداؤد: 2523) امام اوداؤدنے إلى حديث پر ت**باب في النُّورِ نيرى عِنْدَا قَبْرِ الشَّهِيبِ** كاعنوان قائم كيا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے كہ نجاشی جس كى نبى كريم عَلَيْكَ نے غائبانہ نمازِ جناز و پڑھ أَئ تقى، سُس كا انتقال شہروت كى وجو ہات اوراساب ميں سے كى ذرايعہ جواتھا۔ (عون المعود 70 142)

جنت الفردوس كي وُعاء:

حضرت انس رضی اللّه عندے مروی ہے کہ آپ نے فر مایا : جب تم جنت کی دعاء ہا نگوتو فر دوس کی ڈعاء مانگو۔ ( طبرانی ص۲۳۲ج ۴)

فائدہ: جب اللہ پاک سے مائلے خوب الچھی چیز الچھی طرح مائلے،اس سے کہ اُسے دسینے میں کوئی نقصان نہیں، نہ وہ بخیل ہے توخوب مائلے اور بہتر سے بہتر مائلے ،فر دوس جنت کا سب سے عمدہ وراو نیجا طبقہ ہے۔

دُعاء كرنے والے يرجنت كدرواز كل كئے:

حضرت ابن عمر رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ دسول پاک نے فرمایا: جس کے بیے ڈی ء کے ورو زے کھل گئے۔(عالم میں ۱۹۸۸) (جاری ہے) ورو زے کھل گئے۔(عالم میں ۱۹۸۸) (جاری ہے)

روزه دارول كيليع جنت كاايك دروازه مخصوص كيا كياب:

حضرت مہل بن سعد نبی کریم علیت کا اِرشاد فقل فرماتے ہیں:

"فِي الْجَنَّةِ ثَمَّانِيَهُ أَبُوَابٍ، فِيهَا بَابٌ بُسَنَّى الرَّيَّانَ، لَا يَدُخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ" جنت مِن آخم دردازے بیں جس میں سے ایک دروازہ" ریّان" ہے اُس میں سے صرف روز ودار داخل جول گے۔ (بناری:3257)

مسلم کی روایت میں ہے آپ علی نے اِرشاد فر مایا: بیشک جنت میں ایک وروازہ ہے جس کو "ریا ن" کہا جاتا ہے اُس میں سے قیامت کے دن صرف روزہ دار داخل ہوں گ، اُن کے ساتھ اُن کے عذوہ کوئی اور واخل نہ ہوگا، چنانچہ (قیامت کے دن) آواز لگائی جائے گ کہ روزہ دار کہاں ہیں؟ پس روز و داراُس درواز ہے میں ہے داخل ہوں گے، جب سب داخل ہوجا ئیں گے تو وہ درواز و ہند کر دیا جائے گا پھراُس دروازے ہے کوئی داخل نہ ہوگا۔ (سلم:1152)

تر مذی شریف کی روایت میں اُس می آن وروازے سے جنّت میں داخل ہونے کی فضیات یہ ذکر کی گئی ہے: "وَصَنْ دَخَلَهُ لَهُ يَظْمَأُ أَبُكَا"

یعنی جواس"ریّان دروازے ہے داخل ہوگیاوہ کھی پیاسائیں ہوگا۔ (تندی: 765) اللّدتعالی نے تو به ورحمت کا دروازہ کھول رکھا ہے:

"إِنَّ رَبَّكَ يُقُورُ ثُكَ الشَّلَاهَ، وَيَقُولُ لَكَ: إِنْ شِنْتُ أَصَبَحَ لَهُمُ الطَّفَا فَا مَنْ رَبَّكَ يُقُورُ لَكَ: إِنْ شِنْتُ أَصَبَحَ لَهُمُ الطَّفَا وَالْمَالِمِينَ، وَإِنْ خَمَةً أَحَدًا قِسَ الْعَالَمِينَ، وَإِنْ شِنْتَ فَتَعْتُ لَهُمُ بَابَ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ "بِيْكَ آپ كَ پروردگار نے آپ كو سِنْتُ فَتَعْتُ لَهُمُ بَابَ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ "بِيْكَ آپ كے پروردگار نے آپ كو سلام كهر ہے اور يَهِ لُوايا ہے: اگر آپ چائِين تويه صفا كى بِها رُئى سونا بَن جائے الله پُران بِيران مِي سِن سَهُ مِن فَي فَرافتياد كياتو شَن اِن بِراياعذاب بَصِيجوں گا كه شِن في جهال بحريش ايس عذاب كي پرنہ بيجا موگا ، اور اگر آپ چائِين تو شِن ان كيلئے تو به اور رحمت كا درواز و كھول دول ۔ آپ عَلَيْ شَن مِي اَنْ مَا اِن كيلئے تو به اور رحمت كا درواز و كھول دول ۔ آپ عَلَيْ فَي اِن مَا اِن كيلئے تو به اور رحمت كا درواز و كھول دول ۔ آپ عَلَيْ فَي مِن مَن كُر إرشاد فر ما يا:

تِهَلَ بَاْبُ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ " تَهِين ! بلكه (مِن تو يَن جِاهِمَا ہوں كه ) تو به اور رحمت كادر دازه كھول ديجئے \_ (طِرانَ كِيرِ:12736) حضرت عبدالله بن مسعود نبي كريم عليه كابد إرشاد قل فرمات إن:

لِلْجَنَّةِ ثَمَالِيَةُ أَبُوَابٍ سَنِعَةٌ مُغْلَقَةٌ، وَبَأَبُ مَفْتُوحٌ لِلتَّوْبَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّنْسُ مِنْ نَحُوفِ

جنّت کے آٹھ وروازے ہیں ہسات دروازے بند ہیں ادرایک درواز ہسورج کے مغرب سے طلوع ہونے تک تو بہ کیلئے کھلا ہوا ہے۔ (طرانی ہیر:4740)

الله تعالى بندے كى توبەكا إنتظار كرتے ہيں:

حضرت ابوموى فى كريم عَنْ الله كايد إرشادُ قَلْ فرمات الله عَرَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَكَ هُ بِاللَّيُلِ لِيَتُوبَ مُسِىءُ النَّهَادِ، وَيَهُ سُطُ يَدَهُ بِالنَّهَادِ لِيَتُوبَ مُسِىءُ اللَّيْلِ، حَتَّى تَطُلُعَ الشَّهُ شُهِ مِنَ مَغُرِجِهَا-

ویشک اللہ تعالیٰ رات کواپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تا کہ دن کو گناہ کرنے والا توبہ کرلے اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تا کہ رات کو گناہ کرنے والا تو بہ کرلے، (اور بیسنسلہ چلتا رہے گا) یہاں تک کہ سورج مغرب سے طکوع ہوجائے۔ (مسلم ،2759)

توبه كرنے والے كے كناه بركوئي كواه باقى نبيس رہتا:

حضرت الس ني كريم ميايية كايد إرشاد قل فرماتي إن:

﴿ إِذَا قَابَ الْعَبْدُ مِنَ ذَنُوبِهِ أَنْسَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ حَفَظَتُهُ ذُنُوبِهُ وَ أَنْسَى ذَالِكَ جَوَارِحَهُ وَمَعَالِبَهُ مِنَ الْأَرْضِ حَتَّى يَلْقَى اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَاهِدُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَاهِدُ وَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَاهِدُ وَ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَاهِدُ وَ اللهُ يَوْمَ اللهِ بِنَدْبِ مِبِ بَنَهُ وَ اللهُ يَعَالَى بَنْدَ عَلَيْهِ شَاهِدُ وَ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَكُولُ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَكُولُ اللهُ يَعْمَلُولُ وَاللهُ اللهُ يَعْمَلُولُ اللهُ اللهُ يَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ يَوْمَ اللهُ اللهُ يَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ مَاللهُ اللهُ يَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ يَعْمَلُولُ اللهُ اللهُ يَعْمَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عِلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

#### جنت کے پیاڑ

جبل احد ، کوه طور ، کوه لینان اور جبل جودی:

صدیت: حضرت عمرین عوف فرماتے ہیں کہ جناب رسول الشصلی الشعلیہ وسم نے ارشاد فر مایا: (ونیا کے) چار بہاڑ جنت کے بہاڑوں ہیں سے ہیں اور (دنیا کی) چار نہریں جنت کی جنگوں ہیں سے ہیں اور (دنیا کی) چارجنگیں جنت کی جنگوں ہیں سے ہیں ہوش کیا گون سے ہیں ہوش کیا گون سے بہاڑ (جنت ہیں سے بین اور (دنیا کی) چارجنگیں جنت کی جنگوں ہیں سے بہاڑ (جنت ہیں سے) ہیں؟ ارشاد فر مایا: (۱) احد پہاڑ یہ ہم سے مجت کرتا ہے اور ہم اس سے مجت کرتا ہیں (۲) کو وطور جنت کے پہاڑوں ہیں سے ایک پہاڑ ہے (۳) کو و لبنان جنت کے پہاڑوں ہیں سے ایک پہاڑ ہے (۳) جبل جود کی جنت کے پہاڑوں ہیں سے ایک پہاڑ ہے (۳) جبل جود کی جنت کے پہاڑ وں ہیں سے ایک پہاڑ ہے (سے نیل ، دریا نے نیل ، دریا نے فرات ، دریا نے بیا ور بیا نے فرات ، دریا نے بیان اور دیا ہے فرات ، دریا نے بیان اور دیا ہے فرات ، دریا نے بیک اور جنگ خند آ

#### جنتیول کے جنت میں داخلے کا منظر (شبحان اللہ)

کھا حادیث مبارکہ کے مطابق جنت میں داخل کیے جانے سے پہلے ہی اہل جنت کو اہدی حسن ہوت و جوانی عطا کی جائے گی، گناہوں سے پاک کر دیا جائے گا، ان کی برائیوں کوان سے دورکر دیا جائے گا، کی کے دل میں جو بھی نفرت و کدورت ہوگی اسے منا دیا جائے گا اور تھوک بلخم ، پیشاب وغیرہ کی گندگیوں کو دورکر دیا جائے گا اور یوں جنتی سلامتی کے اس گھر میں اس طرح داخل ہوں کے کہ حسین و جوان صحت مند ہوں گے، قد کا ٹھ آ دم علیہ السلام کا لینی ساٹھ ہاتھ ہوگا ، گندگیوں ، گناہوں ، برائیوں ، نفر توں ، کدور توں سے پاک علیہ السلام کا لینی ساٹھ ہاتھ ہوگا ، گندگیوں ، گناہوں ، برائیوں ، نفر توں ، کدور توں سے پاک بور گے ، پید مشک جیسا خوشبودار ہوگا اوران کے دل آلائتوں سے ایے صاف ہوں گے کہ زری میں پرندوں کے دلول کے ماند ہوں گے۔

نورفر مائے کیااللہ کے لیے بیناممکن ہے؟ کیاوہ اپنی تخلوق کی ساخت میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا؟ آج اگر اللہ علی ہوائی دس یا ہیں برس کی ہے تو کیا خدااس مدت کو بڑھا کر ابدی وسر مدی نہیں کرسکتا؟ آج اگر ہماری جسمانی نظام تھیک کام کررہے ہیں تو اس میں ہم را کی ممار کہ ایک نہیں دیکھا جو کی کمال ہے یا ہمارا کتنا عمل وظل ہے؟ ہم نے تو اپنے علی پہلو میں وہ دل بھی نہیں دیکھا جو ہمارے بہت ہی قریب ہے، بھی آرام نہیں کرتا ، سوتا نہیں ، ہم سوتے جا گئے ہیں اور وہ اللہ کے ہمارے بہت ہی قریب ہے، بھی آرام نہیں کرتا ، سوتا نہیں ، ہم سوتے جا گئے ہیں اور وہ اللہ کے تمارے بہت ہی قریب ہے، بھی آرام نہیں کرتا ، سوتا نہیں ، ہم سوتے جا گئے ہیں اور وہ اللہ کے خوش ہو ہو کہتے ہیں اور دہ اللہ کے بیارے کا اللہ بنادیے؟ کیا فلہ اسے کے نام کرنے کا اٹل بنادیے؟ کیا خدا کے سے میمکن نہیں کہوہ جہد کو نہیں کہونے وہ اللہ ہول کو خوشبو دیتا ہے تو کی پسینے کو نہیں و سے دالا ہے جا سے جا کہ اللہ تو ہم چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور بے شک ایسا ہی ہونے والا ہے جیسارب نے جمیں بتادیا ہے۔

اب اس موقع پرقر آن علیم ہمارے سامنے جنتیوں کے جنت میں دافلے کا منظر پیش کرتا ہے اور بتلا تا ہے کہ فرشتے ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے ہتحیات اور سلام پیش کریں گے اور اس کامیا فی پر مبار کباد دیں گے۔ جنت کے دروازے ان کے بیے پہلے ہی کھو لے جا چکے ہوں گے اور جنتیوں سے کہا جائے گا کہ بلاخوف و خطر سلامتی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہوجا ؤ۔اور بیغمت پانے پرجنتی لوگ اللہ کا شکرا داکریں گے۔

اللهم انأنسألك الجنةونعوذبك من عداب النار

اورجولوگ اپنے رب کی نافر مانی سے پر ہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف سے جایا جائے گا۔ یہاں تک کہ جب وہ وہ ہاں پہنچیں گے، اور اس کے در داز سے پہلے ہی کھولے جو چکے ہوں گے ، قواس کے در دانر ہے ہے۔ داخل جو چکے ہوں گے ، قواس کے کہ '' سلام ہوتم پر ، بہت اچھے رہے ، داخل ہوجا وَاس میں ہمیشہ کے لیے۔'' اور وہ کہیں گے '' شکر ہے اللہ کا جس نے ہمار ہے س تھا پناوعدہ سچا کر دکھا یہ اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا ، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔'' پس بہتر بن اجر ہے کمل کرنے والوں کے لیے۔ سری الرعدہ (13)

وَالْهَلَائِكَةُ يَنْخُلُونَ عَلَيْهِم قِن كُلِّ بَأْبٍ {23} سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرُتُمُ فَيغَمَ عُقْبَى النَّادِ (24)

ملائکہ ہر طرف سے اُن کے استقبال کے لیے آئیں گے اور اُن سے کہیں گے" تم پر سلامتی ہے، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اُس کی بدولت آج تم اِس کے ستحق ہوئے ہو'' پس کیا ہی خوب ہے بیآ خرت کا گھر! (سودۃ اِبواهیم (14)

وَأُدُخِلَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الطَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الأَّنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمُ تَحِيَّتُهُمُ فِيهَا سَلاَمٌ (23)

جولوگ ایمان لائے ہیں ادر جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جا کیں گے جن کے بیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے،اور دہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبار کیا دسے ہوگا۔۔۔ود قالغہ قان (25)

وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا (75) خَالِينَ فِيهَا حَسُنَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (75) خَالِينَ فِيهَا حَسُنَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (76) آداب وتسليمات سے اُن كااستقبال ہوگا۔ وہ ہميشہ ہميشہ وہاں رہيں گے۔ كيابى اچھ ہے وہ مستقر اور وہ مقام ..

اس استقبال اورمبار کیا دے ساتھ کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ بے خوف وخطر جنت میں داخل ہوجا ؤ:سورۃ الحجر(15) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ {45} الْمُخُلُوهَا بِسَلاَمٍ آمِنِين ﴿46} يَقْيِنَا مَتَّى لُوكَ بِاغُولِ اور چِشُمول مِين بهول كَاور أن سے كَها جائے گا كه داخل بهوج وَ ان مِين سلامتى كے ساتھ بے خوف وخطر - موقاز قرف (43)

يَا عِبَادِ لَا خَوُفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنتُمَ تَحْزَنُونَ {68} الَّذِينَ آمَنُوا بِأَيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ {69} ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَا جُكُمْ تُحْبَرُونَ (70) أس روز أن لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تصاور مطبع فر مان بن کررہے

سی رور ان و ول سے بو ، ہوں ہیں پر ابیان اسے سے رور سی سر ہیں ہیں روب شھے کہا جائے گا کہ'' اے میرے بندو ، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ تہمیں کوئی غم لاحق ہوگا۔ داخل ہوجا کو جنت میں تم اور تنہاری بیویاں تمہیں خوش کردیا جائے گا۔''

فطرت انسانی نے ہمیشہ باغات، ہریالی ،سبزے، درختوں، پھولوں اور بہتے پائی کو پسند کیا ہے اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ جس انسان کواس کی طاقت، وسائل اور دولت کی تواس نے بیٹھتیں حاصل کرنے کی کوشش کی۔ بڑے بڑے بادشاہوں نے دریاوں کے کنارے شہرآ باد کیے اور اپنے محلوں کے گردو پیش کو باغات، پھولوں اور بہتے پائی سے سجانے کی کوشش کی۔ بیرحقیقا انسانی فطرت کی وہ ما نگ ہے جواللہ نے جنت کی صورت ہیں پوری کی ہے اور دنیوی زندگی کو آزمائش قرار دے کر جنت کو پانے کا معیار اور طریقہ کاربتلادیا ہے لیکن انسان اے دنیا ہیں ہی پانے کی خواہش کرتا ہے۔ حالانکہ خواہش کرتا ہے۔ حالانکہ اور تو وہ نعمت اس درج ہیں اسے موقع ملتا ہے تواہیے لیے بہی آ سائٹیں تلاش کرتا ہے۔ حالانکہ بیاں اول تو وہ نعمت اس درج ہیں انساری نعمتوں کومٹاد ہی ہے۔ خوش نصیب تو در حقیقت اور زوال نہ بھی آ سے خواہش کی رحمت سے جنت کے ستحق ہو جا کیں۔

جنت کے لفظی معنی بی " باغ" کے جیں اور پوری کی پوری جنت باغات کا مجموعہ گویا ایک وسیج وعریض باغ بی ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہول گی۔ آھئے جنت کے باغات کی کیفیت ،اس کے درختوں کی چھاؤں، جنت کے گھروں،اس کے چشمول اوراس کی نہروں کے بارے میں جانتے ہیں۔ جنت کیا ہے؟

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کوان کے اچھے اچھے اعمال کا اپنے فضل وکرم سے بدلہ اور انع م دینے کے لئے آخرت میں جوشا ندار مقام تیار کرر کھا ہے اُس کا نام جنت ہے اور اُس کوبہشت بھی کہتے ہیں۔

جنت میں ہر قسم کی راحت وشاد مانی وفرحت کا سامان موجود ہے۔ سونے چاندی اور موتی وجود ہے۔ سونے چاندی اور موتی وجوا ہرات کے لیے چوڑے اور اُونیچ اُونیچ کی ہے ہوئے ہیں اور جگہ جگہ ریشی کپڑوں کے خوبصورت وفیس خیمے گئے ہوئے ہیں۔ ہر طرف طرح طرح کے لذیذ اور دل پہنر میں وک کے تھے، شاداب اور سایہ دار درختوں کے باغات ہیں۔ اور ان باخوں میں شہریں یانی نفیس دود ہے، میں اور شراب طہور کی نہریں جاری ہیں۔

قسم مسم کے بہترین کھانے اور طرح طرح کے کھل فروٹ صاف ستھرے اور چکدار
برتنوں میں تیارر کھے ہیں۔ اعلیٰ درجے کے ریشی لباس اور ستاروں سے بڑھ کر چیکتے اور
جگرگاتے ہوئے سونے چاندی اور موتی وجواہرات کے زیورات، او پنچ اور پخ جڑا ؤ تخت،
اُن پر غایبچ اور چاند نیاں بچھی ہوئی اور مسندیں گئی ہوئی ہیں۔ بیش ونشاط کے لئے دنیا کی
عورتیں اور جنت کی حوریں ہیں جو بے انتہا حسین وخوبصورت ہیں۔ خدمت کے لئے
خوبصورت لڑکے چاروں طرف دست بستہ ہروقت حاضر ہیں الغرض جنت میں ہرفتم کی بے
شارراحتیں اور خمتیں تیار ہیں۔ اور جنت کی ہرفعت آئی بے نظیراوراس قدر بے مثال ہے کہ نہ
ہمک کی آئی تھے نے دیکھا، نہ کسی کان نے ستا، نہ کسی کے دل میں اس کا حیال گزرا۔ جنتی لوگ
بلاروک ٹوک اُن تمام نعمتوں اور لذتوں سے لطف اندوز ہوں گے اور ان تمام نعمتوں سے
بڑی رفعہ ورسی کے وجو

کا دیدار نصیب ہوگا۔ جنت میں نہ نیندآئے گی نہ کوئی مرض ہوگانہ بڑھا پا آئے گانہ موت ہوگی ۔ جنتی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ تندرست اور جوان ہی رہیں گے۔

اہل جنت خوب کھا تیں ہیکیں گے گرنہ ان کو پیشاب پا خانہ کی حاجت ہوگی نہ وہ تھو کیں گے نہ ان کی ناک بہے گی ۔ بس ایک ڈ کار آئے گی اور مُشک سے زیاد ہ خوشبودار پسینہ بہے گا اور کھا نہ پینا ہضم ہوجائے گا۔ جنتی ہرفتہم کی فکرول سے آزاد اور رخج فخم کی زحمتوں سے محفوظ رہیں گے۔ ہیں اور ہرقدم پرشاد مانی اور مسرت کی فضاؤں ہیں شادد آبادر ہیں گے اور فشم کی نعمتوں اور طرح کی لذتوں سے لطف اندوز ومحظوظ ہوتے رہیں گے۔ (خلاصر آن دھدیث)

جنت کہاں ہے؟

زیادہ سی تول بیہ کہ جنت ساتویں آسان کے اوپر ہے کیونکہ قر آن مجید میں ہے کہ عِنْدَ میں ہے کہ الجماعی ہے۔ یعنی سدرة المنتی کے پاس بی جنت الماوی ہے۔

اور ایک حدیث میں بیآیا ہے کہ جنت کی حصت عرش ہے۔شرح امقاصد،الہم یہ الحالة

والنار...الخ،ج٣٩٥ ١٣٩ (عاشية ثرح عقائي نسفيه م ٨٠)

### جنتي كتني بيع؟

جنتوں کی تعداد آٹھ ہےجن کے نام بیاں۔

() دارالجلال (۲) جنت الخلد

(۲) دارالقرار (۷) جنت الفردوس

(٣) دارالسلام\_ (٨) جنت النعيم \_تغييررون البيان، ج بر ١٨)

(٣) جنتعدن\_

(۵) جنت الماوي

#### جنت کی منزلیں

حدیث شریف میں ہے کہ جنت کے سودر ہے ہیں اور ہر دو در جول کے در میان ایک سو برس کی راہ ہے۔(مشکوۃ،ج۴یس ۴۹۷)

اورایک حدیث میں بیجی آیا ہے کہ جنتی لوگ جنت کے بالا خانوں کواس طرح دیکھیں گے جس طرح تم لوگ زمین سے مشرق یا مغرب میں جیکنے والے تاروں کو دیکھا کرتے ہو۔ (مفکارُ 8،ج۴م ۴۹۷)

#### جنت کے بھائک

حدیث شریف میں ہے کہ جنت کے بھا ٹک اتنے بڑے بڑے ہیں کہاس کے دونوں باز وؤں کے درمیان چالیس برس کاراستہ ہے گر جب جنتی جنت میں داخل ہونے لگیں گے توان بھا تکوں پر ہجوم کی کثرت سے تنگی محسوس ہونے لگے گی۔(مظلوٰۃ،ج ہوم ۹۷) جنت کے ماغات

اورایک روزیت ش ہے کہ جنت کے تمام ورختوں کے شخصونے کے بیں۔ (مشکورہ، ج، ج، م، ۲۹۵) جنت کی عمار تیں

جنت کی عمد رتوں میں ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے اور اس کا گار ا نہایت ہی خوشبو دار مثنک ہے اور اس کی کنگر یاں موتی اور یا قوت ہیں اور اس کی دھول زعفران ہے۔(مثلوۃ،ج۲ ہیں ۴۷) اور یہ بھی مروی ہے کہ بعض عمارتیں نُور کی اور بعض یا قوت سُرخ کی اور بعض زمر د کی ہیں۔

(روح البيان ان المن ٨٢)

#### جنت کے جشمے

ان چاروں نیروں کے علاوہ جنت میں دوسر ہے جشمے بھی ہیں جن کے نام یہ ہیں:

() كافور ـ

(۲)زنجبیل\_

(۳)سلسبيل\_

(۴)رمیق\_

(۵) تسنيم\_(روح البيان،جايس ۸۳)

#### اہلِ جنت کی عمریں

ہر جنتی خواہ بچپن میں مرا ہو یا بوڑ ھا ہو کر وفات پائی ہو، ہمیشہ جنت میں اُس کی عمر تمیں ہی برس کی رہے گی اس سے زیادہ بھی اس کی عمر نہیں بڑھے گی۔اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس طرح جوان رہتے ہوئے آرام وراحت کی زندگی بسر کرتارہےگا۔ (ترندی،ن۴،۳)

جنتيول كي بيويال ادرخد ام

ادنیٰ درجے کے جنتی کوائی • ۸ ہزار خادم اور بہتر ۲۷ ہیویاں ملیں گی اور اس کے لئے موتی اور زبر جدویا قوت کا اِتنالم باچوڑا خیمہ گاڑا جائے گا جنتا کہ جابیہ اور صنعاء کے دوشہروں کے درمیان فاصلہ ہے۔ (ترینی بے بین ۸۰)

#### حورول كاجلسها درگانا

جنت میں حوروں کا جلسہ ہوگا جس میں حوریں اس مضمون کا گاناسنا نمیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے واس اں ہیں تو ہم بھی قنا نہ ہوں گی۔ ہم چین میں رہنے والیاں ہیں تو ہم بھی عملین نہیں ہوں گ۔ ہم خوش ہونے والیاں ہیں تو ہم بھی ناراض شہوا کریں گی۔مبارک باد ہے ان کے سئے جو ہمارے لئے ہوں اور ہم اُن کے لئے ہوں۔ ۱۱ (ترزی می ۱۴۹۰) جنت کے بازار

بر بمعہ کے ون جنت میں ایک بازار لگے گا کہ اُس میں ثالی ہوا چلے گی جو جنتیوں کے چہروں اور کپٹروں پر لگے گی تو اُن کے حسن و جمال میں نکھار پریدا ہو کر وہ بہت زیادہ خوبصورت ہوجا کیں گے اور جب وہ بازار سے پلٹ کرا پنے گھر جا تیں گے تو اُن کے گھر والے کہیں گے تو اُن کے گھر والے کہیں گے تو اُن کے گھر والے کہیں گے کہ تو خدا کی قتم اِحسن و جمال میں بہت بڑھ گئے ہو۔ تو بیلوگ نہیں گے کہ ہمارے بیچھے تم لوگوں کاحسن و جمال بھی بہت بڑھ گیا ہے۔ (مشکوۃ منج ایر ۱۹۹۳)

جنت میں خداعز وجل کا دیدار

حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ؤالہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوج تھی گئے وخداعز وجل کا ایک منادی بیا علمان کریگا کہ اے اہل جنت! ابھی تمہارے سے اللہ عز وجل کا ایک منادی بیا علمان کریگا کہ اے اہل جنت! ابھی تمہارے سے اللہ عز وجل کا ایک اور وعدہ بھی ہے۔ تو اہلِ جنت کہیں گے کہ اللہ عز وجل نے ہمارے چہروں کوروشن ہیں کر جنت میں نہیں چہروں کوروشن ہیں کر جنت میں نہیں داخل کردیا ہے؟ تو منادی جواب و سے گا کہ کیوں نہیں! پھرا یک

دم خد وند قد دس کر دجل این جاب اقدی کو دور فر مادےگا (اور جنتی لوگ خدا کر دجل کا دیدار کریس کے ) تو جنتیوں کواس سے ذیاد و جنت کی کوئی فیمت بیاری ند ہوگی۔ (تر ندی ، ج ۲۰۰۸ م) اسی طرح بخاری دمسلم کی حدیث میں ہے۔ حضرت جریر بن عبدالقدرضی القد تعالی عنہ کہتے ہیں کہ بم لوگ دسول اللہ عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والدوسلم کی خدمت میں بیٹے ہوئے شخے و حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے چودھویں رات کو چاند کی طرف و کھے کرار شاد فر ما یا کہتم لوگ عنقریب (قیامت کے دن) اینے رب عز وجل کو دیکھو گے جس طرح تم لوگ چاندکود کیھدہے ہو۔(بیعن جس طرح چاندکود کیھنے میں کوئی کسی کے لئے تجاب اور آ ڈنہیں بنتا اسی طرح تم لوگ اپنے ربعز وجل کود بیکھو گے ) تو اگرتم لوگوں سے ہو سکے تو نماز کجر ونمازعصر بھی نہ چھوڑ و۔(مشکوۃ، ن۲بی ۵۰۰)

قرآن میں جنت اہل جنت اور نعمائے جنت کا تعارف

ارشاد باری تعالی ہے:

1 \_ ابدی جنتوں میں جتنی لوگ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے آبا وَاحداد ، ان کی بیو بول اور اولا دوں میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ جنت میں جا کیں گے ، جنت کے ہر درواز ہے سے فرشتے الل جنت کے پاس آئیں گے ادر کہیں گے تم پر سلامتی ہوتم پر بیہ جنت حمار سے مبر کا نتیجہ ہے آخرت کا گھر شمصیں مبارک ہو۔ (سورة الرعد: 13: آیت نبر: 24،23)

2 \_ اہل جنت کو ، جنت میں کسی قشم کی تھکان نہ ہوگ ، نہ بی وہ اس سے نکالے جا کیں گے ۔ (سورة الجر: 15: آیت نبر: 48)

3\_جنت كى چوژاكى زمين وآسان كى وسعت كے برابر ہے\_(سورة آل عران : 3: آيت نمبر: 133)

4\_ جنت کے پیل اور بہاریں دائی ہول گی۔ (سورة الرسد: 13: آیٹ نمبر: 35)

5\_ جنت مين بحوك اور بياس نبيل موكى \_ (سورة ظ :20: آيت نبر :118)

6۔اہل جنت سونے کے کنگن اور مبزریشم کے لباس پہن کر تکیہ دار مشدوں پر مزے کریں مصر مذاک مستوری میں مقدمہ

مح . (سورة الكعف:15: آيت نمر:31)

7\_اٹل جنت پراٹر انداز نہ ہونے والی سفیدرنگ کی لذیذ شراب بینکیل گے۔ (سور وَالسافات: 37: آیت نمبر:47،46)

8۔ اہل جنت کے لیے ہیروں اور موتیوں جیسی شرمیلی نگاہوں والی خوبصورت ہویاں ہوں گر جنھیں اس سے پہلے کسی جن یا انسان نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ (سور ۃ الرحنٰن: 55: آیت نبر بہ 57،56) 9\_ اہل جنت کے بیاس حیاد ار ،خوبصورت موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی لیسی نرم و نازک جیسے انڈ سے کے نیچے جیسی ہوئی جھلی ہو۔ (سرۂالساۃ۔ 37: آیٹۂبر:49)

10 \_ متق لوگ یقینا امن کی جگہ (جنت) میں ہوں گے ، باغوں اور چشموں میں (مزے کریں گے ) باریک رئیٹم اور موٹارلیٹم پہنے آ منے سامنے بیٹے ہوں گے یہ ہوگ ان کی شان اور ہم گوری گوری ٹو بھورت موٹی موٹی آ تکھول والی عورتوں سے ان کا زکاح کر کر شان اور ہم گوری گوری ٹو بھورت موٹی موٹی آ تکھول والی عورتوں سے ان کا زکاح کر ویں گے ۔ جنتی لوگ ہر طرح کی لذیذ چیزیں پورے اطمینان اور بے فکری سے طلب کریں گے ۔ (سورة الدخان: 44: آیت ٹمر: 57،51)

11 \_ ہم انہیں ہر طرح کے لذیذ کچل اور من پہند گوشت دیتے چلے جا نمیں سے وہ ایک دوسرے سے جام شراب کی چھینا تھینی کریں گے ،الی شراب جس کے پینے سے نہ تو بیہودہ گوئی ہوگی نہ کوئی گناہ سمرز د ہوگا ،محفوظ کئے ہوئے موتیوں کی طرح خوبصورت لڑکے ان کی خدمت میں ہرودت حاضرر ہیں گے۔ (سورۂ طور: 52: آیٹ نبر: 24،22)

12\_(ابل جنت کے لیے جنت میں) باغ اور انگور ہوں گے نو جوان کنواری اپنے شو ہروں کی ہم عمر عورتیں ہوں گی، چھکنتے جام ہوں گے، ہرفتیم کی لفواور بیہورہ ہاتوں سے یاک ماحول ہوگا۔ (سورۂ انب ۔:28: آیٹ نیر:35،32)

13 \_ اہل جنت کی آنکھوں کوٹھٹڈک پہنچائے کے لیے جو مخفی نعمتیں تیار کی گئی ہیں ان کا علم کسی نفس کوئیں ۔ (سورہ اسجدہ:23: آیت نمبر:18)

14 \_ اور دا ہنے ہاتھ والے (لیعنی جنتی لوگ) دا ہنے ہاتھ والوں کا کیا کہن ، ب کا نے کی بیر بوں میں ہول گے ، کے لیے نتہ بہت ، لمبے سمائے ، بہتا ہوا یا نی اور بکثرت کھل (ان کے لیے تیار کیے گئے ہیں ) \_ (سورۂواقد:51: آیت نمبر:32،27)

15 \_ اہل جنت کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جار ہے

ہوں گے شیشے بھی چاندی کی طرح (چمکدار) ہول گے ان پیالوں کو (خدام) ٹھیک انداز ہے کے مطابق بھریں گے۔ اٹل جنت کو ہال البی شراب کے جام پلائے جائیں گےجس میں سونٹھ کی آمیزش ہوگی ہیہ (شراب جنت کے) ایک چشمہ سے (برآمد) ہوگی جس کا نام پہلسبیل سے ۔ (سور وَالدم بـ 76: آیت نمبر بـ 18، 15)

16\_اور جنتیوں کے لیے جنت میں صبح وشام رزق تیار ہوگا۔ (سورۂمریم:19: آیت نمبر:72) 17۔ جنت میں بلند و بالاتخت ہوں گے (جہاں پینے کے لیے) ساغر رکھے ہوں گے۔ (سورۂ الغاشیة: 88: آیت نمبر:13،13)

18 \_ آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں وہ اور ان کی بیویاں گھنے سابوں میں مندول پر تکیےلگا کر بیٹھے ہیں \_ (سورۂ لین:36: آیت ٹمبر:56،55)

19\_اال جنت کی خدمت کے لیے ایسے لڑ کے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑ کپن کی عمر میں ہیں رہیں گے تم انہیں دیکھوتو سمجھو کہ موتی ہیں جو بھیر دیئے گئے جیں۔ (سورة الدحر:76: آیٹ نہر:19) حدیث میں جنت اہل جنت اور نعمائے جنت کا تعارف

1 \_ جنت کے آٹھ دروازے ہیں جن میں سے مشہور ریہ ہیں باب الصلاق ، بال الجہاد ، باب الصدقداور باب الریان دغیرہ \_ (مح ابخاری ، کاب الا کیان ، 1798)

2۔ جنت کے ہر در دازے کی چوڑ ائی ہارہ سوکلومیٹر ہے۔ (میچ ملم بری بال یہ ن: 194)

3 بنت میں چھڑی کے برابر جگدونیا اور دنیا کی مرجیزے بہتر ہے۔ ( سی ابقاری، کا بدوائل :3250)

4۔ قیامت کے دوزرسول اللہ ملی تقالیم اسب سے پہلے جنت کے دروازے پر آئیس گے اور جنت کا درواز و کھلوائیں گے۔ (صح مسلم، کتاب الا لیان: 196)

5۔ جنت میں سودر ہے جیں ہر دو درجوں کے درمیان سو سال کی مسافت کا فرق ہے۔(رزندی،ابواب منہ البوئہ:2054) 6۔ جنت کے محلات بیس تمام برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے، جنتیوں کے محلات بیس ہر وہ تت عود (ککڑی) جلتی رہے گی جس کی خوشیو سے ان کے محلات معطر رہیں گے۔ جنتیوں کے پہیدنہ سے مشک کی خوشیو آئے گی ، جنت میں تھوک ، ناک اور رفع حاجت وغیر ہنیں ہوں گے تمام جنتی با ہم شیر وشکر ہوں گے کسی کے دل میں دوسر سے کے خلاف کوئی حسد یا بغض نہیں ہوگا۔ اہل جنت ہر سانس کے ساتھ اللہ تعلی کی حمد اور شیخ کریں گے۔ (سیح ابخاری، کاب ید، آخلی)

7۔ صی بہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عند نے پوچھا: اے اللہ کے رسول من اللہ اللہ اللہ اللہ عند کی ہے ایک سونے سے بنی ہوئی ہے۔ آپ من اللہ اللہ اللہ اللہ عندی کی ہے ایک سونے کی ، اس کا سیمنٹ جیز خوشہو والا مسک ہے اس کے منگریزے موتی اور یا قوت کے ہیں اس کی مثل یز عفر ان ہے جو شخص اس میں واخل ہوگا وہ عیش کرے گا بھی تکلیف نہیں ویکھے گا ، ہمیشہ زندہ رہے گا بھی نہیں مرے گا ، جنتیول کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہول گے اور ان کی جو ان بھی فنانہیں ہول گے اور ان کی جو ان بھی فنانہیں ہول گے اور ان کی جو ان بھی فنانہیں ہوگی۔ (زندی ، ابواب مدہ الجنہ ، 2060)

8۔ جنت میں موتی کا ایک خولدار خیمہ ہوگا جس کی چوڑائی ساٹھ میل ہوگی۔اس خیمہ کے ہر کونے میں (مومن کی) بیو بیاں ہو گی جنھیں دوسرے (محل کے) لوگ ( دور کی اور وسعت کی وجہ ہے) نہیں دیکھ سکیں گے۔مومن آ دمی ان ( بیو یوں ) کے درمیان چکرلگا تار رہےگا۔ (سمج مسلم ، کتاب الجنہ وصفہ نعمما: 2838)

9۔ جنت کی تجور کا تنازم رکا ہوگا اس کی ٹہن کی جڑ سرخ سونے کی ہوگی اور اس کی شاخ سے
اہل جنت کی پوشا ک تیار کی جائے گی ان کے لباس اور جیے ( قمیض ) بھی ای سے بنائے جا میں
گے بجور کا بھل منکے یا ڈول کے برابر ہوگا جو دودوھ سے ذیا دہ سفیداور شہد سے ذیا دہ میٹھا ہوگا تھیں
سے ذیا دہ نرم ہوگا اس میں شخی بالکل نہیں ہوگ ۔ (شرح النہ الفتن مباب مفۃ الجنة والمباحد یہ سمجے)
سے ذیا دہ نرم ہوگا اس میں تحقی بالکل نہیں ہوگ ۔ (شرح النہ الفتن مباب مفۃ الجنة والمباحد یہ سمجے)
گا۔ (مجمع الزوائد ، 10 می جنت سے پھل تو ڑے گا تو اس کی جگہ دوسرا پھل مگ جائے
گا۔ (مجمع الزوائد ، 1410 میں

11 \_ کوٹر جنت میں ایک نہر ہے (بیرحوض کوٹر کے علاوہ ہے) جس کے دونوں کنار ہے سونے کے ہیں جس کا یانی موتی اور یا قوت پر بہتا ہے اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے اس کا یائی شہدے زیادہ میشھااور برف سے زیادہ سفید ہے۔ (تر زی، ابدا بالنفیر سورۃ لکوژ، 2050) 12\_رسول القد سنين اليلاك آزاد كرده غلام حضرت ثوبان رضى الله تعالى عنه كہتے ہيں كه ميس رسول القدمان ﷺ ليلم كے ياس كھٹرا تھا استے ہيں يہود يوں كے علما ميں سے ايك عالم آيا اور يو جھنے لگا: جس روز زمین و آسان اول بدل کیے جائیں گے اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ من تالیج نے فرمایا:" بل صراط کے قریب اندھیرے میں " پھریبودی عالم نے دریا فت کیا۔ ہی صراط کوسب سے پہلے کون لوگ عبور کریں گے۔ آپ منی نیک نے فرمایا: سنگدست مہاجرین ۔ یہودی عالم نے دریافت کیا جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں سے توسب سے پہلے ان کی خدمت میں کون سا تحفہ پیش کیا جائے گا؟ آپ سان تاہیم نے فرمایا: ''فچھلی کے جگر کا گوشت۔'' یہودی نے پھر بوچھا: اس کے بعدان کا کھانا کیا ہوگا؟ آپ سان ٹھائیٹے نے فر مایا: جنتیوں کے بیے جنت میں چرنے والا نیل ذرج کیا جائے گا (جس کا گوشت اٹھیں کھلا یا جائے گا)" یہودی نے یو جھا: کھ نے کے بعد پینے کے لیے جنتیوں کو کیا دیا جائے گا؟ آپ ساؤٹٹائیلی نے فر مایا:سلسبیل چشمہ کا ياني " يهودي عالم في كها: آب ني سي قرمايا چربه آدي جِلا گيا تورسول الله من الله عن الله عن الله الله من الله ا ريه ماري بالتين الله نے مجھے بتائم ميں ہيں۔" (صحیم سلم، تناب المعارة، 315)

13۔ اگر جنت کی تورتوں میں سے ایک تورت دنیا میں ( لور بھر کے لیے ) جھ تک لے تو مشرق ومغرب کے درمیان ہر چیز کوروش کر دے اور فضا کوخوشبو سے بھر دے جنتی عورت کے سر کا دو پیدونیا اور جو پچھد نیا میں ہے اس سب سے بہتر ہے۔ ( سچے این ری، کاب ابجاد، 2796)

14\_ بوتخص جنت میں داخل ہوگا ، دہ ہمیشہ ٹوٹن و ٹرم رہے گا کبھی رنجیدہ نہیں ہوگا اس کے کپڑے پرانے نہیل ہول گے اور نہ بی جوانی فنا ہوگا۔ (سج سلم بریاب اپنیور مدینے تعمید) 15\_نيندموت كى بهن ب لميذ اجنتول كونيندنبيل آئے گى۔ (اسلمة المحية: 1087)

16\_رسول الله صلّ الله صلّ الله عند من الله عند الله الله عند الله عند الله على عورتوں كے بيس الله على عورتوں كے بيس الله على الل

17 \_ بلاشبہ جنت عیش وعشرت، راحت وسکون، دل کش اور دلفریب جگہ کا نام ہے سیکن اس کا ملنا صالح اعمال اور رضائے اللی کے بغیر ناممکن ہے جبیبا کہ ارشاد ہوری تعالیٰ ہے: جولوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے دبی لوگ جنتی ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ (سورۂ لقرہ:2:1 یہ نبر:82)

محض ارادہ اور تمنا کر لینے سے جنت نہیں مل سکتی بلکہ اس کے لیے نیک اعمال کا ہونا بہت ضروری ہے، اور نیک اعمال کے لئے مجاہدہ شرط ہے۔

#### جنت میں چانے کا واحد راستہ:

قیامت تک کے لیے جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ کون ساہے؟ صرف ورصرف نبی کریم مان تین ایل کے طریقے پر جلنا۔ جو نبی کریم مین تین ایل کے راستے پر جلتا چا جائے گا انشاء اللہ جنت میں بہنی جائے گا۔

> حضرت علیم اختر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہے۔ نقش قدم نی کے ہیں جنت کے راستے

الله سے ملاتے جیں سنت کے داستے

سجان اللہ! کتنا بیاراشعر ہے۔اگر ہم سنت پر عمل کرنا شروع کردیں گے تو یقیناً امند تعالی سے ہوں گے۔اگر ہم سنت ہوگی کہ اللہ ہم سے داخی ہوں گے۔اگر ہم سے ہوں گے۔اگر ہم چوہا ہے۔اگر ہم سے داخی ہوجائے توایک ہی طریقہ ہے کہ سنتوں کے اوپر اپنی زندگی کو لے

آئیں۔ یہی وہ طریقہ ہے جس سے پہ چل سکے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں۔ اگر سنتوں پڑس ہے تو بیا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے نہیں ہے تو نا راض ہونے کی نشانی ہے۔ (گلدے نبوت جلد دوم) آخری منزل جنت ، آل حضرت علیہ کے پیروی سے تصیب ہوگی:

حق تعالی شانہ ہمیں اپنی زندگی الی گذارنے کی توفیق عطافر مائے کہ جب ہم دنیا سے
رخصت ہور ہے ہوں تو اللہ تعالی ہم ہے راضی ہوں اور ہم اللہ تعالی ہے راضی ہوں ، یہ ہے اصل
مقصود۔ اور پورے دین کا خلاصہ صرف ایک حرف ہے کہ اللہ کی رضا والی زندگی گزارو اور
رضا نے الٰہی کی تصویر رسول مان تُنایِّ ہیں ، رضا نے الٰہی کا نمونہ آں حضرت مان تُنایِّ ہی ذات عالی
ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اللہ تعالی نے اپنی رحمت کوجسم کر کے حضرت محمد مان تُنایِّ ہی دکتل میں
ہمارے پاس بھیج دیا کہ تم ان کے پیچھے چلوء ان شاء اللہ تعالی ، اللہ تعالی کی رضا نصیب ہوگی اور
جس کو اللہ تعالی اور رسول اللہ مان تھے ہی رضا نصیب ہوجائے ان شاء اللہ ان کے ما تھا کر ام ہی

إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَرَّلُ عَلَيْهُمُ الْبَلَاثِكَةُ آنَ لَا تَخَافُوْ اوَلَا تَخْزَنُوْا، وَابْشِرُوْ بِالْجَنَّةِ الَّتِيُّ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ، نَحُنُ اوَلِيَاثُكُمْ فِي الْحَيَاةِ النُّذْيَا وَفِي الْإِخِرَةِ

ترجمہ: '' جنہوں نے کہا کہ بمارارب اللہ ہے پھراس پر قائم رہے، یعنی جوعہدو فی باندھا تھا اللہ تعالیٰ سے ، اس کونباہ کے دکھا یا تو ان پر فرشتے ٹازل ہوں گے، یہ پیغام لے کر کہ خوف نہ کرو، کسی قسم کا اندیشہ نہ کرواور قم نہ کرو، اور تم کوخوش خبری ہوجنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہم تمہار سے دوست بیں دنیا ہیں بھی رہے اور آخرت ہیں بھی رہیں گے۔

ایک ایک قدم پرتمہیں ساتھ لے کرچلیں گے، پر وانہ کرو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کے فرشتے قدم قدم پر ان کی رہنمائی کے لیے موجود ہوں گے اور جس طرح کہ بڑے معزز مہم ن کواکرام کے ساتھ بٹھایا جاتا ہے ان کوبھی بٹھایا جائے گااور یکھالقد کے بندے ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ کے بیا*س عرش کے پنچے جلّہ عطا فر*مائی جائے گی۔ اللہ جمیں بھی نصیب فرمائے۔

یا ند! ہم سب کو ان تمام مراحل زندگی میں کامیا بی عطافر ما۔ یا اللہ ہر ہر موقع پر اپنے طف وکرم سے جہاری وست گیری فر ما۔ یا اللہ! ہم سب کو اپنے محبوب سائنڈ آپیٹر کے نقش قدم پر چس کر پئی رضا والی زندگی گزار نے کی توفیق عطافر ما۔ یا اللہ! و نیا و آخرت میں ہماری تم م مہم ت کی کفایت فرما۔ یا اللہ! ہماری مدوفر ہا۔ مہم ت کی کفایت فرما۔ یا اللہ! ہماری مدوفر ہا۔ یا اللہ! بہاری مدوفر ہا۔ یا اللہ! بہاری مدوفر ہا۔ یا اللہ! منازی بنز کا صبح تعلق اور سمجی محبت ہمیں نصیب فرما۔ یا ملہ! و نیا و آخرت میں ایس جو جب و متبول بندوں کی معبت ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ! ہماری تم مفلطیوں آخرت میں ایس وخول محسول بندوں کی معبت ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ! ہماری تم مفلطیوں اور سمت سے ہوگا:

جنت میں جوموئن کو اتن بر کی سلطنت ہے گی جس کی شان یہ ہوگ: [[ دُا رَ آیت فَقَر رَ آیت نَعِیعًا وَّمُلُکًا کَبِیرًا }[الإنسان: ۲۰]

ورجس كى حالت بيه: "أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر السلطنت كرصول كه بيه يمل كي چيز به جوجم كرر به بين، اتى برى جزاية محض عن يت به اليكن بيه منايت بوگ اى ممل ك بدولت گوده ناچيز فليل ناقص حقير به چنال چارشاد ب: { إنَّ وَحَمَةَ اللهِ قَوِيْبُ قِينَ الْهُ حَسِيدَ فِينَ } (الا محاف: ١٤)

خواب میں حضرت بختیار کا گئ کوحضور صلی الله علیه وسلم کا " سلام" و خواب میں حضرت بختیار کا گئ کوحضور صلی الله علیہ وسلم کا " سلام" حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا گئ ہررات سونے سے قبل تین ہزار بار درود شریف

پڑھتے تھے، جب اوش میں آپ کی شادی ہوئی تو تین دات کیلئے آپ سے درود قضا ہوگئ۔ آپ کے ایک مریداحمد رئیس ٹامی نے خواب میں حضرت رسمالت پناہ صلی الند علیہ دسلم کو بیفر ماتے ہوئے دیکھا کہ بختیار کا گئ کومیر اسلام کہنا اور ان سے بیہ کہنا کہ ہر رات جو تخفہ تم بھیجتے تھے جھے مل جاتا تھا لیکن تین رات سے نہیں ملا۔ نیند سے بیدار ہوکر انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ دسلم کا بیغام حضرت خواجہ کو بہونی یا۔ آپ نے اپنی بیوی کو بلاکری مہر اوا کیا اور اسے جھوڈ کر ہندوستان چلے آئے۔ (تذکر اور جو تقلب الدین بختیاری کی صفحہ میں رواف کیتان واحد بخش سیال)

### خواب میں ابراہیم بن ادہم گورضوانِ جنت نے حلوہ کھلا یا

حضرت سفیان بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ ابراہیم بن ادہم ملے معظمہ میں نے دیکھا کہ سوق اللیل میں جس جگہ حضرت رسول الٹرصلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولا دت ہےرور ہے <del>ہی</del>ں بھی کر ہے وہ مجھے دیکھ کرایک طرف دب گئے۔ میں نے ان کوسلام کیا اور اس متبرک مقام میں ورود پڑھامیں نے ان سے کہاا ہے ابواسحق اس مقام پررونا کیسا ہے؟ کہا چھا ہے میں دوبار بلکہ تنین بار پھر کر وہاں آیا اور ان کواسی حال ہیں روتے ہوئے یا یا اور ہر بارسوال کیا۔ ہو لآخر جواب و یا اے ابوسفیان بین تم کوایسے امر کی خبر دوں جوتم اس کوظاہر کر دویا پھر مجھے پر بوشیرہ رکھومیں نے کہا جو چاہو کہو۔ کہامیرادل تیس برس ہے ہریسہ کو جاہتا تھا میں بزوراس کورو کتا تھا۔ گزشتہ شب کو نینز نے مجھ پرغلبہ کیا میں نے خواب و یکھا کہ ایک خوبر وجوان اس کے ہاتھ میں سبزیبالہ ہے اور بھاپ اس سے اٹھ رہی ہے اور ہریسہ کی خوشیو آ رہی ہے میں نے اپنے دل کوسنجالا وہ میرے یاس آیا. در کہااے ابراہیم لے پیکھا، میں نے کہاجو چیز خدا کے داسطے چھوڑ دی اے نہیں کھا تا۔ کہاا گر خدا کھلا وے پھر بھی نہ کھا وے گا۔ کہا خدا کی قشم مجھ سے پچھ جواب نہ آیا بجزرونے کے۔ پھر کہا کھ وُخدوتم پررتم کرے، میں نے اس شخص ہے کہا ہم کوتھم ہے کہ کوئی چیز بھی اپنے تو شہدان میں ندر تھیں۔ پھراس نے کہا کھاؤالقد تعالیٰتم ہے درگز رفر مائے ، مجھ کو بیرضوان د روغہ جنت

نے بحکم خداوی ہےاور کہا کہا ہے خضر بیدکھا ٹالیجا کرابراہیم کوکھلا۔اللہ تعالٰی نے ان کی ج ن پر رحم فر ما یا ہے۔ انہوں نے بر اصبر کیا ہے اور اپنی جان کوممنوع خواہشات سے رو کا ہے۔ پھر کہا خدائے بزرگ کھلا تا ہے اورتم اسے روکتے ہو۔ اے ابراہیم میں نے فرشتو ں ے سنا ہے کہتے تھے جس شخص کو بلاطلب دیا جائے اور لینے ہے انکار کرے اس کا نجام یہ ہے کہ طلب کرے گا اور نہ یاوے گا میں نے کہا اگر ایسا ہے تو میں تمہارے سامنے موجود ہوں خدا کا عہداب تک نہیں توڑا۔اتنے میں دوسراجوان آیا اوراس نے حضرت خضر کود کھھ کر کہا یہ ابراہیم کے مند میں لفمہ بنا کر دیدو۔حضرت خضرمجھ کو کھلاتے رہے، یہاں تک کہ میں سوکر اٹھا، ورکھانے کا مز ہ منھ میں اور زعفران کا رنگ میرے لبوں پر تھا۔ میں جے ہ زمزم یر گیامنھ دھو یا کلی کی ، نەمنھ کامز ہ گیااور نەزعفرانی رنگ \_سفیانؑ کہتے ہیں میں نے اس سے کہا مجھ کو دکھلا وَ اس نے دکھلا یا اس وقت تک اثر باقی تھا۔ پھر میں نے کہا اے ضد کے بزرگ جوخواہش نفسانی رو کنے والوں کو جب کہ انکاعمل مقبول ہوجائے کھلاتا ہے۔اے وہ ذات کریم جو اینے دوستوں کے دلوں کوشراب محبت بلاتا ہے کیا سفیان کے واسطے بھی تیرے یوں ریہ ہے؟ کہتے ہیں پھر میں نے کہا حضرتٌ ابراہیم کا ہاتھ پکڑلیا اور اس کوآ سان کی طرف اٹھا کر دعاء ہانگی،خدادند: تیرے بیہ جود وسخا اور اس کی قدر وعزت اور حرمت کے صد تے ، خداونداینے بندے پرسخاوت کرجو کہ تیرے فضل واحسان کا محتاج ہے۔ ہے ارحم الراحمين - اگر حيدوه تير بے فضل وكرم كالمستحق نہيں اے رب العالمين - ( زہۃ اساتين بضع الدور صفحه ١٩٧ رمونف: امام جليل جرنبيل الي محرعبز القدائن اسعد يمني يافق)

### شہادت سے بہلے خواب میں اپنی حور کود یکھا

شیخ عبدالواحد بن زید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے جہاد کی تیاری کی میں نے اپنے ساتھ وولے رفیقوں سے کہا کہ جہاد کے فضائل میں برشخص دودو آیتیں پڑھنے کے سئے تىر ، وج ئے۔ پس برخص نے ہم میں سے يہ آيتیں پڑھی بات الله الله الله الله الله وي الْهُوَمِيدُينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمُوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ

(یعنی بیشک اللہ تعالی نے خریدی مسلمانوں سے ان کی جان اور مال اس قیمت پر کہ ان کے جنت ہے۔ یہ آیت س کر ایک اڑکا جو چودہ پندرہ برس کی عمر کا تھا اور اس کا باپ بہت سارا مال چیورٹر کرمر گیا تھا کھڑا ہوا اور کہا عبدالواحد! کیا اللہ تعالی نے مسلمانوں کی جان و مال جنت کے بدلے خرید لی جے۔ اس نے کہا تو ہیں تجھے گواہ بنا تا ہوں کہ ہیں نے کہا تو ہیں تجھے گواہ بنا تا ہوں کہ ہیں نے کہا تو ہیں تجھے گواہ بنا تا ہوں کہ ہیں نے کہا دیکھ خوب سوچ سمجھ لیوں کہ ہیں نے کہا دیکھ خوب سوچ سمجھ لیوں کہ ہیں نے کہا دیکھ خوب سوچ سمجھ لیوں کہ ہیں نے کہا دیکھ خوب سوچ سمجھ لیوں کہ ہیں اللہ تعالی سے معالمہ کروں اور پھر ع جز ہوجائے۔ اس نے جواب ہیں کہا کہ یا شخ میں اللہ تعالی سے معالمہ کروں اور پھر ع جز ہوجا کے۔ اس نے جواب ہیں کہا کہ یا شخ میں اللہ تعالی سے معالمہ کروں اور پھر ع جز ہوجا کوں اس کے کیامتی جیس خدائے تعالی کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ ہیں نے اپناسب مال اور اپنی جان فر وخت کردی۔ شخ نے فرمایا ہیں اتنی بات کہہ کرنادم بھی ہوا اور اپنے بی میں کہا کہ و پھواس بچے کی کیسی عقل ہے اور ہم کو با وجود بڑے ہوئے کے مقال نہیں ہے۔

القصدا القصدا الرائے نے اپنے گھوڑے اور ہتھ یا راور پھی ضروری اخراجات کے سواکل مال صدقہ کردیا، جب نکلنے کا دن ہوا توسب سے پہلے ہمارے پاس آیا اور کہایا شیخ !السلام علیم، شیخ کہتے ہیں کہ میں نے سلام کا جواب دیکر کہا خوش ہوتم ہاری تئے نفع مند ہوئی، پھر ہم جہاد کیلئے چلے اور اس لڑکے کی بیرحالت تھی کہ رستہ میں دن کوروزہ رکھتا اور راست بھر نماز میں کھڑار ہتا اور ہم رکی اور ہمارے جانوروں کی حفاظت کرتا اور جب ہم سوتے تو ہمارے جانوروں کی حفاظت کرتا اور جب ہم سوتے تو ہمارے جانوروں کی حفاظت کرتا اور جب ہم سوتے تو ہمارے جانوروں کی حفاظت کرتا اور جب ہم سوتے تو ہمارے ہوان چلا چلا کر کہدر ہا ہے کہ اے بیناء مرضیہ تو کہاں ہے؟ میرے رفیقوں نے کہا کہ شاید ریہ مجنوں ہوگیا ہے میں نے اسے بیا کر رہے ہواور عیناء مرضیہ کون ہوگیا ہے میں نے اسے بیا کر دی کھائی کے بھائی کے بھاری کیفیت بیان کردی

کہ میں کچھٹنودگی کی عالت میں تھا کہ میرے پاس ایک خص آیا اور کہا عیناء مرضیہ کے
پاس چلو میں اس کے ساتھ ساتھ ہولیا وہ جھے ایک باغ میں لے گیا کیا دیکھتا ہوں کہ نہر
جاری ہے پانی نہایت صاف وشفاف ہے۔ نہر کے کنارے نہایت حسین حسین لڑکیا ہیں کہ
زیورولباس گراں بہا ہے آراستہ و پیراستہ ہیں جب انہوں نے جھے دیکھا تو خوش ہو کئی اور
آپس میں کہنے لگیس کہ یہ عیناء مرضیہ کا خاوند ہے ، میں نے سلام کرکے یو چھاتم میں سے
عیناء مرضیہ کونی ہے؟

انہوں نے کہا کہ ہم تو اسکی لونڈیاں باندیاں ہیں وہ تو آ گے ہے۔ میں آ گے گیا تو ایک نہایت عمدہ باغ میں لذیذ و ذا گفتہ دار دودھ کی نہر بہتی دیکھی اوراس کے کنارے بھی پہلی عورتوں سے بھی زیادہ حسین دیکھیں انہیں دیکے کرتو میں مفتون ہو گیاوہ مجھے دیکے کر بہت خوش ہوئیں اور کہا کہ بیعینا ءمرضیہ کا خاوئد ہے۔ میں نے بوچھاوہ کہاں ہے؟ کہاوہ تو آ گے ہے۔ ہم تو اس کی خدمت کر نیوالی ہیں تم گھر جاؤ میں آ گئے گیا تو کیا دیکھا ایک نہر خالص مزیدار شراب کی جاری ہے اور اس کے کنارے ایس حسین وجمیل عور تیں بیٹھی ہیں کہ انہوں نے بہلی سب عورتوں کو بھی بھلاد یا۔ میں نے ان سے سلام کرکے بوچھاعینا ءمرضیہ کیاتم میں ہے؟ انہوں نے کہا ہم میں تونہیں ہم سب تو اس کی کنیزیں ہیں وہ آگے ہے تم آ کے جاؤ۔ میں آ سے گیا تو ایک تیسری نہر خالص شہد کی بہتی دیکھی اور اس کے کنارے عور توں نے پیچیل سب عورتوں کو بھلاد یا میں نے ان سے بھی سلام کرکے یو چھاعینا ءمرضیہ کیاتم میں ہے؟ انہوں نے کہاا ہے ولی اللہ ہم تواس کی لونڈیاں ہیں باندیاں ہیں تم آ گے جاؤ۔ میں آ گے چلا تو دیکھتا ہوں کہ ایک سپیدموتی کا خیمہ ہے اور اس کے دروازے پر ایک حسین لڑکی کھٹری ہے اور وہ ایسے عمدہ عمدہ زبور ولباس سے آراستہ ہے کہ میں نے آج تک مجھی نبیں و کیھے۔جب اس نے مجھے دیکھا توخوش ہوئی اور خیمہ میں یکار کر کہا اے عینا ءمرضیہ تمہار خاوند آسمیا۔ پیس فیمے کے اندر گیا ایک بڑاؤسونے کا تخت بچھا ہوا ہے اس پر عینا ء مرضیہ جلوہ
افروز ہے۔ بیس اسے دیکھتے ہی مفتون ہوگیا اس نے دیکھتے ہی کہا مرحبا اسے ولی القد اب
تمہارے بہاں آنے کاوقت قریب آسکیا بیس دوڑا اور چاہا کہ گلے سے لگالوں اس نے کہا
مغہر وابھی وقت نہیں آیا اور ابھی تمہاری روح بیس حیات دنیوی باقی ہے آج رات اِنشاء اللّٰہ تم
بہیں روزہ افطار کروگے، بیس پر خواب دیکھ کرجاگ اٹھا اور اب میری بیرحالت ہے مہز نہیں۔
میٹی روزہ افطار کروگے، بیس پر خواب دیکھ کرجاگ اٹھا اور اب میری بیرحالت ہے مہز نہیں۔
میٹی عبد الواحد قرباتے ہیں کے ابھی ہماری باتیں ختم ندہوئی تھیں کہ ڈمن کا ایک گروہ آیا اور اس
لڑکے نے سبقت کر کے ان پر تملہ کیا اور ٹو کافروں کو مار کر شہید ہوگیا۔ جب وہ شہید ہواتو ہیں اس
کے پاس آیا دیکھا تو خون بیس لت بت ہے اور قبقیہ مار کر خوب بنس رہا ہے۔ تھوڑی دیر نہ
سرری تھی کہ طائز روح قفس عضری سے پرواز کرگئ ۔ (نہۃ ایسا تین بقس امادلیاء جلد اول سفہ
سرری تھی کہ طائز روح قفس عضری سے پرواز کرگئ ۔ (نہۃ ایسا تین بقس امادلیاء جلد اول سفہ

أمت محربيه علي كبعض افرادكود نياس جنت كي خوشخرى المكي

حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی الله عندروایت فر ماتے جی کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم
نے ارشاد فر مایا کدابو بکر جنت میں بول گے اور عمر جنت میں بول گے اور عثمان جنت میں بول
کے اور علی جنت میں بول کے اور طلحہ جنت میں بول کے اور زبیر جنت میں بول کے اور عبدالرحمان جنت میں بول کے اور عبدالرحمان جنت میں بول کے اور سعد بن الی وقاص جنت میں بول کے اور سعید بن زید جنت میں بول کے اور سعید بن زید جنت میں بول کے اور ابوعبیدہ بن الجرائ جنت میں بول کے اور اندی کا اور الدین کے اور الدین کے اور الدین کا اور الدین کے اور الدین کا اور الدین کے اور الدین کے اور الدین کے اور الدین کے اور الدین کا اور الدین کے اور الدین کے اور الدین کے اور الدین کی بول کے اور الدین کی بین الجرائی جنت میں بول کے اور الدین کے اور الدین کے اور الدین کی بین الجرائی جنت میں بول کے (زندی)

چونکدان حضرات کے بارے میں ایک بی مجلس میں اور ایک بی ارشاد میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منتی ہونے کی خوش خبری دی تھی اس لئے ان کو عشر و مبشر ہ ( بیتی دس جنتی ) کہا جاتا ہے اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے علاوہ اور کسی صحافی ہی کوجنتی ہونے کی خوش خبری نہیں دی گئی کیونکہ ان کے علاوہ اور بہت سے حضرات کو آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی

فر ما یا \_مثلاحضرت عکاشه بن محصن کو اور حضرت فاطمه اور حضرت حسن اور حضرت حسین کو . ورحضرت ایوطلحه کی بیوی کو اور حضرت عبدالله بن سملام کو اور حضرت ثابت بن قیس دغیر ه جم کو رضی اللّه عنهم اجمعین وجعلنامن رفقائهم (ضناک امت تحدیی سلی الله علیه دیملم)

ملائكه كى طرف سے الل ايمان كيلئے بوقت انقال جنت كى فو تخرى:
الله ايران اواس دنيائے فانى ئے دفعتى كے دفت (تسلى كى فرض ئے) ملائكہ جنت كى فو تخرى منائے بيں، جيما كہ قرآن كريم بيل ارشاد ہے: {اَلَّذِينَ تَتَوَقَّاهُمُ اللّهُ اللّهُ كَالُهُمُ اللّهُ كَلَّهُمُ اللّهُ كَلَّهُمُ اللّهُ كَلَّهُمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ترجمہ: (وہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں کہتے ہیں کہ تمہارے لئے سلامتی ہی سلامتی ہے، جاؤ جنت میں اپنے ان اعمال کے بدلے جوتم کرتے تھے)

نزارا به المَّالَّةِ النَّانِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ استَقَامُوا تَتَنَوَّلُ عَلَيهِمُ اللهُ ثُمَّ استَقَامُوا تَتَنَوَّلُ عَلَيهِمُ المَلَاثِكَةُ الَّذِي كُنتُم تُوعَلُونَ ثَعُنُ المَلَاثِكَةُ الَّتِي كُنتُم تُوعَلُونَ ثَعُنُ المَلَاثِكَةُ الَّتِي كُنتُم تُوعَلُونَ ثَعُنُ المَّيَاةُ النَّنيَا وَفِي الآخِرَةِ وَلَكُم فِيهَا مَاتَشَعَهِي الفُسُكُم وَلِيّاوً كُم فِيهَا مَاتَشَعَهِي الفُسُكُم وَلِيّاوً كُم فِيهَا مَاتَشَعَهِي الفُسُكُم وَلَيّامًا مَاتَشَعَهِي الفُسُكُم وَلَيّامًا مَاتَدَعُونَ لُولاً مِن عَفُودٍ رَّحِيمٍ }

ترجمہ: (جن لوگوں نے کہا کہ ہمارارب اللہ ہے، پھرای پرقائم رہے، ان کے پوس فرشتے

یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہتم کچھ بھی اندیشا ورغم نہ کرو، (بلکہ )اس جنت کی بشارت س وجس

کاتم سے دعد و کیا گیا تھا بتہاری و نیاوی زندگی ہیں بھی ہم تمہارے مددگار تھا ور آخرت میں

بھی رہیں گے جس چیز کوتہا راتی چاہے اور جو پہھتم مانگؤ سب تمہارے لئے [جنت میں ] موجود

ہے بنفور ورجیم (معبود) کی طرف سے بیرس پھھ بطور مہمانی کے ہے)

# ملائكه كاجنت مين ابلِ ايمان كے ساتھ تعلق:

ملائکہ کا انسان کے ساتھ تعلق اس دنیاوی زندگی تک محدود نہیں بلکہ یہ تعلق آخرت میں بھی برقر ارر ہیگا، چنانچہ ملائکہ جنت میں اہلِ ایمان سے ملاقات کیلئے ان کے گھروں میں آیا کریں گے اوران کے ساتھ کیل جول اور دعاء وسملام کاسلسلہ بھی ہوگا۔

چنانچة (آن كريم ش ارشاد ب: ﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءُ وَجُهِ رَبِّهُمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِثَارَزَقْنَاهُمْ مِنْ أَوَّ عَلَائِيَةً وَيَنْدَءُ وَنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيْئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الْدَّادِ وَأَنفَقُوا مِثَارَزَقْنَاهُمْ مِنْ أَوَّ عَلَائِيَةً وَيَنْدَءُ وَنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الْدَّادِ جَنَّاتُ مُنْ الْبَالِيَّةُ يَلْخُلُونَ جَنَّاتُ مِنْ أَنَائِهِمْ وَأَرْوَا جِهِمْ وَذُرِّ يَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَلْخُلُونَ عَلَيْهُمْ وَالْمَلَائِمُ عَلَيْكُمْ مِمَا صَنَرَتُم فَيعُمْ عُقْبَى الْذَادِ) عَلَيْهِمْ وَالْمَلْامُ عَلَيْكُمْ مِمَا صَنَرَتُم فَيعُمْ عُقْبَى الْذَادِ)

ترجمہ: (اوروہ اپنے رب کی رضامندی کیلئے صرکرتے ہیں،اورنمازوں کوبرابرہ کم رکھتے ہیں،اورجو کھے ہم نے انہیں وے دکھا ہے اسے چھے کھلے خرج کرتے ہیں،اور برائی کوجی بھرائی سے ٹالتے ہیں،اور جو کھے وہ اکی کے اوران کے ٹالتے ہیں،ان ہی کیلئے عاقبت کا گھرہے، بمیشدر ہے کے باغات جہاں میہ وہ وہا کیں گے اوران کے باپ دادوں اور بر بول اوراولا دیس سے بھی جو نیکو کار ہوں گے،ان کے پاس فرشتے ہر ہر درواز کے باپ دادوں اور بر بول اوراولا دیس سے بھی جو نیکو کار ہوں گے،ان کے پاس فرشتے ہر ہر درواز کے سے آئیں گے کہ بیس کے کہ میں مرمبر کے بدلے،کیا ہی اچھا (بدلہ) ہے اس دارا آخر ت کا )
ملائکہ کے چنداوصاف و خصوصیات:

ملائکہ کے چنداد صاف اور خصوصیات ہیں جن کی بناء پروہ انسانوں اور جنوں سے مختلف ومتاز ہیں،اس بارے میں تفصیل درج ذیل ہے:

ملائكەنورانى مخلوق بىن، يىنى اللەسجانە وتغالى نے انبين نورسے پيدافر ، يا ، جيسا كەحدىث مىن ارش دے: (وَخُلِقَتِ المَلَائِكَةُ مِنْ نُود)

لین ملائکہ نورے پیدا کئے گئے ہیں۔ (جبکہ انسان کوٹی ہے اور جنول کوآگ ہے پیدا کیا گیاہے) مر نکہ کا حقیقی مسکن آسانوں میں ہے، زمین پروہ محض القد سجانہ و تعالیٰ کی طرف سے مختلف احکام کی تعمیل اور تکویٹی امور ہے متعلق اپنے فرائض کی انجام دبی کیلئے آتے ہیں۔ مختلف احکام کی تعمیل اور تکویٹی امور ہے متعلق اپنے فرائض کی انجام دبی کیلئے آتے ہیں۔ ملائکہ تم م مادی ضروریات سے بالاتر ہیں، لہذاوہ نہ کچھ کھاتے پہتے ہیں 'نہ ہوتے ہیں۔ 'نہ وہ شادی کرتے ہیں اور نہ بی ان کی اولا وہوتی ہے۔

ملائكة تمام حيواني ضروريات وشهوات سے ياك وصاف بي

ملائکہ تذکیرو تائیث ( یعنی جنس کی تحدید ) سے بالاتر ہیں۔ کفار مکہ ملائکہ کو ابتد کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پران کے اس لغود باطل عقیدہ کی تر دیدو دخی لفت کی گئی ہے۔

مل نکہ کو بند سبحانہ وتعالی کی طرف سے حسب خواہش وضر ورت مختلف قسم کی شکلیں اپنانے کی قدرت عطاء کی گئی ہے۔ چنانچ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ملائکہ انسانی شکل میں معزز مہمانوں کے روپ میں آئے (۱) حضرت مریم کے پاس حضرت جبر بل عدیہ السلام انسانی شکل میں آئے (۴) حضرت لوط علیہ السلام کے پاس ملائکہ خوش شکل نو جوانوں کے روپ میں میں آئے (۳) حضرت لوط علیہ السلام کے پاس حضرت جبر بل عدیہ اسلام اکثر حضرت وحیہ کبئی رضی القد عنہ کی شکل میں آیا کرتے ہے پاس حضرت جبر بل عدیہ اسلام اکثر حضرت وحیہ کبئی رضی القد عنہ کی شکل میں آیا کرتے ہے (۴) ''حدیث جبر بل' کے اکثر حضرت وحیہ کبئی رضی القد عنہ کی شکل میں آیا کرتے ہے (۴) ''حدیث جبر بل کے بارے میں ہے تذکرہ نام سے مشہور ومعم دف صدیث میں حضرت جبر بل علیہ السلام کے بارے میں ہے تذکرہ بال خوب سیاہ ہے۔

المن کا تکریشداللہ سے اندوتعالیٰ کی اطاعت وفر مانبرداری اور احظام الہی کی تعمیل میں مشغول رہتے ہیں اور کھی اللہ کی نافر مانی نہیں کرتے ، جیسا کہ قرآن کریم میں رشد ہے: {لَا يَعْصُونَ اللهُ مَا أَمَرَهُم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤَمَرُونَ}

ترجمہ: (انہیں جو تھم اللہ تعالیٰ دیتاہے اس کی نافر مانی نہیں کرتے ، ہلہ جو تھم دیاجائے بحولاتے ہیں)

مرئكه كسى تقالوث ياستى وغفلت كے بغير مسلسل الله سبحانه وتعالى كى عبادت اور تبيح ميں مشغول رہتے ہيں، حييا كه قرآن كريم ميں ارشاد ہے: {و من عِندَكَةُ لَا يَستَكْمِيرُونَ عَن عِندَادَةِ لَا يَستَكِيرُونَ عَن عِندَادَةٍ لَا يَستَكِيرُونَ عَن عِندَادَتِه وَلَا يَستَحسِرُ ونَ يُسَيِّعُونَ اللَّيلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ}

ترجمہ: (اورجو (فرشتے)اس (اللہ) کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں ورنہ تھکتے ہیں، وہ دن رات تبیج بیان کرتے ہیں اور ذرائجی مستی نہیں کرتے)

نيزار شاوے: {إِنَّ الَّذِينَ عِندَرَبِكَ لَايَستَكنِرُونَ عَن عِبَاكْتِهٖ وَيُسَيِّحُونَهُ وَلَهُ يَسجُدُونَ}

تر جمہ: (یقیناجو تیرے رب کے نز دیک ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے ور س کی پر کی بیان کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں )

نَ اللَّهَارِ وَهُم لَا يَساأُمُونَ } وَالسَّتَكُبَرُواْ فَالَّذِينَ عِنْدَرَبِّكَ يُسَيِّحُونَ لَهُ بِاللَّيل وَالنَّهَارِ وَهُم لَا يَساأُمُونَ }

ترجمہ: (پھربھی اگر ہیہ کبروغرور کریں تو (فرشتے) جواآپ کے رب کے نزدیک ہیں وہ تورات دن اس کی بیج بیان کررہے ہیں اور کسی وقت بھی نہیں اکتاتے)

نیزارش دے: {وَتَرَیٰ الْمَلَائِكَةً خَافِین مِنْ حَولِ الْعَرِشِ یُسَیِّحُونَ بِحَهِدِ رَبِّهِهِ } (۱) ترجمہ: (اور توفرشتوں کواللہ کے عرش کے اروگر دعلقہ باند ھے ہوئے اپنے رب کی حمد و بیج کرتے ہوئے دیکھے گا)

ملائكه كوالله سبحانه وتعالى في انتهائي طاقتور مخلوق بنايا ب

جیہ کہ ارشادہ:{عَلَّمَهُ شَدِیدُالقُوئی(۲) ترجمہ:(اے بوری طانت و لے (فرشے(نے سکھایاہے) ترجمہ: (اےا بمان والو!تم اپنے آپ کواورا پنے گھر والوں کوائل آگ سے بچاؤ جس کا یندھن انسان ہیں اور پتھر ،جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں۔

نیزرسول الندسانی آیا کے ایک بار چبریل علیه السلام کودیکھا کدان کے چھسو پر ہیں ملائکہ انتہائی حیاد ارمخلوق ہیں ، جبیہا کہ رسول القد سانی آئی کے اس ارشاد سے واضح ہے جس میں آپ نے حضرت عثمان رضی الند عنہ کے بارے میں فرما یا کہ: (الا اُستَجی مَن تہ کہ تستیجی مِنهُ المَلَائِکَة)

ترجمہ: (پیں اس شخص سے کیوں نہ شر ما دَں جس سے فرشتے بھی شر ماتے ہیں ملائکہ کو اللہ سجانہ و تعالی نے انتہا کی حسین وجمیل مخلوق بنایا ہے ، جیسا کہ سورۃ یوسف میں فہ کوراس واقعہ سے ظاہر ہے کہ جس میں حضرت یوسف علیہ السلام پر نظر پڑتے ہی عورتوں کا انتہا کی برحواس و بے خودی کے عالم میں اپنے ہاتھ کاٹ لینے اور حضرت یوسف علیہ السلام کوکسی فرشتے سے تشہیہ دینے کا تذکرہ ہے (۱) اور پھر قرآن کریم میں الند سجانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی تردید کی بجائے اسے بطور ''شجیت و تقریر'' بیان کیا گیا ہے ، لیمنی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال سے متاثر و مجبوت ہو کرعورتوں کا انہیں فرشتے سے تشہید دینا گو یا بالکل ورست تھا ، اور اس سلسلہ میں وہ کھمل حق بجانب تھیں (یعنی فرشتے واقعی انتہ کی حسین وجمیل ہی ہواکرتے ہیں)۔

### ملائكه يرايمان كے فوائد وثمرات:

ملائکہ پریفین دائیان درحقیقت نبوت ورسالت کی''سند'' کی مضبوطی واستحکام پریفین وائیان میں اضافہ وتقویت کا ہاعث ہے، کیونکہ التدسجانہ وتعالیٰ کی جانب سے حضر ت ا نبیاء ورسل عیہم الصلاق والسلام کی طرف حبکینی وی کافریضہ بیہ ملائکہ بی انجام دیتے ہیں، جبکہ بیہ ملائکہ انتہا کی بلیش کے ارتکاب سے ملائکہ انتہائی امانت ودیانت سے متصف اور ہرفتم کی خیانت ملاوث یا کی بلیش کے ارتکاب سے مکمل پاک وصاف اور مبر اومنزہ ہیں، بلکہ خود اللہ سجانہ د تعالی کی طرف سے قرآن کریم میں حضرت جبریل علیدالسلام کو 'ایٹن' کے نام سے یا دکیا گیا ہے۔

القد سبحاند وتعالی نے کس طرح اپنی تدرت کالملہ سے ملائکہ جیسی عظیم الثان مخلوق کو پیدافر مایا اور پھرائیس مختلف شم کی ذمہ داریال سونپ دیں ،اس بارے میں غور دفکر یا بالفاظ دیگر ' ملائکہ پریقین وایمان'' در حقیقت اللہ سبحانہ وتعالی کی عظمت' قدرت' اور حکمت پریقین وایمان میں اضافہ وتقویت کاباعث ہے۔

ملائکہ پریقین وابیان کی وجہ سے اہلِ ایمان کوسکون واطمینان اورتسلی کا حساس ہوتا ہے کہ اللہ سبی نہوتنے کی اللہ سبی نہوتنے کی آفات وشر ورسے اہلِ ایمان کی حفاظت کیلئے مختلف مبی نہ وقتی کی آفات وشر ورسے اہلِ ایمان کی حفاظت کیلئے مختلف فرشتے مقرر قرمار کھے ہیں ، اور پھر اللہ سبیانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس لطف و احسان کی وجہ سے اہلِ ایمان کے دل اینے خالق و مالک کیلئے جذبہ تشکر وامتنان سے لبریز ہوجاتے ہیں۔

ملائکہ پریقین وایمان کی وجہ سے اہلِ ایمان کے ذہوں میں ہمیشہ یہ احساس جاگزیں رہتا ہے کہ ان کے ماتھ ہمیشہ ملائکہ موجود ہیں ،الہٰذاکسی برائی کاارتکاب کرتے ہوئے آئییں شرم محسوس ہوتی ہے۔ نیز ملائکہ کے قرب کے احساس کی وجہ سے آئییں اس بات کی فکررہتی ہے کہ وہ اس انتہائی مکرم ومحتر م اور معزز ترین مخلوق کے احساس کی وجہ سے آئییں اس بات کی فکررہتی ہے کہ وہ اس انتہائی مکرم ومحتر م اور معزز ترین مخلوق کے ساتھ ادب واحز ام کاروب ابنا کمیں ، اور ہرائی بات یا ایسے عمل سے اجتناب کریں جوان فرشتوں کیلئے ایذ اء و تکلیف کا باعث ہو۔

ملائکہ پریفین دائیان نیز ان کی طرف سے اللہ سیحانہ و تعالیٰ کی ہمیشہ عبادت واطاعت اور سیح و تخمید کی وجہ ہے اہلِ ایمان کے دلوں میں بھی اللہ سیحانہ و تعالیٰ کی عبادت واطاعت کا اہتمام نیز معصیت سے بیخے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ملائکہ چونکہ ایل ایمان کیلئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں دعاء واستغفار میں مشغول رہتے ہیں اس لئے اہلِ ایمان کی ہمیشہ بیہ خواہش وکوشش رہتی ہے کہ وہ اعمالِ صالحہ اور صفات جمیدہ کواپڑا تھی، نیز معاصی ومنکرات سے کمل اجتناب اور کنارہ کشی اختیار کریں تاکہ اس طرح وہ خود کواس قابل بناسکیں کہ ان کے تن میں ملائکہ کی دعاء تبول ہو سکے اور انہیں دونوں جہانوں میں اس کے تمرات و برکات نصیب ہو سکیں۔

مساجد نیز علمی حلقات و مجالس ذکر میں ملائکہ کی حاضری وموجودگی کے بارے میں بقین وائیان کی وجہ سے اہلِ ائیان مساجد نیز علمی حلقات اور مجالس ذکر میں حاضری کی خوب پابندی اور اہتمام کرتے ہیں، تا کہ اس طرح انہیں ملائکہ جیسی مقرب ومعزز ترین مخلوق کی صحبت و منتقین کا نثر ف حاصل ہو سکے۔(اسادی مقائد)

ادھورا بچہ ماں باپ کوجنت میں لےجانے کے لیے جھڑا کرے گا

حضرت علی سے روایت ہے کہ حضورا قدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلاشبہادھورا گرا ہوا بچپر (بھی) اپنے رب سے جھگڑا کرے گا جب اس کے والدین دوزخ میں داخل کرد سے ہوں گے ،اس بچہ سے کہا جائے گا کہ اے ادھورے نچے! جواپنے رب سے جھگڑ رہا ہے اپنے ماں باپ کو جنت میں داخل کرد ہے ،الہذاوہ اپنے ناف کے ذریعہ کھینچا ہواان کو جنت میں داخل کردے گا۔ (این ماج)

ا پنے کسی عزیز کی موت پر صبر کر لیما اور القدے تو اب کی امید کر لیما تو بڑے مرتبہ والا کام ہے، لیکن کسی مصیبت زوہ کوتسلی دینا بھی بڑے مرتبہ کی بات ہے۔

> حضورا قدى صلى الله عليه وملم كاارشاوب من عَزْى تَكُلّى كُسِي بُرُدًا فِي الْجَنَّاةِ-

یعن جس نے کسی ایسی عورت کو کسی دی جس کا بچید کم ہوگیا ہویا مرگیا ہوتو ،س کو جنت میں چ دریں پہنائی جائیں گی۔ یعنی جنت میں داخل ہو کریٹے تفص وہاں کے لباس ہے متمتع ہوگا۔ جَعَلَنَا اللّٰهُ مِنْهُمَةِ۔

ف کدہ: بیہاں تک جو متعدد احادیث کا ترجمہ لکھا گیا اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے لیے

د نیا دک تکا بیف اور مصائب اور امراض و آلام سب نعمت ہیں ، ان کے ذریعہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔

درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہوں کا کفارہ ہوجائے کی وجہ سے برزخ اور روز قیا مت کے عذاب
سے تھا ظت ہوجاتی ہے۔ مومن بندوں پر لازم ہے کہ صبر وشکر کے ساتھ ہر حال کو برداشت کرتے
چلیں اور اللہ تعالی سے تواب کی بہت زیادہ پختہ امید رکھیں اور یقین جائیں کہ ہمارے لیے صحت و
عافیت بھی خیر ہے اور دکھ تکلیف بھی بہتر ہے ، اصل تکلیف تو کا فرکو تا پنجی ہے۔ تکلیف بھی پہتی اور تواب

مجھی نہ مدا۔ مومن کی تکلیف ، تکلیف نہیں ہے۔ اس کا میہ مطلب بھی نہیں کہ مصیبت و تکلیف اور مرض ک

دماریں ، یا شفا کی وعائم ما تکلیں ، کیوں کہ جس طرح صبر ہیں تواب ہے ، شکر ہیں ہجی تواب ہے۔ سوال

توعافیت ، تک کریں اور کرتے رہیں اور تکلیف پینچ جائے توصبر کریں۔

بہت سے لوگ جو آرام وراحت اور دھ تکلیف کی حکمت اور اس کے بارے میں قانون الہی کونہیں جانے ، بے تکی با تیں کرتے ہیں ، کہتے ہیں کہ جہاں کی ساری مصیبتیں مسلمان توم ہی پر آ پر تی ہیں ، کہتے ہیں کہ جہاں کی ساری مصیبتیں مسلمان توم ہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غیروں کو خوب نواز اہے اور اپنے کونقر و فاقہ اور دوسری مصیبتوں میں رکھ ہے۔ حالاں کہ اپتا ہونے ہی کی وجہ ہے مسلمانوں کو تکالیف میں جتال فرمایا جاتا ہے، تا کہ ان کے گن ہ معاف ہوں۔ درجات بلند ہوں اور آخرت میں گناہوں پرسز انہ ہو، درحقیقت یہ بہت بڑی معاف ہوں۔ درجات بلند ہوں اور آخرت میں جتال کرکے آخرت کے عذاب شدید سے بچا دیا عہر بانی ہے کہ دنیا کی تھوڑی بہت تکلیف میں جتال کرکے آخرت کے عذاب شدید سے بچا دیا

جائے اور کافروں کو چونکہ آخرت میں کوئی تعت نہیں مانی ، کوئی آ رام نصیب نہیں ہونا بلہ ان

کے لیے صرف عذاب ہی عذاب ہے اس لیے ان کو دنیا زیادہ دے دی جاتی ہے اور ان پر
مصیبتیں کم آتی ہیں ، اگر کسی کافر نے خدمت خلق وغیرہ کا کوئی کام کیا ہے تو اس کاعوض اس

و نیا میں دے دیا جاتا ہے تا کہ آخرت میں اسے ذرای خیر اور معمولی سا آ رام بھی نہ سے اور
اہدالا باد ہمیشہ دوز خ میں دے۔

اولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحيوة الدنيا، وفي روايه اماترضي ان تكون لهم الدنيا ولنا الاغرة قاله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعبر بن الخطاب كما عند البخاري ومسلم.

اس کے بہاں وقت مقرر ہے، لہذا صبر کرنا چاہیے اور تواب پختہ کی امیدر کھیں۔ آپ
کی صاحبزادی نے دوبارہ فتم دے کر پیغام بھیجا کہ ضرور بی تشریف لا کیں۔ آپ روانہ
ہوئے اور آپ کے ہمراہ سعد بن عبادہ معاذبین جبل ، انی بن کعب رضی القد تعالیٰ عند، زید
بن ثابت اور دیگر چند حضرات سے جب آپ وہاں پنچ تو بچ آپ کے ہاتھوں ہیں دے
دیا گیا، جو جن کئی کے عالم ہیں تھا۔ بچ کی حالت خودد کھے کر آپ کی دونوں ، تکھوں سے
آنسو جاری ہو گئے ، حضرت سعد بن عبادہ شنے عرض ۔ کیا یارسول الشملی اللہ علیہ وسلم بیکی
بات ہے؟ (آپ رور ہے جیں؟) آپ نے فر مایا، بیرونا اس صفت رحمت کی وجہ ہے
جور لقد پاک نے اپنے بندول کے دلول ہیں پیدافر مائی ہے اور اللہ تعالیٰ دیم کرنے والوں پر

تشریح:حضورا قدس صلی الله علیه و علم نے اول توایتی صاحبزادی کو پیغام بھیجا کہ بچہ کی و فات پر صبر کریں اور الله یاک کی طرف سے ملنے والے اجروثو اب کا پختہ یقین رکھیں،اور ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ مبر دلانے والامضمون بھی بتایا کہ بندہ کا کوئی چارہ نہیں، نہ کوئی وم مار نے ک

مجال ہے، اللہ نے جو پچھ دیاوہ ای کی ملکت ہے اور جو پچھ اس نے واپس لیا دہ بھی ای کا ہے۔ اگر دینے والا اپنی بی چیز واپس لے لے اس میں کسی کواعتر اض کا کیا موقع ہے۔

خصوصاً جب کہ لینے والا اپنی چیز لے رہا ہے اور لینے کے ساتھ بہت بڑے اجروثواب کا وعدہ بھی فرمار ہاہے۔خواہ تخواہ تو اللہ تخواہ ت

#### جنت کی ہوا

حضرت عبداللہ بن عہاس رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب رمضان شریف کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو عرش عظیم کے بیچے سے سفیرہ نا می ہوا چاتی ہے تو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلا دیتی ہے۔ اس ہوا کے چلنے سے ایسی دکش آواز ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز کسی نے نہ ٹی ہوگ ۔ حوریں اللہ عزوجل کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا اللہ! ایسے بندوں میں سے ہمار ہے شو ہر مقرر فرما، پس رمضان المبارک کے روزہ واروں میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جس کوئی ایسا نہ ہوگا جس کوان حوروں میں سے حور نہ طہان کے واسطے مرخ یا قوت سے بنا ہوا ایک تخت ہے ، ہرتخت پرسر فرش اور ہرتخت کے خوان مختلف فتم کے کھا نوں سے بھر ہے ہوئے ہیں۔ یہ سب نہتیں روزہ داروں کے لئے ہوں گی اور یہ ان نظیوں کے علاوہ ہوں گی جوروزہ دار نے رمضان شریف ہیں کیں۔ (خطبات درمضان جلداول مونف کیمادریں حیان دیمان جوروزہ دار نے رمضان شریف ہیں کیں۔ (خطبات درمضان جلداول مونف کیمادریں حیان دیمان جوروزہ دار نے

### جنت کے درواز ہے کھل جاتے ہیں

رمضان کیہ آتا ہے رحمت وجنت کے درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں اور دوزخ کو تالے پڑجاتے ہیں۔ نیزشیطان کوزنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کوخوشخبری سناتے ہوئے فر مایا رمضان کا مہید آگیا ہے جو بہت ہی بابر کت مہینہ ہے، اللہ عز وجل نے اس کے روز ہے تم پر فرض کئے ہیں، اس ہیں جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور چہنم کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کوقید کر دیا جاتا ہے اور اس میں ایک رات ہے جس کوشب قدر کہا جاتا ہے جو ہزار مہینوں سے زیا دونضیات رکھتی ہے۔ (خطبات رمضان جندادل مونف کیم ادریس حیان دیمی)

# جنت کی وسعت ستعم

ارشاد: جنت میں اتنی وسعت ہے کہ سب سے ادنی مسلمان کوبھی دنیا سے دس گناہ رقبہ جنت ملے گا، نیز وہاں خدام اور اسباب شعم بھی اس کثرت سے ملیں گے کہ تمام مکان پُر ہوگا، جن سے جی بالکل گھبرائے گا نہیں بلکہ جی خوب لگے گا۔ (از بھیم الامت حضرت مورانا انٹرف علی تھانوی صاحب )

### خاتون جنت کی محفل عقد آسان پر

شیر خدا کی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سے نکاح کی خواہش کے اظہار پر آقا صلی اللہ علیہ وسلی ایک عقد آسمان میں یا ندھ و یا ہے۔ تیرے آنے سے پہلے خدا تعالی نے میرے پاس ایک فرشتہ بھیج جس کے بہت سے چیرے اور بال ویر تھے بسلام کہا اور کہا: ابشر بجمع وطہارة النسل میں نے سوال کیا: اے ملک! ابشارت اور طہارت نسل سے کیا مراد ہے؟ اس نے کہا

میں سطائیل فرشتہ ہوں، قوائم عرش میں سے ایک پر موکل ہوں مجھے خدا تعالی نے آپ تک خوشخبری پہنچانے کی اجازت فر مائی اور میہ جبرئیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔انہوں نے سلام کیا اور جنت کے ریشم سے سفیدرشیم کا ایک ٹکڑا اپنے ساتھ لائے ،جس پر نور سے دوسھریں تکھی ہوئی تقیں۔ میں نے یو چھا: اے جبرئیل! بیرخط ہے، اس کمتوب کامضمونکیا ہے؟ جبرئیل علیہ السلام نے کہا: ۔ یے محمصلی اللہ علیہ وسلم!حق تعالیٰ نے آپ کومخلو قات سے منتخب فرما یا اور آپ کیلئے ایک س تھی جینا حضرت فاطمہ کوا ہے دیں۔اورا سے اپنی دامادی کا شرف بخشیں۔ میں نے یو حیصابیہ کون شخص ہے جس کے جسم پر میری اخوت کی خلعت چست و درست بیٹھی ہے؟ عرض کیا: آپ کے چیے کا بیٹاعلی ہیں جن کا نکاح حق تعالیٰ نے آسان پراس طرح با ندھا کہتم م بہشتوں کو حکم دیا کہ وہ آ راستہ و پیراستہ ہوجا تھی اور حوروں کو دحی جیجی کہ وہ زیورات سے مزین ہوجا تھیں ، شجر ہ طولی کو حکم ہوا کہ وہ پنوں کے بجائے خلعت فاخرہ پہنیں پھر حکم فرمایا کہ آسانوں کے فرشتے چو تھے آسان میں بیت المعمور کے نز دیک جمع ہوجا تھی اور وہمنبر وجومنبر کرامت سے موسوم ہے اور ترم علیہ اسلام نے اس پر خطبہ پڑھا ہے وہ نور سے تر تیب دیا ہوامنبر ہے ، بیت المعمور کے س منے رکھ ۔ پھرحق تعالی نے جس کا نام'' احیا'' کووٹی جیجی ۔اس نے منبریر آ کرخدائے تعالیٰ کی حمد وثنا بیان کی ،فرشنوں میں فصاحت وبلاغت ،لطا نُف نطق اورحسن صورت میں کوئی بھی اس کے برابرنبیں ۔اس کی خوش گفتاری اورحسن صوت ہے آسان جھومنے لگے۔

پھر حق سجانہ تعالی نے مجھ جہرئیل کی طرف وتی بھیجی کہ اے جبرئیل! میں نے اپنی بندی فی طمہ بنت مجھ کا است اللہ اللہ کے درمیان اس انعقاد بنت مجھ کا عقد اپنے بند سے علی بن ابی طالب سے بائد ہودیا ہے تو بھی ملائکہ کے درمیان اس انعقاد کو مشتکم کر ۔ میں نے بھی خدائے تعالی کے ارشاد کے مطابق اس کی تائید میں ان کا کا ح باند ھااور فرشتوں کو اس برگھ کے گڑے پر لکھ کرفرشتوں کی گواہی ہے فرشتوں کو اس برگھ کے گڑے پر لکھ کرفرشتوں کی گواہی ہے

اسے مضبوط کیا اور آپ کی خدمت میں لا یا۔ خدائے تعالیٰ نے فرما یا ہے کہ آپ کی خدمت میں اسے بیش کروں پھر مشک سے اسے مہر لگا کر جنت کے خاز ن رضوان کے سیر دکروں۔ جب یہ عقد مبر رک منعقد ہوگیا تو حق تبارک تعالیٰ نے ورخت طوبیٰ کو تھم دیا کہ اپنے زیور ت ور لب سب نے فاخرو کو نچھا ور کر ہے اور فرشے ،حوریں ،غلمان و دلدان ان کی لوث لے ہم سیس ور بر سب کے فاخرو کو نچھا ور کر ہے اور فرشے ،حوریں ،غلمان و دلدان ان کی لوث لے ہم سیس ور بر تھا میں دوسر سے کو ہدایا اور تعالیف باتی رہیں گے پھر حق تعالی نے مجھے تھم دیا کہ ایس آپ کو اس عقد از دواج کی خوش خبر کی سناؤں اور ہد بہتر یک بیش کروں۔ آپ بھی ان کو دو مبارک بیٹوں جو دنیا وآخرت میں طاہر دفاضل جیں کی بشرت کروں۔ آپ بھی ان کو دو مبارک بیٹوں جو دنیا وآخرت میں طاہر دفاضل جیں کی بشرت و سیسے نے بھر آتا صلی اللہ علیہ وکئم نے حضرت علی سے فرمایا: اے ابوالحس ! خدا کی فشم! جبر کیل علیہ السلام نے ابھی آسان کی سیڑھی پر قدم نہیں رکھا تھا اور بال اقبال فضائے ملکوت میں اڑنے علیہ السلام نے ابھی آسان کی سیڑھی پر قدم نہیں رکھا تھا اور بال اقبال فضائے ملکوت میں اڑنے کے لئے کہیں تھو کے تھے کہتم نے دروازہ کھنگھٹایا۔ فرمان خداوندی نازل ہو چکا ہے اٹھو، مسجد چیس ، ورمجلس عام میں بیر مہارک عقد انجام دیں۔ (معاری النہ قال مداری الفرق قاد والدی نازل ہو چکا ہے اٹھو، مسجد چیس ، ورمجلس عام میں بیر میارک عقد انجام دیں۔ (معاری النہ والدی نازل ہو چکا ہے اٹھو، مسجد چیس ، ورمجلس عام میں بیر میارک عقد انجام دیں۔ (معاری النہ والدی نازل ہو چکا ہے اٹھو، مسجد چیس ، ورمجلس عام میں بیر میارک عقد انجام دیں۔ (معاری النہ والدی نازل ہو چکا ہے اٹھو، مسجد چیس ، ورمجلس عام میں بیر میارک عقد انجام دیں۔ (معاری النہ والدی نازل ہو چکا ہے اٹھو، مسجد چیس ، ورمجلس عام میں بیر میارک عقد انجام دیں۔ (معاری النہ وی کی در ان مدر قائم النہ وی کا میارک عقد انجام دیں۔

عفت وبإكدامني

عَنْ أَنِي هُرِيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ اَهْلِ النَّارِ لَمْ اَرْهُمَا: ثُمِّ مَعَهُمْ سِيَاظٌ كَأْذِنَابٍ الْبَقْرِ يَهْرِ بُونَ مِنْفَانِ مِنْ اَهْلِ النَّارِ لَمْ اَرْهُمَا: ثُمِّ مَعَهُمْ سِيَاظٌ كَأْذِنَابٍ الْبَقْرِ يَهْرِ بُونَ بِهُ النَّاسِ وَنِسَاءً كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ مَيْلاتٍ مَائِلاتٍ مَائِلاتٍ رُوسِهِنَ كَاسِمَةِ الْبَغْتِ الْبَائِيدَةِ لاَ يَنْخُلُقَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدُونَ رِيْحَهَا وَإِنْ رِيُحَهَا لِيُوجِدُ مِنْ الْبَغْتِ الْبَائِيدَةِ لاَ يَنْخُلُقَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدُونَ رِيْحَهَا وَإِنْ رِيُحَمَّا لِيُوجِدُ مِنْ الْبَغْتِ الْبَائِيدَةِ لاَ يَنْخُلُقَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدُونَ رِيْحَهَا وَإِنْ رِيُحَمَّا لِيُوجِدُ مِنْ الْبَعْتِ الْبَائِيدَةِ لاَ يَنْخُلُقَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدُونَ رِيْحَهَا وَإِنْ رِيْحَمَّا لِيُوجِدُ مِنْ الْبَعْدِ الْبَعْدِ الْبَائِيدَةِ لاَ يَنْخُلُقَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدُونَ رِيْحَهَا وَإِنْ رِيْحَمَّا لِيُوجِدُ مِنْ الْبَعْدِ الْبَائِيدَةِ لاَ يَنْخُلُقَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدُونَ رِيْحَهَا وَإِنْ رِيْحَمَّا لِيُوجِدُ مِنْ وَلَا يَعِلَى الْفَائِلَةُ لِلْ كَنْ وَكُنَا وَكُنَا وَكُنَا وَكُنَا وَكُنَا وَكُونَا وَلَا الْبَعْدِ الْمُعْدِلَ الْمُعَالِي الْفَالِي الْفَائِينَةُ وَلَا يَعِمُونَ مِنْ الْمُ الْمُعْلَى الْفَالِي الْمُعْلِينَ وَلَا يَعِلَى الْفَائِينَ الْمَائِلَةِ لِلْ يَعْمِلُونَ الْمُولِي اللَّهِ الْمُلْكِرِي وَلَا يَعْمِينَا الْفَائِلَةِ لَا لَكُولُونَ اللَّهُ مُنْ الْقَالَ اللَّهُ مُلْكُونِهِ الللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُونَا وَلَا لَا يَعْمُلُونَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْتَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ اللْفُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللْهُ اللّهُ اللللّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللْمُ الللّهُ اللللْمُ اللْمُ اللّه

ترجمہ:''حضرت ابوہریرہ رضی اللّہ عندروایت کرتے ہیں کدرسول الله صلی بلد مالیہ سم نے فر مایا جہنمیوں کی دوقسموں کومیں نے اب تک نہیں دیکھا۔ایک الیک قوم ہوگی جس کے ساتھ گائے کے دم کی طرح کوڑ ہے ہوں گے، جن سے لوگوں کو مارر ہے ہوں گے۔ دوسری قشم ان بنیم بر ہنہ مورتوں کی ہوگی جن کی طرف لوگ مائل ہوں گے اور دہ لوگوں کو اپنی جانب مائل کریں گی ان کے سراونٹ کے کوہان کی طرح ہوں گے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ اس کی خوشبو یا شکیں گی۔ حالانکہ اس کی خوشبود ور در از سے محسوس کی جائے گئ'۔

#### کنواری لڑ کی کی وفات

صدیت پاک کامفہوم ہے کہ جب کوئی کنواری لڑکی مرجاتی ہے، ماں باپ کے گھرراتی تھی، فوت

ہوگئی تو تیا مت کے دن اللہ پاک اس کو شہدا کی قطار میں گھڑا کریں گے اس لئے کہ یہ کنواری تھی، یہ

ہیں باپ کے گھررہ رہی تھی، اس نے اپنی عزت وعفت کی تفاظت کی، ابھی اس نے خاوند کا گھر نہیں

ویکھا تھا وہ بیش دا آرام نہیں دیکھے جو خاوند کے ساتھ لی کرانسان کونصیب ہوتے ہیں، چونکہ یہ محروم رہی

اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر مہر بانی کردی کہ اس کوشہید آخرت کا در جہدے دیا، ونیا میں توشہید

نہیں کہیں گے گرقیا مت کے دن اللہ شہید وں کی قطار میں اس کو کھڑا کردیں گے۔

خضرت مریم والسی علیما السلام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں شاوی

حضرت مریم والسیم علیما السلام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں شاوی

حدیث ضعیف اور بعض آ ثار سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوجیت میں آپ کی از واج مطہرات کے علاوہ مریم بنت عمران وکلثوم انحت موتی اور آسی فرعون

زوجیت میں آپ کی از واج مطہرات کے علاوہ مریم بنت عمران وکلثوم انحت موتی اور آسی فرعون
کی بیوی بھی آپ کی از واج مطہرات کے علاوہ مریم بنت عمران وکلثوم انحت موتی اور آسی فرعون
کی بیوی بھی آپ کی گ

عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول لعائشة: أشعرت أن الله عز وجل زوجني في الجنة مريم بنت عمر ان وكلثوم أخت موسى، وامر أق فرعون - (أميم الكيرلسلم اني موارادياء التراث العربي ٨ /٢٥٨، قم: ٢٠٨٨، مجمع الزوائد، وارالكتب العلمية بيروت ٩ ٢١٨) الكروايت عمل ايك راوى خالد بن يوسف ضعيف إلى - وجاء في بعض الأثار: أن مريم وآسية زوجا رسول الله ﷺ في الجنة. (روح المعاني، سورة التحريم: ١٣جز: ٢٨مكتبه رُكِياً ١٩٥٥، تقسير ابن كثير/٢٩٠، سورة التحريم)

وأخرج الطبرانى عن سعد بن جنادة قال: قال رسول الله ﷺ: إن الله الله وأخرج الطبرانى عن سعد بن جنادة قال: قال رسول الله ﷺ: إن الله فرحون في الجنة بنت عمران وامرأة فرعون وأخت موسى - (الدراليخور الادراليخور الدراليخور الدراليخور الدراليخور الدراليخور الدراليخور الدراليخور الدراليخور الدراليخوري المري المري المري المري المري المري المري وثول جنت كاذر ليد

جس مسلمان کی بھی تین بیٹیاں ہوں وہ ان پرخرچ کرتا ہوتی کہان کی شادی کراو ہے

یاوہ مرجا کیں وہ باپ کیلئے دوزخ کی آگ کے آگے تجاب ہوں گی، کسی نے عرض کیا اگر دو

بیٹیاں ہوں؟ فر مایا: اگر دو بیٹیاں ہوں ان کا بھی بہی تھم ہے۔ (خرائطی ،طبرانی) میں اور وہ

عورت جس نے شاد کی اور زیب وزینت کوترک کردیا ہو، جو جاہ ومنصب والی ہواور حسن

و جمال کی ما لکہ ہوائی نے اپنے آپ کو بیٹیوں کی تگہداشت کیلئے روک لیا ہو، جی

مثادی ہوجائے یا مرجا کی وہ عورت جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگی جیسے بید دوالگلیاں۔

(خرائطی) جس خص نے ایک بیٹی کی شاد کی کرائی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس

کے سر پر بادشاہت کا تاج سجا تھیں گے۔ (این شاہین) جس خص نے دو بیٹیوں یا دو

بہنوں یا تین کی پرورش کی حتی کہ ان کی شاد کی کرادی یا وہ آئیس چھوڑ کرخود مرگیا میں اور وہ

جنت میں یوں ہوں گے جیسے بیدوانگلیاں۔ (این حان)

جس شخص نے دو بیٹیوں یا دو بہنوں یا دو خالاؤں یا دو پھوپھیوں یا دو دادیوں کی پرورش کی وہ جنت میں میرے ساتھ یول ہوگا جیسے بیددوانگلیاں۔اگروہ (عورتیں) تین ہوں تو بہاں کے لئے زیادہ باعث فرحت ہا گرعورتیں چارہوں یا پانچ ہوں اے اللہ کے بندو!اے یا داستے صددوادراس کی مثال بنو۔(طبرانی)

جس شخص نے تین بیٹیوں کی پرورش کی ان پرخرج کیاان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا یہاں تک کہ بیٹیاں اس سے بے نیاز ہو گئیں اللہ تعالی اس کیلئے جنت واجب کردیتے ہیں الا یہ کہ وہ کوئی ایسا عمل کرو ہے جس کی مغفرت نہ ہو ۔ کسی نے عرض کیا جس کی دو بیٹیاں ہو؟ ارشاد فر مایا: جس کی دو بیٹیاں ہوں اس کا بھی یہی تھم ہے۔ (خراکطی) جس شخص کی تین بیٹیاں ہوں یا تین بہنیں ہوں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتار ہا اور ان کی دیکھ بھال کرتار ہا وہ جنت میں میر ہے ساتھ یوں ہوگا آپ نے چاروں انگلیوں سے اشارہ کیا۔ (احمہ)

عن آئیس قال رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آحَبُ آنُ یَبْسُطُ لَهُ فَیْ رَدِهُ وَسَلَّمَ مَنْ آخَتُ آنُ یَبْسُطُ لَهُ فَیْ رَدِهُ وَ سَلَّمَ مَنْ الله عنه سے مروی ہے کہ رسول صلی الله علیہ وسلم نے فر ما یا کہ جوکوئی ہے جا ہے کہ اس کے رزق میں کشاوگی ہواور دنیا میں اس کے آثار قدم تاویر دہیں یعنی آئی عمر وراز ہوتو و و اہل قرابت کے ساتھ صلہ رحی کر بیکتی اہم بشارت ہے صلہ رحی کر نیوالوں کیلئے۔ (از : حضرت مون ڈؤائر کئیم مجداور یس حیان دیں)

# ﴿ مُوَلف كا تعارف ﴾

نام : علاء الدين قاتى بن الحات ما فظ حبيب الله صاحب

ولا ديد ويبدأش : مقام وليست: جَمَّرُ وا، تعانه جمال يور، والي

كَفْشَام بورضلع درجقكه بهار (انديا) 847427

ابتدائي تعليم : ناظره، وحفظ ، وقر أت قرآن شريف : مدرسرم بيد صيند جله مراسطيم الأرايان

عربياول : چامعة قاسميشاى مرادآباد (يولي)

عرفي درم يهوم المدين درسدجا معدامرد مرايوني)

اعلى تعليم : عربي چېارم تا دور وَ حديث دار العلوم د يوبند

ا فراغت : فراغت ا

درى وقد ريس

بعد قراعت معروفيات حرين شريفين كي زيارت اور على مركزميان وفريعة الماست اورجده اردو فيوز كرات كالم نكاري

موجود ومصروفيات : خافتاه اشرنيه بالى كى دمدارى اورتعنيف وتاليف كمشاغل

# ﴿ مُوَلفُ كَا تَعَارِفُ ﴾

تأم : علاء الدين قاتى بن الحاج حافظ حبيب الله صاحب

ولا دت و پيدائش : مقام و پوست: جَفَّرُ وا ، تفانه جمال پور ، وايا

كنشيام بورشلع درجتكربهار (ائريا) 847427

ابتدائى تعليم : ناظره ، وحفظ ، وقرأت قرآن شريف : مدرسه عربية سينيه جله ارابيط مراة ادول-

عربي اول : جامعة قاسمية ثابي مراور بياو (يويي)

عربي دوم، سوم : مدرسه جامعه اسلاميه جامعم مجدام وبد (يولي)

اعلى تعليم : عربي جبارم تا دورهٔ عديث دار العلوم ديوبند

فراغت : فراغت

درس وتدريس : ورجيهوم تاجفتم : مدرسة حسينية شريوردهن كوكن مهاراشر

بعد قراغت معروفیات حرین شریفین کی زیادت اور هملی سر گرمیان : فریضهٔ امامت اور جده اردو نیوز کے لئے کالم نگاری

موجوده مصروفیات : خانقاه اشرنیه پالی کی دسداری اور تصنیف دتالیف کے مشاغل۔